از مقعی من علی فہمی مقعی منور من علی فہمی منور من علی فہمی منور من علی فہمی منور من علی فہمی منور من منازی النے تبدیر و بار کا آئے منازی النے منازی منازی النے منازی النے منازی النے منازی منا



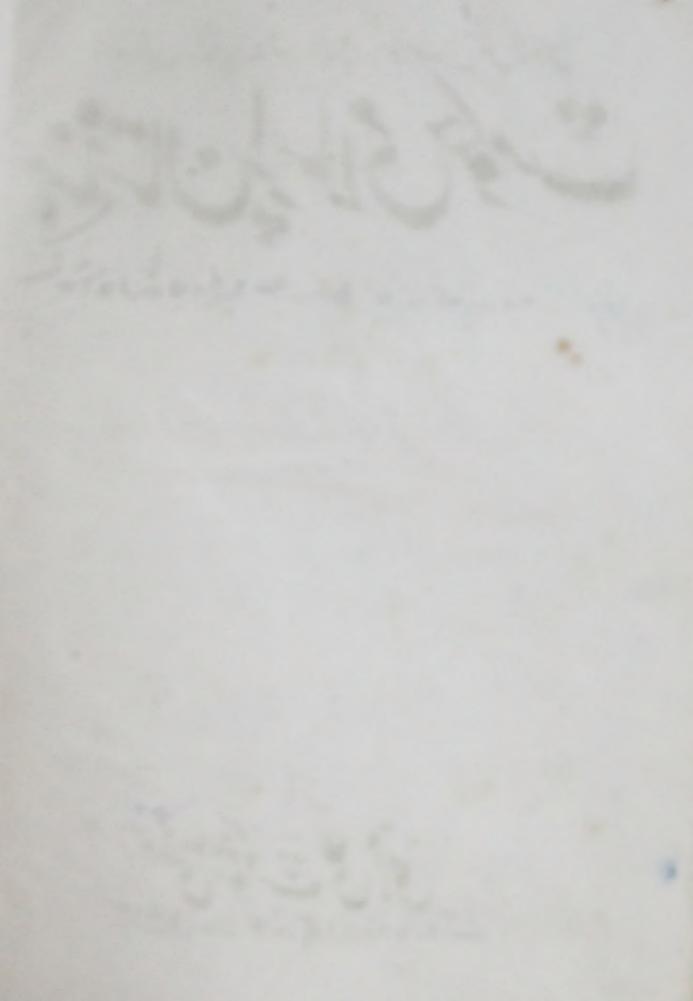

اس اریخ میں مندوستان میں لمانوں کی ہدسے لیکر محدین قاہم کے دُورِ حکومت مک اور محدود نوی اور محدود کی قاتحانہ سرگر میوں سے لیکر مغلیہ حکومت کے حاتمہ تک کے وہ تمام ہاریخی واقعات بڑی قاتحانہ سرگر میوں سے لیکر مغلیہ حکومت کے حاتمہ تک کے وہ تمام ہاریخی واقعات بڑی قصیل کے ساتھ درج ہیں جن سے بتہ حلیما ہے کہ فہرستا کے سیکڑ وں سلان بادشتا ہوں نے گیارہ سوبرس تک اس برطیم برکس ستان و بعید اور روادادی کے ساتھ حکومت کی ہے۔ اس تاریخ کے شروع بین براوں برس بیلے کی کہانی اور قدیم مید شتان تاریخ بھی شامل ہے اور آجی بین بگال بونیور الوہ ۔ گھوات دخاندین اور قدیم مید شتان کی خود مختارا سلامی حکومتوں کی مختصر تاریخیں بھی شامل کر دی تھی ہیں ج

ا رخیلی فهمی مفتی فنوکت علی فهمی مفتی فنوکت علی فهمی مندمی فنوکت علی فهمی مندمی مند

حُوْسَر [ايْحُرِيشَنَ ترسم اورنے اضافوں سے بعد ارج اه وارج س 

شانع کوریه:-وین و نیابیات کمینی جامع سیرد ملی مطبوعه خواج برتی پرلیس د ہلی

آج سے پائجزار سال قبل کی لیخ ہزاروں برس پلے کا مندوستان المسترق تا عصليم قدیم ہندوستان کے غیرسلم حکمراں عملين المالية مهندوستان عن سلما نو س کی آید 5990 5 5615 محدين قاسم كي فتو حات اور حكوست سملع تا هملا محودغ نوى ع حلے اورغ نی خاندان کی مکوست فالبرا لابلاه نہا بُ الدّین غوری کی حکوست المناع ا المالة مندوستان برخاندان غلامان كى حكومت المالع تا المالع مندوستان برشام ان على كى حكومت الملك له الملك مندوشان برشابان تغلق کی عومت साया ट स्पार مندوستان پرسستدوں کی عکومت المالع تا لاعداء مندوستان يرمتا إن لودهي كى حكومت جراوات ر داوله مندوستان مس مغليه حكيمت كابهلا دور FOON LETON. مندوستان بردوباره بطي نون كى حكومت الماع و المواد مندوستان كى خود مختار اسلامى حكومتيس علتان لا والتطلا د کن کی خو د مختار اسلای محومتیں المعداء اعمد مغلیہ حکومت کے دور ٹانی برایک نظر

يهلا باب ووسراباب تيسراياب يوتحاباب ما نجوال باب جهضا باب ساتوال با أكلوال با. تو ال ما . وسوال يا. گيارهوان يا بارهوال با تيرصوال با چودهوال با. يندسوان با سولهوال با.

## جلهقوق محفوظ

" بمندوستان پراسلامی عکومت کی تاییخ کی طباعت - اشاعت ترتیب - ترجمه - افذا ورنقل کے جلیحقوق مهندوستان پاکستان اورد گرمبرونی ممالک کے لئے انڈین کابی دائش کیدی طلاکا چ اور تلالاکا کے ماتحت بحق شوکت علی فہمی بروبرا سُرط دین دنیا پبلشنگ کمینی محفوظ ہیں ۔ لہذاکوئی صاحب بغیرا جازت ۔ ببلشنگ کمینی محفوظ ہیں ۔ لہذاکوئی صاحب بغیرا جازت ۔ طباعت اور افذ ونقل کی کومشیش ندخ مائیں بد

جندر كيت كابوتا جهاراجه التوك بدھ ندسي کي ترقي DY التوك كى حكومت بس توضحالي 04 الثوك كے بعد بندوستان كے مكرك فاندان سكا كنوا ورحكومت اندحرا 00 بسروني حلة وروس كينتي حكومتس 01 طواكت الملوكى كادور 04 كيت خاندان كى حكومت DL جندر كيت كى اولاد كى حكومت منگولیا کی ہون قوم کاحلہ 09 وردصن فاندان كاعوج اس زمانیس مندو ترمب کی حالت تسرايا ب محدرسول المترسلع كى سدائش بترستى اوربدكارى كفلات جماد اسلاً كابتدائى دورس مندوستان کی حالت۔ 44 راجيوتو كافتراس رسمون كالاته 46

## بهدرجاب بهزارو ل برس بهنه کام نوستان

مندوستان برفتى حله أورول كي أماجكاه شالى مندس آريون كى حكومس رم حندرجي كاعدهكوست 44 مها بھارت کی جنگ 12 مها كارت ع بعد كازمان 49 أس زمانه كى سياسى اور تدتى حالت 3 اس زمانہ کے مذاہب 1-نئ نئ حكومتوں كا قيام 17 مندوستان يراران كاحله ٢٢ مندوستان برسكندر عظم كى بورش 47 سكندراوربورس كى جنگ 74 أروي كى بورس سے سكند تر عطة مك MM دوسرایاب

موريه خاندان كى حكومت مرم چندرگيت كابهترين نظام حكومت ٥٠

متأز سندوا وربده

| 99     | سنده كاايك تشدد دسيندگورنر        |
|--------|-----------------------------------|
| 1      | سنره سي شورش اور بعيني            |
| 1-1    | سنره کاسلای گورنر کی بغاوت        |
| 1.4    | فلافت عباسيس سنده كى مالت         |
|        | خلفائ عباسيد كم مندورا جاؤل       |
| 1-4    | سے تعلقات                         |
| 1-9    | سنده خلا فت اسلامية على مونيك بعد |
| 11-    | سنرس إسلاى حكومت كاغامته          |
| TIII   | سده برع بون کی آمد کے افرات       |
|        | بانخوانباب                        |
| مت كمو | سُلطان مُحود عز نوى كى م          |
| 110    | افغانستان خلافت اسلاميه كاصوب     |
| 114    | سامان سردار التيكين كي خود فتاري  |
| 114    | اليراص لدين سيتكين كاعمد حكومت    |
| 119    | راج بيال كاغزى برسلاطه            |
| 141    | راج جے پال کی بدعہدی              |
| 144    | جے پال اور تبلین میں دوسری جنگ    |
| ודר    | سلطان محمود غرتوى كى تخت نشيتى    |
| 144    | واجه جيال كاغ في يتسراحه          |
| 147    | واجه بع بال كى خودكشى             |

مندوستان من سلمان كب آك مندوستاني راجاؤن كاقبول اسلأ اللاسع مندوستاينون كى كرويدكى مندستان رحله يقبل سلمانون كي فتوقة چوتھا باب منده ع مرانو سى شورش يسندى كران مين علافيون كي بغاوت Al اسلامي جها زون كولوط لياكيا MY مدهرم إول عناكام عل AM محربن قاسم كاستده يرحله AM محدين قاسم كالمندورعايا سيسلوك راجردا برسي فيصلكن جنگ يرعن أياد- الوراورلتان كي فح مروع يوك لك يسلما فون كاقتصفه سدهك باشندون كاقبول اسلأ محربن قاسم كي معزولي اورقتل سندھ تر ہلاتوں نے کس طرح حکومت کی ۹۹ محرين قاسم كي بعدسنده كي حكومت سدو حقرت عربن عبدالعزيز كي عمدس

سلطان سود کا مندوستان برحله ۱۹۲ امیرودود کا مندوستان برحله ۱۹۲ امیرودود کا مندوستان برحله ۱۹۲ اعمود خزنوی کے خاملان کا زوال کے وقت مندوستان کی حالت المال کے وقت مندوستان کی حالت المال کے وقت مندوستان کی حالت المال کی حالت مناطان می مالیا بیا ب می کارست مناطال می مالیا بیا ب می کارست می کی حالیات می کارست کارست می کارست می کارست کارست می کارست کا

محرد کی حکومت کے خلاف قرامطہ کی ارشیں 149 قرامطے مرکز ریاست بھا تمۃ یوجو کالحلہ ۱۳۱ محمود غزنوى كاطمتان يرحله 124 محوغ وى كاريا بها تذير و وسراحله 127 محوغ نوى اورمېزرستاني راجاؤ س کې جنگ ١٣٦ محمود غ نوى كالكركوط برحله 129 محروغ نوى كى مېندو نوج 14-محودغ نوى كاغورا ورملتان يرحله 101 محودكانا رابن اورتهانسيسرم حمله 174 محودغ نوى كابنجاب اوركشم مرحمله الهرام قنوج اورمتحرامر محبودكي فوج كنتي 174 شالی میند کے راجا وں کی اطاعت كالنجرم يحودغ نوى كاحله 119 محود غزنوى كابنجاب يردوسراحله 10-سومنات عمندرير محود كاحله 101 محودغ نوى محطول يرايك نظر IDM محودكى مندودشمنى كافسان 100 محود مرمندون اوربتون كاتورني 100 محردغ وى كى حكومت كازوال 109 سلطان مسعود كا دورحكوميت 141 4-4 مندوستان يرمغلون كايهلاحله بنگال وبهار کی دوباره فتح 4-4 خلافت کی جانب کیلیمش کی ع بست ا فزائی -بنگال کے بوراگ سیہ کی فتح كواليار-مالوه اور صلسه كي فتح ٢٠٩ سلطائ تسل لدين لتمش كي وفات 4-9 التمش يرمندرون كي دهاني كاالزاك دکن لدین سے بردہ س کنیز کی محصت رصنه لطانكا عهد حكومت ١١٣ رصنيهلطا مذكح خلاف امراءكي بغاف الماا غلام ياقوت كى وجهس رصنيه كخاطوق ١١٣ لا بوراور عبن شره س بغاوت ۲۱۵ رضيه لطانكا لك لؤنيت تكاح ٢١٧ معزالدين بهرام شاه بن التمش ٢١٧ معلوں کے ہا کھو ن سلمانو کاقتل عام ۱۲۱۲ بهرام ستاه مح خلات انمرا کی سازش ۲۱۸ سلطان سعود کے دُوریق فلوں کی شوش ۲۱۹ سلطان سعود عيش ريستى كالشكار ٢٢٠ سلطان تاصرالدين محمود ٢٢٢ ناصرالدين طلاراجاؤن كى بغاوس ٢٢٢

بر محوى اج اور سها الدين عوى م حك ١٨٠ اجميرا ورديلي مينتهاب الدين كاقبصنه-19 میرای اور علی گرفه وغیره کی فتح ۱۹۰ قنوج بنارس كوالي را وربدايون مرحله ا 19 بهال اسلامی واسترائے قطرالدین ایمک ۱۹۲ قطب الدين ايمك كالجوات برحله ١٩٢ متها بالدين كابيانه برحله ١٩٣ مثها ب الدمين غورى كى موت كى اثوا<sup>0</sup> م 19 بهارا ورنبكال كى فتوحات ١٩٨٧ گھکڑقوم کا قبول اطاعت 🛚 ۱۹۵۵ سلطان ستهاب الدين كاقتل 190 سلطان شهاب الدين يرايك نظر ١٩٦ سلطان ستها كيلين غوري كى اولاد ، ١٩ ساتوانباب خاندان غلامان كي محو

سلطنت غلمان کجائی کی ابتدائی زندگی ۲۰۹ قطب لدین ایبک کا دُورِ چکومت آرم شاه سے عہدس حکومت کوئے گئے۔ سلطان تمس الدین المتش شمس الدین النمش کی فقوصات ۲۰۵

مک جہجو کی بغاوت ۲۳۹ مشهور تردگ ستدموله كاقتل ۲۴۱ مغلوں كاحله اور مالوه كى بغاقر ٢٣٢ جلال الدين كے داماد اور الكسي عداوت -444 علاءالدين كى فنته يردار وت سازش ٣٨٣ علاء الدين كالحيلسه يرضله 444 علارالدين كا دكن برحله 400 سلطان حلال الدين ضجي كأقتل عهم سلطان الدين صلحي كي لمن تتخصيت ٨٣٨ قدرخار كى تخت نىشىنى 444 سلطان علار الدين خلجي Yal جلاالدين كے خاتدان يرمظالم 101 مجرات ا درسیوستان کی فنح 404 مغلوں کا دہلی پرستہے بڑا حلہ YAY علاء الدين كوتها مرسطة يكرف كاخبط ١٥٢ على الدين كحظات بغاوت حتور مرحلها وريدمني كي كهابي مغلوں کے یے دریے مندستان رہے 409 مسلطان كامتظور نظر ملك كافور ٢٦٠ ديول ديوي کي تلاش کا حکم ١٠٠٠

مغلوں کی شورش ایک مرض متحدی ۲۲۳ مك مين شورش كانياطوفان ٢٢٨ وزارت كى تىدىلى يرامراس تاگوادى سال تاصرالدين كى حكوست كاتختر اللي كى سازش ۔ ناملرلدین کے خلاتیمولیتوں کی بغاوت ۲۲۶ بلاكوفان كاسفيرنا صرالدين فحربارس ٢٢٦ سلطان ناطرلدين محمود كى ساده زندگى ٢٢٤ سلطان غيا شالدين لبين ٢٢٨ بلبن اميران جهلكان كالخالف ٢٢٨ ىلبن كومىنىدۇامراا درحكا كاعتادنەتحا ٢٢٩ بلین کے زمانہ میں لک تو تریزی سے یاک ۲۳۰ دېلىس بنابگزىس ئنېزادون كا پچوم ١٣١ بلین کے دریا ویس علما اورصاحیان کال ۱۳۷۱ سلطان معزالدين كيقبا د ٢٣٢ خاندان غلامان كاستي براكارنامه ١٣٣ اتهواںیاب ستابان تلجى كى حكومت سلطان جلال الدين لحي كي تخت يستيني ٢٣١

صلال الدين فلجي كي دريادلي ٢٣٨

اردد زبان کی ابتدا نوان با ب شاہان تغلق کی حکومت

غياث الدين تغلق كي تخت تشيئ YAG وأنكل (ملكاته) مين بغاوت 444 وزيكل (تلنكاته) يردومراحله YAA غيات الدين تغلق كي تُراسرا رموت Y19 غیات الدین ع عدهکوست برا یک فظر سلطان محديثاه تغلق 494 خوشحالى اورفارغ البالى كادور 494 مغلوں کوریشوت دیکر زمر کرنسکی کوشش محرتفلق کی بے دریے حاقتیں 494 محر تغلق نے دہلی کو ویران کر دیا 494 مل مے ہر گوشہیں بغاوتیں 494 د پلیس دوباره آباد سونے کی اجازت ۱۰۳ اميران صده كي بغاوت W-4 محرتفلق كوخونريزى كاشوق r-0 محرتفلق بے تظیر سپہ سالا رتھا 4-0 محد تغلق کی قابل قدر نوبیاں 7-4 تحد تعلق كي على قا بليت 4-2

لك كافوركاد يوگرم حله ٢٠١١ جھالورا ورسیوانہ کی متع 441 تلنكا نه كرنا فك الرطيبار كي فتح لك كافور كأظلم اورسياسي حالين ٢٩٣ علاء الدين لجي كي محومت مرايك نظر ١٦٢٧ ستمارا لدین ملی کی رائے تا باتای ۲۲۹ لك كافوركاقتل ٢٧٤ سلطان تطعب لترين مبادكت ه ۲۲۸ گجرات اور دیوگیرس بغاوت ۲۲۸ تحسرو قال غلام كى ع تت افزاتى ٢ ٦٩ مبارک شاہ کے فتل کی سازش ۲۷۰ بادشاه حضرت نظام الدين اولياكا ختر اورصام الدين كى فتية بردازى ٢٤١ خسروخان کی بغاوت میں ناکامی ۲۷۲ تخت كيلي خروكا جوارتوط خسرم التول بادشاه كاقتل ١١٢ مك يوام خسرو كي تخت نشيني الم خروكو غازى لكتعلق سيخطره بالا ديلى برحله اورخسروفا كاقتل ٢٤٤ فلجوں کے دور حکومت بر ایک نظر ۲۷۸

محرستاه اورابو بكرشاه كى خاشكى ٢٧٣ تماصرا لدین محد شاه کی دویاره حکومت -سلطان سکندریشاه کی تخت نشینی ۳۲۹ تاصرالدين محمود شاه كي تختبيشتي الكسيس بدنظى اوطوالف الملوكي د لمی میں ایک کی بجائے دوبادشاہ ۲۳۱ خضرفان حاكم لمتان يرحله ٢٣٣ دىلى كى دونو ن حكومتون برا قبال كو كا قبضه -٣٣٣ اميرتمود كالمندوسان كح فلاجهاد ٣٣٣ م تدوستان براميرتمور كاحله 777 امتره وركاد بلي تحمفصلا يرسمه 772 خاص دېلى يامىرتىمور كاحلە ٣٣٨ و بلی میں لوث مارا ورغار تکری ٩٣٩ دہلی کے بعدد وستر شہروں کی باری TFY اميرتموركي بندوستان سع وانكي تبموكا مندستاني والشرائخ خضرضان ٢٨٣ تيمور كح حلد كے بعد حكومت د بلي ... كى حالت ـ 444 نصرت شاه كاد بلى كي تخت ير بارة في ١٠٥٥

محد تفلق کی موت کے بعد سنگامہ 4-6 سلطان فيروزشاه تغلق ٣-9 فيروز شاتغلق كي ابتدا كي دند كي r.9 فيروزشاه كي مغلو اير فتح 41-دېلى مىس ايك دوستربا درشاه كى خشىشىنى 11 فيرورشاه تغلق كالبروش فيرمقدم 11 تواجهان كي قروزشاه كي فرستين عارى فيروزيثناه كوجنك اورخو نربزي كفرت 414 فيروزيتاه كابنكال يربهلاحله ٣١٢ فيروزشاه كونئ شهرتعم كرني كاشوق 710 فيروزشاه كابزكال يردوسراحله 17 فيروزشاه تغلق كي تم شدكي 414 فيروز شاه كانكركوث يرحله 311 فروزشاه كاسنده يرحله 719 گجرات (وراٹیا وہ میں بغاوت 44-فيروزشاه كوآخرى عمرس صدم 44-تاطرلدين محيشاه كي حيندروزه حكوست 411 فيروزشاه كى حكومت برايك نظر ٣٢٣ سلطان تغلق شاه كى تخت نستنى 440 سلطان ابو مكرشاه كي تاجيوشي 444 ناصرالدين محديثياه كاساما نه يرقبض 444

حسين شاه اوربهاول لوديىكى الأائيان-ببلول لودي عجبتيون سلطنت 477 سلطان سکندر لود ہی 449 سكندر لودبى كح ينكى سركرميان 141 سكندر لوسى كى حكومت برايك نظر ايم سكندس ووس مند دؤن ف فارسى پرهى-سلطان ابراسيم لو دهي 74P البرام لودهى كى يجانى كے قلاسازس سلطان الرسيم لوديي كى رعونت بابر كومندوستان آفى كى دعوت بابر کامندوستان برحله ۲۷۸ لودهیوں کی حکومت مرای*ک نظر ۲۷۹* بارهوانياب مغليه حكومت كايهلادور تلمالدين يابركى ابتدائى نندكى ٢٨٢ بابركا بلخ اوركابل يرتبضه بأبركا بهتذوستان يرحله

وطِی کا بے ماج با دشاہ اقبال سو ٦٢٥ محيشاه دوماره دملي كايا دشاه 477 اقبال فان ملو كاقتل 447 محودشاہ تیسری مرتبدیل کے 474 تخت بر۔ دولت قان لودهی کی عارضی حکومت ۸۳۸ رسواں باب بمندشتان برستيوس كي يحوست خفرفان كادور حكومت TO. سلطان مبارك شاه كى تخت نشيتى TAY سلطان محدشاه كى تخت نشيني 100 سلطان علاء الدمين كي تخت تشيني TOL ستدول كى حكومت برايك نظر ٣4 -گیارهواں باب شابان لودهی کی حکومت بهلول لودهی کی ابتدائی زندگی ۲۹۳ سلطان بهلول لودمي كى تخت نشينى ٢٦٣ بهلول لودمي يرشاه بوتيور كاحله برسمهم محرشاه سترقى اوربيلول لوديني سيجتك ٢٦٦

| ۳۰۳  | تقسيم كردى                                 | TACO |
|------|--------------------------------------------|------|
|      | مايون ع بعانى كامران كابنياب               | (    |
| 4-4  | يرقبهنه                                    | 449  |
| 4-14 | مایوں کی ست بڑی سیاسی لطی                  | m9-  |
| N-0  | كالنجر جنار كده اورجونيوركي فتح            | ۳91  |
| 4-4  | بهایون کا گجرات برحد                       | r91  |
| 1.9  | ہایوں کی ہے ہوقع آرام طلبی                 | rar  |
| W1-  | بهایون اورعاداللک کی حبیک                  | rar  |
| 611  | للكسين جايجا شوشين                         | rar  |
| ۲۱۲  | مجرات ما تقد التحاكي                       | 444  |
| MIM  | الوه مجى لا كفس جاتار ا                    | 190  |
| 412  | مها يون كى ما يوسى اور ما أميدى            | 794  |
| LIL  | مشيرخان كابهارا درجونبود برقبعته           | 49   |
| 410  | تلعه حینا رگڈھ کی نیتج                     | 290  |
| 414  | ہایوں کی سنگال کوروائلی                    | 1891 |
| 414  | بنگال برہایوں کا قبضہ                      | 199  |
|      | شیرخاںنے واپی کے داستے                     | ۲    |
| 414  | بند کردشے۔                                 | 1-19 |
| ۱۷۱۸ | مرزا مندال کی آگره س تخت نشینی             | 4-4  |
| ۲19  | سایوں کی بنگال سے روزنگی<br>صلری رہو تاریخ | 4-4  |
| MY-  | صلح کے بوٹٹیرخاں کا ہمایوں برجلہ           |      |

بابركى ممند وستان ميس قانحانه يشتلى یانی بت مح میدان میں ارم اودعی كوشكسيت \_ د بلی کے بعد آگرہ کی فتح بايرت سارا فزانه كشاديا \_ مندوستانيوں كومغلوں سے نفرت امرائع سلطنت کی ما یوسی اوراطیات بايركي جديد فتوحات كاسلسله بابركوزسرو بدياكها رانا شکاسے بامری جنگ يهوات اورحندسي كي فتح بابركا بهار اورمنكال يرحله مها يول كى خطرتاك بيارى كلهالدين يابركي وفات ظهرلدس بايركا دورحكومت وطن اورع برّوں سے با بر کاعش علموا دب سے باہر کی دلیسی بابركى ملكى ا ورسياسى بالبسي بابركا داتى كردار شاه تصرالدين محدم يوب جابون نے بھائیوں س لطنت

صديد بنيفان حكومت كاباني شيرشاه شيرشاه عالم و فاصل تقا شيرشاه بهترنن نتنظمة مابت بيوا ٨٣٨ باب کے برگنوں برشرنتاہ کا قبضہ نیرشاہ سے پر گنے بھن گئے<sup>ہ</sup> MY-شيرشاه كاحاكم وندها يرحله شهرشاه كومعلون سے نفرت شیرشاه شهنشاه با رکی دعوت می ۱۳۲۲ شيرشاه لك بهاركا مالك ومختار ٢٨٨ لوحاني بيھانوں نے شيرشاہ كو شيرشاه اورشاه مبنگال کی جنگ شيرشاه كاجنارك قلعدرقبضه بهارم شيرشاه كادوسرارقيب ١٢٢٧ مايون قلويناركامحاصره كرليا مهم شيرشاه اور جابون كى عارضى على ٢٩٩ ہا یوں کاشیرشاہ برحلہ مشيرشاه اوربها يون باللح كي گفتگو اهم بنكال برحله اورشير شاه يح بنگ ۲۵۲ شيرتناه ع مقابله س جايون كو بها المحات - مهم

مالوں کی آگرہ میں والی الم<sup>4</sup> نظام سقدى امك دن كى بادشامى ٢٢٢ خیرشاه کی بادشاری کا اعلان شيرشاه اورمايون كى فيصله كن جنگ ٢٣٣ باوں کامیدان جنگ سے قرار مہم شرشاه كي فوج جايون كي تعاقب م ٢٧٥ شامى فاندان كولا جوريسي محيوث نايرا مرزا کا مران کی کابل کوروانگی NYZ ہایوں کی دربدر کو کس 444 ہایوں کی حمدہ ملکم سے شادی MYA ہمایوں کی دی دشت نوردی MYX بايول كى قدم قدم يرفخالفت 449 امركوه عن اكبركي بدائش 449 بیرم فاں ہایوں کے پاس W W-شاه طبين اور بهايو ن مين صلح 441 جالوں كے قتل كى سازش 441 ہایوں کو گر فقار کرنے کی کوشش ۲۳ بهايون كي ايران كوردائلي 7444 ليرهوان بأب مندستان بردوباره بيفانول في يحو سورى يتطانون كى حكومت

چود هوان باب مندستان کی خود مختار سلامی میس

بنكال كى خود مختارات لاى حكومات ١٨٦ سنكال كخودمختار سلم بارشاه ٢٨٧ جونبور كى خود مختاراسلامى حكومت ١٨٩ حكومت جوتيور كخود تختار بادشاه - ٢٩ كشمركي خودمختا راسلامي حكومت ١٩٨٨ كشميركى اسلامى حكومت عجبادشاه مهوم مالوه كى خود مختارا سلامى حكومت 4 - ۵ مانوه يرسلمانوں عصه الوه كايملا بادشاه دلاورخال م. ٥ مالوه ع خود مختار بادشاه ٥٠٩ تجات کی خود مختار اسلامی حکومت ۵۱۲ مجرات د بلی کی حکومت کا ایک ספיי -

گجرات بغاوتون اورسازسون کامرمز-گجرات کی سلطنت کابانی مظفرشا مهاه گجرات کی خود مختار با دشاه ۱۵۵ فاندسش کی خود مختار اسلامی حکومت ۱۲۱

شرشاه کے مقابلیس ہایوں کو دومىرى فىكسىت -707 شيرشاه مهندوستان كايادشاه مهم دبلى لابودا ودكوا ليارمرضضه ٢٥٦ ينحاب اور كحرات مرشيرشاه كانسلط YOL ما لوه كى فتح ا وربورن مل كى سركويى 406 مارواره مجتوثه اوركا لنجركي فتح 200 نغیر شاه کی موت 🚽 4-غيرشاه كى حكومت يرايك نظر 41 خيرشاه کي کمکي پاليسي ۲۲۳ شيرشاه كا د اتى كردار مههم شیرشاه کے زمانہ کے خاص قعات ہم 4 ہم شرشاه سوري كي حكومت كازوال ٢٢٨ سليم شاه سورى كى تخت نشينى ٢٠١٧ فروزشاه كى تين دن كى بادشامت ١٧٥٠ محدشاه عادل کی تخت نشینی ۔ یم شرستاه کی حکومت کے مکڑے ۔ ۲۸ بالوکا آگره اور د<sub>م</sub>لی میردویا ره قبصه ۲۷۲ بيمويقال كامغلون يرجله يا ٢٧٢ سورى يھا نوں كى حكورت كافاسى سورى حكوست يرامك نظ مهدم

نظام شابى كومت كي المح اقعا ١٩٥ سلطنت قطب شامي كولكنده ١٥٥١ سلطان قلي كي خود مختاري ۵۵۲ قطرتنابي حكومت محخود مختار سلطنت عادشامی برار ۵۵۵ عادشامي كومك فؤدمخمار بادشاه ٢٥٥ سلطنت بريدشامي ببدر عده بريدشايى عكومت كابافي قاكم يريد ٥٥٤ برردفتاي مكوسط خود مختار بادنتاه ۱۵۸ دكن كى دومىرى تورمختار كومتى ١٥٨ سولهو ان باب حكومت فيليه مح دونان بإيكاظ م ايون مندوستان كارويار بادشام ١٦٣ طال الدين اكركي تخت نشني نورالدين جمانكير كاعبد حكومت المماهم محدستهاب الدين شابهان 💉 ۸۲۸ مى الدين محد او مرس عالمكيم اعد صومت معليه كازوال ١٥٥١

فاندنش كايملافود مختار بادشاه ١٢٥ يندهوانياب دكن كيخو دمختارا سلامي كوميس دكن يرسلما تون كاستي بولاحله AYA دكن يرسلمانون كيجيند دوسم صلح ۵۳-دكن ميسلطنت بهمني كاقيام م٣٢ سلطنت بهمني كخود مختار بارشاه 044 سلطنت عادل شامی سحا بور ۵٣. سلطان عادل شاه كي فتوحات امم بحابور كخود مختار سلمان بادشاه 244 عادل ستامي عكومت كح جنداسم ۲ ۲۵ وا تعات سلطنت نظام شابى احتريكر apt نظام سامى كومت كاماني الك DAM احدنظام شاه بحرى كى خود مختارى مهم المراجز تركي عمير ٢٧٥ اجز مرس تمشيرزي كاسوق 470 احرنكر كح فود مختار بادشاه D ML جا تدسلطانه كاافسوسناك فل DNA

## المالية المالة

بخطیم مہندوستان کے مختلف فرقوں میں مذہب کے نام برگذشتہ ولی وہ میں اور میں ہیں اور نام برگذشتہ ولی میں ہیں اور نام بری ہیں اور نام بری ہیں ہیں۔ اس کوٹ فرات کے جنہ بانی مبانی مغرب کے وہ سفیدفام حکم ال ہیں۔ جہنوں نے آپیس میں لڑا اوا ورحکومت کرو۔ کے اصول برعل کرتے ہوئے مہندوستان میں ذیا وہ سے ذیا وہ ایسے ذم ریے لطریح کی اشاعت کی ہے جس کے در بیداس عظیم کے مختلف ندام ب اور فرقوں میں شدید سے شدید ترافترافترافترافتر ہوتا جا لاگیا چنا بخیا ان مختلف ندام ب اور فرقوں میں شدید سے شدید ترافترافترافتر اور ہوتے ہیں توں میں میں اور ان کی بدولت ہم گذشتہ ولی مطروب س مک ایک دوسرے کا نون بھاتے دہے ہیں اور ان کا مردم ہے۔ ہوا ب جبکہ میں آزاد ہوتے ہیں تب بھی بہ بڑا نا ذہر بریرستور این کا مردم ہے۔

کس قدرافسوس کی بات ہے کہ آزاد ہونے سے بعد بیائے اس سے کہ برطیم کی دونوم لکتیں قرتی کے لئے کوشاں ہوتیں ٹری طرح سے آبس کی رہتہ کتی ہیں مبلا ہیں گویا انگریز گذشتہ ڈیر مصوبرس تک جس افتراق کی آبیاری کرتارہا ہے وہ اب پہلے سے بھی زیادہ خطرناک صورت ہیں ہما ہے لئے مصرفتا بت ہوریا ہے۔ کون ہیں جا نتاکہ اس برطیم میں فرفہ برستی کی آگ کو بھڑ کا نے میں مغربی اہل قلم نے سے زیادہ تاریخی جربے سے کام لیا ہے یعنی انھوں نے اپنی شرارت بھری تخربروں اقت کام ہماد تاریخی کتابوں کے فردید اس بات کی پوری کوشن کی ہے کہ ان تمام مسلما ت با دنرا ہوں کو مہند و و کی کار شمن تا بت کردیا جا ہے جو اگر میزوں سے قبل گیارہ سوسال تک مندوستان پو حکومت کر سے ہیں۔ تاکہ اس طرح مہندوستان کی دو بڑی قو موں میں تعمد نفرت سے ناجائز فائدہ اُر شاسکیں جنانچ اسکول نفرت سے بیا ہوجا کے اور انگریزی تاریخ ن کدہ اُر شاسکیں جنانچ اسکول اور کا کبوں سے سکر بڑی بڑی انگریزی تاریخ ن کک میں دیدہ و دائست مسلمان با دشا ہوں کے فلا ف ا سے بے بنیاد و اقعا ت شخون دک سے ہمیں جن کا میں جن کا اس کے ہمیں جن کا ایریخ سے دور کا بھی و اسطر ہمیں۔

مغرب سے شرارت پسندمور فوں کی اس ذہر بلی روش کا سب مفرہ ہو ہے ہے کہ ان کے لغو پرو گئیڈے اور جوٹ سے بھری ہوتی تاریخ سے جمائی ہوتی تاریخ سے جمائی ہوتی تاریخ سے جمائی ہوتی تاریخ سے جمائی ہوتی تاریخ سے مفرہ ہوائی ہوت کے مغرب کی نام ہنا د تاریخ س کو متعند خوال کرتے ہوئے اُس فرقہ پرستی کی آگ کو اچھی طرح ہوا دینی شروع کر دی جو انگریز نے محف ذاتی غرض کے لئے بھڑ کائی تھی۔ اور اس سب کا نیتجہ یہ نکلاکہ اس بر بھی ہے ۔ انگریز وں کی ستند تا این جمند ہوت کے باس خود اپنی کوئی ستند تا این جمند ہوت کے باس خود اپنی کوئی ستند تا این جمند ہوت ہوت کے باس خود اپنی کوئی ستند تا این جمند ہوت کے داخر میں کے متعلق نام ہوت وائم کرتے ہوئے جمند وستان سے صندان با دشا ہوں سے متعلق نیا یت خواب رائے قائم کرتے ہے جمود ہوگئے۔

مغری موزخوں کی ان شرارت بحری تحریروں کی بنا پرعام طورسے سیمجھا جانے لگا کہ سلمان با دشا ہوں نے اس برطیم میں گذشتہ گیارہ سوبرس سے اندراس کے سوانچے نہیں کیا کہ وہ غیر سلموں کو با انجیر سلمان بناتے رہے اور ان سے عبادتخانوں کر توطرتے رہے حالا مکر حقیقت سے ہے کہ اس طویل مترت میں جینے بھی سلمان بادشا ہو ناس برطیم مرفر ما نروائی کی ہے ان میں سے سے ایک با دستا ہ کی تھی ہے اسٹیہ سے بالیسی منیں رہی کہ وہ اس ملک سے غیر سلوں کو با ایج برسلان بنا سے باان سے عباد نخانوں کو سما دکرے۔ اور وہ ایساکر ہی بنیں سکتے تھے کیو کلہ ایساکر نے سے ملک کی اکتر یعنی مبتد و بغا وست پر آما وہ مہوجاتے اور آن سے سلے حکومت چلانا نامکن ہوجاتا ہم کو اس جزرہ آنا وہ بہوجات با دشا ہوں سے نفر شیں ہوئی میں لیکن چند با وشا ہوں کی ذاتی لفر شوں کو تنا م مسلمان با دشا ہوں کی مسلمہ مندوکش " چند با وشا ہوں کی شار دیو گی تا دیجی بد دیا نتی ہے۔

یورسین اور محصب مورخوں کا بھیلایا ہوا یہ زہر ہر گرکادگرنہ ہوتا اگر ملک ہیں اپسی مستند ما دری زبان کی تا ریخس موجود ہو تیں جن سے کہ اس ملک سے عوام فائدہ اسطے لیکن ہماری مجبہ ہی جندوستان سے تعلق ستندتا ریخس ہیں ہوں افرار ہوتیں ہیں ہوں نہ تا دی تیس ہیں اور وہ سبب کی سب اس قدر شخیم ہیں کہ ان کا مطالعہ کرناعوام کے بس کی بات ہیں اور اس برمز پر تصییبت یہ ہے کہ ان میں سے شتہ باری تقریبًا نا بسید ہیں لیکن یہ تا ریخس اگر کسی طرح حال بھی ہوکئیس تو کتنے ایسے آدمی ہی کہ ان غیر اور اس کی تھی کہ ہائی جوان غیر تربان کی فارسی تا ریخوں سے قائدہ اُسطے عند ورت اس کی تھی کہ ہائی ما در ی زبان میں ایسی زیادہ سے زیادہ میں تعدر تا ریخیں بھی جا تیں جوعوام کو جمجے حالات ما در ی زبان میں ایسی زیادہ سے زیادہ می تعدر کا ریخیں بو یورسین اور تنصیب مورخوں میں اپنی غلط بیا ینوں سے لک میں بھیلار کھا ہے۔

اچی اورسند تاریخی کتب کی کی کومسوس کرتے ہوئے ہیں ہے اس یا ت کی کوشیش کی ہے کہ ایک اسی مختصر کر جا رہ تا رس خسپر دفلم کی جائے جو مہندوسان کے مسلمان یا دنرا ہوں کی سچی تھو میر ملک مے سانے بیش کروے اور جیسے صرف مستند تا دیجی کتب سے مرتب کیا جائے۔ جہنا بنجہ اس تاریخ میں جینے بھی واقعات درج ہیں وہ تمام کے تمام مہندوستان کی اُن قابل اعتبار گرائی تا ریخوں سے افذ

کے سے ہیں جو مہندوستان سے تقریبًا ہر طبقہ ہیں ستندخیا ل کی جاتی ہیں اُن تاریخوں

کی فہرست جو کدھویل ہے ۔ اس لئے اس کہ سہ ہوئی دستواری یہ تھی کہ گیا دہ سو

مال کے تا ریخی وا قعا ت کا ایک ہے یا یا ن سمندر میرے ساھنے چیلا ہوا تھا ہیں

اس سمندر کو کو زہ میں بندکر نا چا مہتا تھا کیونکہ میری کو شیش یہ تھی کہ یہ تا ریخ کسی طرح

اس سمندر کو کو زہ میں بندکر نا چا مہتا تھا کیونکہ میری کو شیش یہ تھی کہ یہ تا ریخ کسی طرح

بھی اتنی ضخیم نہ ہونے یا سے کہ کہ او اللہ اسے پڑھتے اُکتا جائیں۔ چنا پنی

وا تعا ت میرے نقط نظر سے تشد رہ گئے ہیں لیکن بھر بھی ہیں سے اس با ساکی لیوی وا قعا س تا رہ بخ سی صرور آ جا سے تاکہ اس

تاریخ کے مطالعہ کرنے والوں کو دو سری بڑی بڑی بڑی تا ریخ س صرور آ جا سے تاکہ اس

اس اہم مقصد سے بیش نظرس نے کم سے کم اوراق اورالفاظ برگیارہ سو
برس کی تاریخ کو مکمل صورت میں بیٹی کرنے کی ہرا مکائی کو سٹرش کی ہے۔ اب بیر
فیصد کرنا تا ظرین کا کام ہے کہ میں اپنے اس مقصد میں کس حت کا میاب ہوا ہوں
بیس نے اس تاریخ کی تالیف میں اس بات کا بھی پور اٹھا طار کھا ہے کہ اچھے اور تبرے
میں فی اور تا ہو کے بیر پوری ایما نداری کے ساتھ بیش کروئ جا کیں۔
جن بی جو اچھے بادشاہ ہو کے بیں۔ ان کو اچھا دکھایا گیا ہے جن با وشا ہوں میں کمرو یال
میں ان کی کمروریاں ہے کم و کاست بیش کردی گئی ہیں اور جن بیں اچھا کیاں اور سے کہ و کو است بیش کردی گئی ہیں اور جن بیں اچھا کیاں اور سے کہ و کو است بیش کردی گئی ہیں اور جن بیں ایجھا کیا کہ اور کیاں اور سے کو میں ہونے کی بیان کا کہ دیے گئے ہیں ہونے کہ ایک کہ دیے گئے ہیں ہونے کی میاب بیں خوشکہ میں سے اس بات کی پوری کو مشت کی ہے کہ سلمان با دشا ہوں کی بھا بت

سحی اورسا دہ تصویر الفاظ کی صورت میں ملک کے سامنے میش کردی جائے۔ اس تاریخ کا مطالعہ کرنے والول کو تاریخ بڑھتے وقت یہ نہیں فراموش کر نا چاہتے کہ جن با دشاہوں اور حکم انوں کے حالات وہ پڑھ رہے ہیں وہ نہ اولیا اللہ تقے اور نہ نرہی رہنا۔ ملکہ وہ ہا سے اور آپ کی طرح حرمت گونیا وار انسان سے - اور اک سے اُن تام لغزمتوں کا امکان ہے جوعام انسانوں سے ہوسکتی ہیں۔ ہم کو منایت افسوس کے ساتھ میہ کہنا پڑتا ہے کہ مندوستان میں ایک ایسا طبقہ بھی موجو دہے جو بادشا ہو کی دواتی لفزشوں کو خواہ نخواہ مذہبی ربگ دے کرعوام کو پھڑ کا تا رہتاہے۔ حالا نکہ بادشاً یا را جرخوا دکسی ندمب و ملت سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں ا ن کاعوام کے مقابلتیں مذمب سے بہت کم واسط مرد تاہے - ا ورص حالات میں توان کاکبر کمر عام انسانی سے بھی سیت ہوتا ہے۔ اس کے ان کے داتی افعال برخواہ مخواہ مذہبی رنگ برطها تا او ان کو ندسی رسنا بناکرمیش کرنا کھلی ہوئی سیاسی بددیاتتی ہے۔ اہذا اس اریخ کامطا کرنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ با دشاہوں کو کھن با دشاہ ہمجے کران کے حالات کا مطائعه كرين ٱن كو نرہبى رہتما يا ولى سمجھتے ہوئے بنيس ملكہ عام ونيا دارانسان خيال كرت ہوئے اُن كى مجالا يكوں اور مُرا يكوں و و توں كا مواز نہ كر ہى - اس كے بعد ان کوخود ہی اندازہ ہو جائر کاکہ ان بادشا ہوں میں سے اکثر بادشا ہوں کا کر دارادشا اور وُسٰیا زار انسان ہونے کے با وجود دو سرے حکمانوں کے مقابلہ میں کس قدر ملیزیج اس تاریخ کے مُطالعہ کے وقت یہ بھی یا در کھنا جائے کہ یہ آج کے دا قعات نہیں ہیں بلکہ آج سے ایک ہزارسال پہلے سے اُس زمانہ سے واقعات ہی جبکہ ساُی دنیاس ندہبی اورنسلی تنگ نظری تری طرح کھیلی ہوئی تھی۔ اوریہ تنگ نظری اس حدثك برط ح في تحقى كدرٌ وم ك يون ب في تعقولك عقائد ك منكرين كو واجر إلعتل قرا دیدیا تھا۔ یورپ سے حکمراں ہزاروں علی کو محص اس سے طبتی آگ میں دال سے

تح كيو كمه وه عوام كوعلم اور قل كى ما تين بتات تحد- اندلس ير محف اس جرم ميسلا و ل كانس عام كيا جار الحاج مكم وهعيمائي نه مح مكيكوك بإخندون كوحكومت كاشاؤم كون اسك كيروايا جار إى كاكيونك وه يورين نه تقريسب كي يورب ك مدّب مالك یں ہور ہاتھا اس کے برضلات مندوستان میں محد بن قاسم مندووں کے لئے مندر بنوا ہا تا سنسکرت کی کتا بوں کے فارسی میں تراجم ہورہے تھے۔ بہندووں اور بود ہوں كويورى نريبي أزادى دى جار بى تى ا درسندوۇ س كومىندوستان كى اسلامى حكومت س براے براے عمدے بیش کے جاہے تھے حقیقت یہ ہے کہ اس ندسی اور سام نفر ا ورتنگ نظری کے دورس جندوستان کے سلمان بادشاہوں نے جس وسیع نظری کے سائیر حکومت کی ہے اس کی مثال اس زمانہ کے دوسرے ملکوں کی تا ریخ میں فقود جو يم كوتعجب بي كداً ن ملمان با دشا مون ا ورفر ما فروا وَ ل ير با البجراسل م كليل في اور فيرسلون مح عياد خانون كم وحافى كاالزام كيو كرلكايا جاسكنا بعجن كى حالت يه بخى كه جب محدّ بن قاسم كراجي فتح كرّ ما ہے توا س كا گور نرايك مندو منيڈت مقر دكيا جا ما ؟ ا ورجب سار اسنده فنح كركيتا م توراج دا بركے سابق مبند ووزيرسي سار كو وزارت عظیٰ کا عمدہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کا کا موکا ۔ کاکسا بھیسے مبندوؤں کو فوج میں را براے عمدے دی جاتے ہیں ۔ اورصاف الفاظیس ندہی آزادی کا اعلان کولیا

محدّ بن قاسم کے علاوہ محود غزنوی کی حالت یہ محقی کہ وہ راجیال اند بال ۔ اور مندورا جا وَں کی ہے در میے برعمدیوں کے باوج دبار باران کے قصور معاف کرمیا ہے ۔ اور اپنی فوج میں ہزاروں ممندوسیا ہی اور سید سالا رمقرر کرنے میں ایک مسترت محسوس کرتا ہے ۔ اسی طرح محد غوری اپنے سرب سے بڑے دون بریخوی راج کے دون بیٹوں کی دل کھول کرمسریستی کرتا ہے ۔ ان کے علاوہ نتا بان غلامان ۔ مثابان خلج بنیا با

تفلق۔ شاہان لود حی اور خل باد متباہوں نے قدم قدم پر مہدوؤں کی مربہتی کی ہے۔
اور مہند ورا جاؤں اور مہندوا مرا پر بہنیہ مسلما نوں سے زیا دہ اعتما واور بھروسہ کیا ہے۔
ور اغور فرایئے کہ جن سلمان با دشا ہوں کے مہندوؤں اور غیر مشلموں کے ساتھ ایسے
گہرے دوستانہ اور برا در انہ تعلقات ہوں وہ کیو نکر اینے س با ہج برسلمان ہونے پر مجبور کرسکتے ہیں یا ان کے عبات فانوں کو مسار کرسکتے ہیں۔

فرقد برسست اورتعصب موتدخوں کی جانب سے فاتحان اسلام برسب سے بڑا الزام يرلكايا جا ما ب كرم تدوستان يران كے حلوں كا واحد مقصد ير تفاك وه تلوار کے زورسے مبندوستان سے غیرسلموں کومسلمان بنائیں اور میندوستان آگران کے عبادت خانوں كوسار كريليكن ان سے پوچھا جاسكتا ہے كراكرفاتحان اسلام كے تام حلول كالمقصر كحض عيرسلول كاقتل عام اورئبت فانول كاتورنا عقاتواسلامي لك يرة ك دن يه فرما مروا ح صلى كرت ربيت تھے ۔ ان كا أخركيا مشاكا ا كون بنيس جا ساكه الرجمود عزنوى في مندوستان كى مندو حكومتون يرصل كق سطة تواس في مرايستان. آ ذر با تجان - بخارا سمرقند - بلخ ا ود ووسری بے متمار اسلامی حکومتوں برکھی با ربا رفوج المتى كى بحى جقيقت يه ب كران حلول كامقصد وسعت سلطنت كعلاوه اوركيه الحا تاریخ کااگرگہری نظرسے مُطالعہ کیا جا سُکا توبتہ جلے گاکہ سلمان با دشا ہوں نے جهاں مہندوستان کے مہندورا جاؤں برنوجی یورشیں کی ہیں وہا مسلمان حکومتوں کو مجى بنيس بخشا جنا ئي محموُ دغ نوى في مندوستان پر توصرت باره ياستره حلے كئے تھے، ككن اسلامى مالك يراس ن چوتئيس يامنيتس با ربورش كى يتى - اسى طرح محرغورى او اس مع بھائی تے مبندور ا جا وک کے خلاف تو صرف چندمرتبہ فوج کتی کی تھی لین اسلامی مكومتوں كے فلات انفوں نے بے شار جلے كتے كتے ۔

مندوستان بر بھی محتر عوری کاسب سے اہم حلیم ندووں کے خلاف منیں تھا بلکہ

غزنی فاندان کے آخری بادر شاہ سلطان خسرو کے فلات تھا جے محد فوری نجاب میں خسست دے کراور گرفتا رکر کے غزنی نے گیا تھا اسی طرح غیا ت الدین نغلق نے بنگال کی اسلامی حکومت پرحلہ کرے آ سے تباہ کر دیا تھا اس کے علاوہ محد تغلق نے سیاست ن فرمانزوا وک کے کہلنے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ فیروز شاہ نغلق نے بنگال اور گجرات کے مسلمان حکرانوں پرسخت ترین پورش کی۔ با برنے جب مہندوستان پرحلہ کیا تو وہ مسلمان حکوات کے خلاف نہیں تھا۔ بلکہ لود حی سٹیما نوں کی اسلامی حکومت سے خلاف تھا۔ مسلمانوں کے خلاف نہیں تو رہانوں کی برخاگ آزمائیاں اس یا ت کا بین بٹوت سیمانوں کی تبدیر محف بلک گیری کا جذب کام کر دہا تھا۔ اور مذہ بدی یا تعصیب کو ان جنگی سرگرمیوں میں ذرہ برابر بھی دخل مذکر ہا تھا۔ اور مذہ بدی یا تعصیب کو ان جنگی سرگرمیوں میں ذرہ برابر بھی دخل مذکر ہا تھا۔ اور مذہ بدیل یا تعصیب کو ان

ہند وستان کو قوج کرنے کے بعد ہمند ورا جاؤں کے ساتھ فاتان اسلام کی دوادارا نہ اور دوستا نہ روش فوداس بات کا کھالا نبوت ہے۔ کہ ان سلمان بادشاہو کی جن ہمندو سرداروں نے جدید فتو حات میں احداد کی یہ بلاا میّاز فرسب و مقت اُن کے دوست بن گئے اور جنوں نے ان کے راستہ میں کہ کا وہمنوں نے معلیہ حکومت کو ہمنہ بین کو ہمنہ بین کر دیا خواہ وہ سلمان ہی کیوں نہ ہوں۔ چنا نی بی اس کے برخلاف راجیت کے خلاف سٹورشیں بریا کی تھیں ان کو فنا کر کے رکھ دیا گیا اس کے برخلاف راجیت جومعلیہ حکومت نواز اہی ہمیں ہوں میں سکے نا وہود کی اگریت کی بیدا کم لی گئی سال کو صرف نواز اہی ہمیں کہا جات کر مسلمان با دشاہ مہند وستان میں گیارہ نبو برس تک صرف غیر سلموں کی گردتیں کا طبح ہوا جھو سط نہیں تو اور مندروں کو ڈھا سے دہ تو یہ کھلا ہوا جھو سط نہیں تو اور کی دول کو دھا سے دہ تو یہ کھلا ہوا جھو سط نہیں تو اور کی اس سے کہا جات کے اس کا سرف غیر سلموں کی گردتیں کا طبح ہوا جھو سط نہیں تو اور کی دول کو دھا سے دہ تو یہ کھلا ہوا جھو سط نہیں تو اور کی اس سے کہا جات کے اس میں کی اس میں کی گردتیں کا سیمی ہوا جھو سط نہیں تو اور کو دھا سے دہ تو یہ کھلا ہوا جھو سط نہیں تو اور کی کی کہا جات کہ اس کا کہا ہوا جھو سط نہیں تو اور کو دھا سے دہ تو یہ کھلا ہوا جھو سط نہیں تو اور کی کو دھا سے دہ تو یہ کھلا ہوا جھو سط نہیں تو اور کی کی کہا جات کی کہا ہوا جھو سط نہیں تو اور کی کی کہ دیں کا سیمی کی کہا ہوا جھو سط نہیں تو اور کی کہا ہوا جھو سط نہیں تو کو کھوں کی کہا ہوا جھو سط نہیں تو کہا کہ کہا ہوا جھو سط نہیں تو کو کھوں کیا گھوں کی کہا ہوا جھو سط نہیں تو کیا کہا کہا کہا کہ کہا ہوا جھو سط نہیں تو کہا کہ کہا کہا کہا کہا کہ کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کھوں کی کی کو کھوں کی کی کو کھوں کی کو کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو

تعصب اور فرقه رستی سے بلندرستے م بدوستان میں اسلامی حکومت

کیگیا رہ موسالہ تاہ کے کااگر گہری نظرسے مطالعہ کیا جائے ہے ہم تدستا ہے کہ مہدات تو یہ بتہ جاتا ہے کہ مہدات کے مسلمان با دشا ہوں نے خواہ اسلام "کے لئے کچے کیا ہویا نہ کیا ہو لیکن ایخوں نے اس ملک کی اکثریت کے دلوں کو ہا تھوں میں رکھنے کی پوری کوسٹ بٹ کی ہے ۔ اور بعض با دشاہ تو اس کوسٹ بٹ میں دائرہ اسلام سے بھی با ہر چلے گئے ہیں جن نچ ملک کی اکثر میت کی دلداری ہی کا بینیجہ ہے کہ انگریز جیسی جدید آلات حرب سے سلح کی اکثر میت کی دلداری ہی کا بینیجہ ہے کہ انگریز جیسی جدید آلات حرب سے سلح قوم تومشکل سے ہند وستان ہر صرف ڈو بیڑھ صوبرس حکومت کرسکی لیکن سلمان شکسل گیا دہ سوسال تک یہاں حکومت کا ڈو نکا بجائے رہے ۔

ویا چیس جگجیس نے کہا ہے مجھے اور میں اور ان واقعات سے بوری سے خود بخو دہوجائے گی جواس تاریخ بیں درج ہیں اور ان واقعات سے بوری طرح نا ظرین ا ندازہ لگالیں کے کہ سلمانوں نے گیا رہ سورس تک اس بر عظیم برکس طرح مکومت کی ہے ۔ اس کے بیس اس کے سلمیں کچے زیادہ کھنے کی ضرورت منیں سمجتنا مبکہ اس بات کا فیصلہ خو د ناظرین کی دائے پر چھوٹر تا ہوں کہ وہ خود ہی تمام و اقعات برگہری نظر دال کریے نتیجہ نکالیس کہ ہند وستان میں مسلم فرا نرواؤں کا دورِ مکومت اجھالی یا براتھا ۔ مجھ کو تقین ہے کہ اس خقم مراس تاریخ کی تالیف سی میں سفے جو محنت کی ہے وہ ملک اور وطن سے لئے مفید نا بت ہوگی اور اس تاریخ کی تالیف میں میں سفے جو محنت کی ہے وہ ملک اور وطن سے لئے مفید نا بت ہوگی اور اس تاریخ کی تالیف میں میں خوام کے لئے اس ملک میں بھیلاتے دہے ہیں۔ جومعز بی توریخ میں خوام کے لئے اس ملک میں بھیلاتے دہے ہیں۔

اس تاریخ کی اشاعت سے جہاں میرا منشا اور مقد دیہ ہے کہ مہند وستان کے مسلم فرانر واؤں کے جہند وستان کے مسلم فرانر واؤں کے جے اور ہی حالات سے ملک سے عام باشندوں کو واقعت کیا جائے وہاں میرا مقصد سے بھی ہے کہ مہند اور باکستان کی دونوں حکومتوں سے ذعا اینے ہی ملک کی اس تاریخ سے میں لیں کہ ان سے بیش رو فرمانروا وُں نے جن کے اینے ہی ملک کی اس تاریخ سے میں لیں کہ ان سے بیش رو فرمانروا وُں نے جن کے اینے ہی ملک کی اس تاریخ سے میں لیں کہ ان سے بیش رو فرمانروا وُں نے جن کے

وہ جاکر جانشین ہیں فیر حکرال اقوام اور مذاہب کے ساتھ کسی روادادی۔ وسیع نظری اور حبّت کا سلوک کیاہے سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہجب آج سے سکواوں برس قبل جحد بن قاسم کے دور حکومت سے لیکر مقلیہ حکومت کے روال نمک مہند وستان یس تمام فرقوں اور نداہب کے لوگ فرقہ وارا نہ جھکواوں کے بغیراً رام اور صن کے ساتھ زندگی بسر کرسکتے ہے۔ توا ب جبکہ ہم بہت زیا دہ ترقی یا فقہ ہیں! بن حکومت کے ساتھ زندگی بسر کرسکتے ہے۔ توا ب جبکہ ہم بہت زیا دہ ترقی یا فقہ ہیں! بن حکومت میں بی خصوصیا ت کیوں بنیں بیدا کرسکتے ۔ حصیقت یہ ہے کہ انگریز اس ملک بیں فرقہ برستی کا جوز سر حجود رکھا ہے۔ اس نے بہیں کمراہ کر دکھا ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ انگریز کی طرح اُس سے بیداکر دہ زہر کو بھی ختم کر دیا جات اور بیاسی وقت حکن انگریز کی طرح اُس سے بیداکر دہ زہر کو بھی ختم کر دیا جات اور بیاسی وقت حکن ہے جبکہ مہنداور یا کرستان کی آزاد کھکتوں کے زعما اس با ست کا تہر کرلیں کہ وہ ہر بہت پروادادی گی اُس بیش بہا بالیسی کو برقر ار رکھیں گے جوان کے بیش رو حکم اُنوں بے تیم بیا بالیسی کو برقر ار رکھیں گے جوان کے بیش رو حکم اُنوں نے تا تاج سے سیکرا وں برس قبل بطی سوجھ ہوجھ کے بعد مُرتب کی تھی۔

میری اوراس برطیم کے ہرمحت وطن باشندے کی یدد کی خوام ہٹ اور ترنا ہے کہ یہ دو نوں آزاد کلکیس و نیایس سر بلتد ہوں ۔ اور ان کے باشندوں کو ما ڈی اور و حالیٰ سکون پوری طرح حال ہولیکن اس بلندوبالا مقصد کے لئے فک کے لیٹرو کو ان تمام فرقہ برسست عناصر کو کیل دینا ہوگا جو انگریز کی بیداوار ہیں ججھ کو تقین سے کداگران دو نوں ملکتوں کے لیڈروں نے ذہر یا عناصر کو کیل دیا ۔ اور اپنے بیش رو فرما فروا دُن کی روا دار انہالیس کی تقلید کرتے ہوئے ان کے نقش قدم بر بیش رو فرما فروا دُن کی دونوں آزاد ملکتوں ہیں اور ان کے اشندوں ہیں نہر صرف غیر متزلزل رشتہ کو بت فائم ہو جا کہ اس تا دیخ کو منایت ہی بلند اور بالا مقاصد کے متر ان کے کو منایت ہی بلند اور بالا مقاصد سے مائے تا شائع کیا ہے ۔ مجھ کو خوا کی ذائت سے اس مید سے کہ میرے نیک مقاصد سے مائے تا تا کہ کو خوا کی ذائت سے اس مید ہے کہ میرے نیک مقاصد سے مائے تا تا کہ کو خوا کی ذائت سے اس مید ہے کہ میرے نیک مقاصد سے مائے تا تا کہ کو خوا کی ذائت سے اس مید ہے کہ میرے نیک مقاصد سے کا تحت شائع کیا ہے ۔ مجھ کو خوا کی ذائت سے اس مید ہے کہ میرے نیک مقاصد سے کا تحت شائع کیا ہے ۔ مجھ کو خوا کی ذائت سے اس مید ہے کہ میرے نیک مقاصد سے کا تحت شائع کیا ہے ۔ مجھ کو خوا کی ذائت سے اس مید ہے کہ میرے نیک مقاصد سے کا تحت شائع کیا ہے ۔ مجھ کو خوا کی ذائت سے اس مید ہے کہ میرے نیک مقاصد سے کا تحت شائع کیا ہے ۔

اور ملک کے باشندوں کو صرور فائدہ مہنچے گا۔ اس ہو قعہ پرس بہ بھی بنادینا ضروری سیم محتما ہوں کہ اس تا رہے کی شیادی کے لئے بھے کوکس قدر کا ویش اور محنت سے کام لینا بڑا ہے۔ اس تاریخ کی تیاری کا اہتمام کوئی معمولی کام بنہ تھا۔ میں گذشتہ بیس سال سے اس تاریخ کی تیاری کے لئے برابر موادجم کر رہا تھا۔ اور اس کوشن بیس سال سے اس تاریخ کی تیاری کے لئے برابر موادجم کر دول نیکن میری اخبادی اور بس تھا کہ جلد اس کی تحریر کا کام متروع کر دول نیکن میری اخبادی اور دیگر مصروفیا ت اس قدر بڑھی ہوئی تھیں کہ میں ہیں گا کام مشروع بات اس قدر بڑھی ہوئی تھیں کہ میں ہیں گا کام مشروع بنیں کرسکا۔

اھی کام اتبا آسان نہیں ہے جہنا کہ سے جھنا تھا۔ ست بڑی کے گریکاکام سفر وع کیا تو تھے بہ جلاکہ یہ کام اتبا آسان نہیں ہے حبنا کہ سے جھنا تھا۔ ست بڑی دنتواری پر بیش آئی کہ مجھست میں تاریخی کتب کی الاش میں بڑی کا وش اُٹھائی بڑی جنا نچرا کشرنا یا ب کتابیں بھھ اپنے دوستوں سے ستعاد لیکر یا ان کے اقتباسات مصل کرے کام جلانا بڑا۔ اس کے علا دہ ایک بڑی دستواری یہ بھی تی کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے واقعہ کی تصالی کے لئے کہ کھوٹے واقعہ کی تصالی کے ایک جھوٹے سے چھوٹے واقعہ کی تصالی کے لئے کہ کھوٹے واقعہ کی تصالی کے ایک کھوٹے کو درجنوں کتابوں کی ورق گر دانی کر نی بڑی تھی جس میں میرا بیشتر وقعت صرف ہوجا تا تھا۔ عرضکہ ھی ہو اور قرمت کے دو دو دیجے تک انتظارہ گھنٹے کام کرنا بڑا ہے۔ یہاں تک کہ اکثرا وقات تجھ کورا سے کے دو د و دیجے تک انتظارہ گھنٹے کام کرنا بڑا ہے۔ یہاں تک کہ اکثرا وقات تجھ کورا سے کے دو د و دیجے تک جا کہ تا تا ہے۔ اس محت کا وش اور مسمی تا یہ تھی یہ نی تنظیل کو پنج گئیں۔ انتظارہ کے دوراس کے سیاسلہ کی دو سری تا یہ تھی یا تہ تکمیل کو پنج گئیں۔ انتظارہ کی تا رہ بی کریت میں بیا تہ تکمیل کو پنج گئیں۔ انتظارہ کی تا رہ کریت کی دو سری تا رہنے میں بیا تہ تکمیل کو پنج گئیں۔ انتظارہ کی تاریخ اور اس کے سیاسلہ کی دو سری تا رہنے میں انتظاری کی تاریخ گئیں۔ انتظارہ کی تاریخ کی تاری

اس تادیخ کی تحریر کا وہ زما مہ جو سے ۱۹۲۹ سے سٹر وع ہو آر ۱۹۲۹ء بڑتم ہوا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں منا بت ہی امہ اور تاریخی آدما نہ ہے کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے فائد کے بعد لک سے گوٹ گوٹ میں سیاسی ہجان کیبل گیا تھا۔ اور سار ہندوستان میں مشرق سے لیکر مغرب مک اور شال سے لیکر جنوب تک ایک ہے جینی ا دراصطراب رُونا ہوگیا تھا جنا نجاس تاریخ کی تحریرے زمانہ ہی میں میں الہوائے میں مند وستان تقسیم ہوا اور اس کے بعد اس بغظیم سے بربیت اور در ندگی کا ایک ایسا نیا دور نشروع ہو گیا جو بے حد محلیف دہ اور نشر مناک ہے۔

اس زیا نه میں مندوستان کے گوشہ گوستہ میں فرقہ وارا نہ اضطراب بربا کھا۔ اور و ہلی کی حالیت سالے ہندوستان سے برتر کھی لیکن اس اسطواب اورب صنی کے با وجود اور تاساز كارحالات كيوسة بوك بيس في المب تاريخ كي تخريم كاكام بدستورجاري ركها- دبلي اورمبند وستان مين متاخ كيا كجد موتا رباليكن مين حالات اورواقعات سے متا ترموے بغیربرابراس اسم کام کو یا یہ تکیل کو مہنی آرا اس تاریخ کی سیاری ہی سے دوران میں جونکہ خودمیری زندگی س اہم تران طادتا ت رويما بوت مح اس كے محكوا تدسية بوكيا كاكمشايدس اس الم كام كوياية تكميل كونه بينياسكون يضائح وجن كالاكاء كوميرى والدؤه محترمه كاانتقال ميرے ك بہت برا حادث كا - اوراس ك فورًا بى بعدجب ١١ راكور عيه واع کومیری سٹریک حیات کی درکت قلب کے بند مونے سے اچا تک ہوت واقع ہوئی تومیراد ل بالکل ٹوط گیا۔ مجھ براس حادثہ کا اس قدر انز سواکسیں نے اپناتمام کارور بند کر دیا ۱ در گوشهٔ نشینی کی زندگی اغتیار کرلی - اس مرمزیریه که شهران اور <sup>و مه او</sup>اد میں میری بہن کی خطر ناک اورجان لیوا علا لت نے مجھے زندگی تک سے بیز ارکر دیا لیکن ان سخت ترین صده ت اورحاد تا ت کے با وجرد ایک محفی طاقت برا رمجہ سے بہر حال تھ کوفر تی ہے کہ نازک ترین حالات کے بیش آجانے کے یا وجودس ملکے سا منے ریک ایسی بچی تاریخ بیش کرنے میں کا میا ب ہوگیا ہوں جواگر چ مختصر ہے لیکن بجر کی ملک کی صرور توں کو کسی ماسی صد تک بورا صرور کر دہتی ہے۔

شوکت علی فہمی دین دنیا پیلشنگ کمپنی جامع سے دہلی

 بهلا باب بهلا باب مراول من المراب المحال الم

## بتراول برس عبلے کا بنوستان

مندوستان کو نیاکا قدیم ٹرین لک ہے۔ اس لک کو وہی قدامت حال ہے ہو دنیاکے کسی ٹر انے سے بڑانے لک کو حال ہوسکتی ہے۔ مہندوستان کے باسے بس مورتوں کی رہے ہے کہ اس لک کی تمذیب اور تمزن ٹونان سے بھی قدیم ہے مسلما نوں کی آمدستے بل اگر جم مہندوستان کے بالے بس کوئی مستندتا دیخ موجود نہیں ہے لیکن بھر کھی جولط پیر مل سکا ہے اس سے یہ اندازہ ضرور موتا ہے کہ مشرق کے اس بنظیم پر ہزادوں برس تک سیرطوں راج بڑی قا بلیت کے ساتھ حکومت کرتے ہے ہیں۔

قبل اسط که میم مهندوستان می ماد و دعکوست کی ماید بخ سیر دقلم کریں بیضروری معلوم بوتا ہے کہم قدیم مهندوستان کی ماد بخ برا یک بلکی می روشنی ڈال دیں ماکہ بسر انداز و لگا یا جاسیے کہ مسلمانوں کی آ مدسے نہزاروں اور سیرط وں سال قبل مهند و شان کی کیا حالت تھی ۔ اور مهندوستان بی ب شارحکوستیں کس طرح بن بن کر گرط تی دہی ہیں میم کو اس چیز کا اعتراف ہے کہ اس سلسلمیں جو کچھ بھی لکھا جائیگا اگر چواسے ماریخی چیئیت منیس دی جاسمتی لیکن کیر بھی ان غیر تا ریخی و اقعات سے قدیم زیا نہ کے مهند و ستان کا ایک بلکا میا خاکہ صرور ذہمی نشین موج آ ایج ۔

برونی حلدا ورل کی اماحکاه می درخیز ایک می درخیزی می درخیزی

اس ملک کے باشندوں سیلئے ہمیٹہ ایک مصیبت بنی رہی ہے بینا نجیسبندوستان کے گردو بیش حب بجی کسی قوم کو ذرابھی افتدار حاصل ہوا۔ وہ مہند وستان ہر چرطمع دوڑی۔ تاکہ مہند وستان کی ذرخیزی سے مالا مال ہوسکے۔ اب سے ہزاروں سال قبل آرتین قوم نے اسی مقصد کے لیے اس لک برحدی اور آرین اس لک کے قدیم با شندوں نعنی در اور گونڈ وں کونکال کرنچا ب صوب اودھ - راجوتا ند ۔ گجرات اور بزکال برجھا گئے ۔ آریوں کے بائے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وسط ایشیا سے سلسل کئی صدی تک ہمندوستان میں داخل ہوتے رہے ہماں بک کہ یہ ہندوستان کے بتام ذرخیز علاقوں پرقا بعن ہو گئے کے بہزیت کے قدیم با شندوں نے اگر جاس سیلا ب کو دو کئے کی پوری کو شیش کی لیکن طاقی اور بی کو شیستر کی لیکن طاقی اور بی کو شیستر کی لیکن طاقی اور بی برابر مہندوستان برجھاتے ہے گئے ۔

آرین قوم کی طرح شاکت قوم مجی مهند وستان میں داخل مونے ہے بعد سالے م شالی مہند وستان پڑھیل گئے۔ شاک قوم کی شکل وصورت، ورڈ بل ڈول ترکوںسے ملتا جلتا تھا۔ اس قوم نے بھی ننجا ب یمغربی اود صد۔ گجرات اور کا تھیا واڈکو اپنا

مسكن بزالما -

سناک قوم کی نظرعنایت کے بعدگفناں قوم نے جو دسط ایشیا کی ایک ہمایت ہی وسیع مضوط اور دیفیدرنگ قوم محقی بنجاب کشمیرا ور افغانستان میں ایک ہمایت ہی وسیع حکومت قائم کر لی ای طرح کچھ مذت کے بعد ہوتن قوم کے نام سے ایک نئی قوم صطوا بشیاسے مہندوستان میں وار و ہوگئ جس نے مہندوستان میں واضلام نے بعد بری طرح قتل عام کا بازار گرم کیا ان کے علاوہ یونانی ایرانی عرب افغانی مغل ، پر نگالی و لندیزی و فرانسی و انگریز غرضکوسب ہی مہندوستان بری وطرف الی جو شرک و لندیزی و فران ایس ہی ہندوستان بری وطرف الی جو شرک فرانسی و اور و من کی تاریخ پراگر گھری نظر فوالی جا تھوڑے کے بعد کرم فرانسی ہون وروں کی بورش کے اعتبار سے یہ و نیا کا سب سے بری میں جندوستان کی تاریخ پراگر گھری نظر فوالی جا تو تی میں اس میں سے برونی حلم ہوروں کی بورش کے اعتبار سے یہ و نیا کا سب سے بری سے بیٹون کے با شندوں کو برونی حلم آ وروں نے کہی کھی جی جی ب

شالى برتد ساريون كى حكومت المعندون ين دروارون كوشمالى بد ك زرخير علاقوں سے نكالنے كے بعدكون كون سى حكومتيں قائم كيں -اس كے بات س كونى مستند تارىخى تبوت تونهين السكاليكن و تنا صرورية حليا هي كرارين ومج مضیو ط ہونے کے علاوہ فن سیہ گری سے بھی خوب وا قف بھی۔ اُس نے وا دی گنگ یں کئی حکومتیں قائم کر لی تھیں جنا پنہستنا بور کی حکومت بس پرکورہ راج کرتے تھے وریائے گنگا کے کنا سے دہی کے شال ومغرب کے علاقہیں قائم کھی مستنا پورکی حکومت کے قریب ہی دوسری حکومت بنیا لوں کی تھی جس کا دار السلطنت فنوج عا تيسري شهور حكومت بنا رس بي تقى جس نركاتني حكم ان كرد ب تق جنا ي كاشيون کی حکومت کی بنا بربنارس کا دوسرانام کاشی پڑ گیا-اسی طرح بنگال اوربهاد کے اكثر علاقو ن بروديها لوگون كاراج كلها بيرج كتى حكومت تقى اورمېتنا بورا وربهاركى حکومتوں سے درمیان اور صامے علاقہ میں کوشل ڈات کے لوگ حکمرانی کر دہے تھے۔ جن كا دا رانسلطنت ا جود صیا تقا۔ غرضكه شالی مهند میں آریوں کی با پرنخ مرّا ز حكومتیں

رام میندرجی کو حکومت سے محروم کر دیا گیا بلکوان کو جودہ برس کے لئے جنگلوں میں محورت کھانے کے لئے جلا وطن بھی کر دیا گیا -

رام جیندرجی جن کا لک ہیں بڑا اثر ورسوخ تھا۔ اگر جائے تو آن واحد میں حکومت برقا بھن ہوسکتے تھے لیکن انھوں نے ایک طرف ملک کو خا نہ جنگی سے بانے کے لئے اور دوسری طرف باپ کی اطاعت کی ایک غیرفانی مثال قائم کرنے کی غرض سے جلا وطنی کے ناروا حکم کے سامنے گردن جھکا دی اور چودہ برس کے لئے آئی بوی سی اور بھائی کچھن کے ہم ماہ جنگلوں میں مطوکریں کھانے کے لئے تکل گئے۔

دام جندرجی کواس جلاوطنی کے ذبا نہ میں کس قدرتد پرتکالیف کا سامنا کرنا پڑا اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ لنکا کا راجد راون جورامجندرجی سے عنا در کھتا تھا۔ زبردستی ان کی اہلیستا جی کوا بھاگر کے گیا۔ اور زبانہ وراز تک سیتا جی کو نظر بندر کھا۔ اکر رام چندرجی نے پہاڑی اقوام کی ایک قوج بنائی۔ اور بہاٹری سردار مہنوبان کی مددسے داون کے ملک لنکا کوبریاد کر طوالا ، غرال میں مدریا کی حک سے بعد آ ب سے بھائی بھرت نے کوبڑی دشواری کے بعد رہائی حکل مہوئی۔ اس کے بعد آ ب سے بھائی بھرت نے خود ہی آ ب کی خدمت میں اجود صیائی حکوست بیش کردی جس پردا مجندرجی زبان کی دراز تک برطی قابلیت اورانصا ف کے ساتھ حکومت کرتے دے۔

آ ب کی حکومت کا زمانہ مبتد و نقطہ نظرے بہترین زمانہ شارکیا جا تلہے ایجدوی کے بعدیہ خاندان کتنی مدت مک حکومت کر تارہا ۔ اور رامجندرجی کے بعد کون کو ہے راجہ ہوئے اس کا کچھ ستہ نہیں حلیا۔

مها بھارت کی جنگ کے مان کی طرح زمانہ توریم کی ایک مذہبی کی ایک مذابی کا درت کی یہ تاریخی کی جنگ کے مالات بڑی فیصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ جما بھارت کی یہ تاریخی

جنگ آج سے بانخ ہزار برس قبل مہتنا بور کے تخت کے دودعو مداروں میں ہوئی تی جس کی تفصیل میں ہے کہ مہتنا بور کے راجہ بانڈو کے مرنے کے بعد بانڈو کا بھی کی ڈ ہر تراشیر تخت بر مبیطے گیا۔

دسرترانترا المنظرے ایک سوسٹے تھے ہوکوروں کے نام سے سنورستے اور با ندھے ہو با باز وکہ لائے کے جو با ندو کہ لائے کے جو با ندو کہ لائے جاتے ہے۔ کوروں کی رہنائی کے فرائیس راجہ دہر تراستر کا بڑا بیٹا در اور مہن انجام وے رہا کہ اور با ندو فا ندان میں رہنتر کھیے اور ارجن کو نما یاں حیثیت حاصل کئی با ندوں کا خیال کھا کہ وہ ہتنا بور کے تحنت کے جائز وارت ہیں لیکن کوروں کی دائے تھی کہ رابد با ندو کی موت اور دہر تراشر کے تحنت نیر با ندو کو کی کوت اور دہر تراشر کے تحنت نیر با ندو کو کی کوت اور دہر تراشر میں کے تحنت نیر با ندو کو کا کوئی جی باتی نہیں رہا۔ چنا نے کوروں کے لیڈر در او دہن نے با ندووں کواس قدر برسیان کیا کہ وہ تمنا ایک ہوت کے ساتھ این بیٹی درویدی کی شادی کردی۔

اس ستادی کے بعد چر کمہ با نٹروں کی طاقت بڑھ گئی کتی۔ اس کے ہم ستنا پو کے راجہ د ہر تر استر فر فے جنگ سے بچنے کے لئے آدھی لطنت با نڈووں کو دیدی لیکن باند ووں کی فہری کہ وہ در بودھن کی قیاری کے پھرایک بارشکار ہوگئے بینی اکنوں نے جوئے میں نہ صرف اپنی حکومت باردی بلکہ درو بدی کو بھی ہا ربیتے۔ اور النوں نے جوئے میں نہ صرف اپنی حکومت بادری بلکہ درو بدی کو بھی ہا ربیتے۔ اور ان کو کھرا کی بارستنا بورسے جلا وطن ہونا ٹرا۔ اور اکنوں نے راجمت سا کی ملا زمست کرلی لیکن جندسال کے بعد یا نڈووں نے بھرا بنی حکومت کی واپسی کا مطالبہ کیا جے ٹھکا دیا گیا۔ اس برکوروؤں اور یا نٹرووں میں جنگ چھڑگئی مطالبہ کیا جے ٹھکا دیا گیا۔ اس برکوروؤں اور یا نٹرووں میں جنگ چھڑگئی ۔

اس جنگ میں یا نڈووں نے ساتھ مت سیا۔ بدا وا۔ پنجال بر گرها بھیدی اور بنارس کے راجہ تھے۔ اور کوروں کی حابت میں کوشل (او وھ) و دا ہا (بہار) انگا

(بھاگلیو) بنگا(بنگال) کالنگا (اڑسیہ)سندمو۔ گندمبرا-اوربالکاکے راجہ کھے۔ کویا تقریرًا سارے می مندوستان کے راجہ اس جنگ میں کودیرے سے یہ جنگ عظمتم کی ے قریب کورکشتر کے میدان میں اعلارہ دن مک لطی تی حس میں بے شارمها در كام آت-كوروون كاسارا فاتدان كسط كيا- اوراس خوفناك لطاني كع بعد مسنا بور کی حکومت کا تاج یا ندووں کے سرداریا مشرطے سرمرر کھدیا گیا۔ مها بھارت کے بعد کار مانہ الله الله عارت کی جگ سے یہ اندازہ بخی مِزاد سال قبل بمند وسنان کے کونے کونے میں آریسنل کے حکم انوں کی متعتبہ د حكومتيں قائم بو حكى تقيں جنائج مها بھارت كى جنگ ميں يا ناڑو وَں كى طرف سے يا يخاد كوروون كى خايت من نورا جا وك في حضه ليا تقار كويا - جوده يندره را جا وَن كى یہ جنگ کتی۔ اور سے راجہ مہندوستان کے کسی ایک حصنہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ ايك طرف توسال سفالي مندك راج جنگ ميس كود يراك محق اور دوسرى جانب منرقی مندوستان یعی بنکال اوراط سید تک کے راجداس جنگ س حصته لے سے مع جس معنى يه بين كرأس زمانيس آرية قوم كراجا وَن في يورى طرح سالت بندوستان برقبضه كرركها تقاليكن جنگ صابهارت كي بعد كا تقريبًا دو برارال كاذمانه الساكزر اسيحس كے بلسے ميں تا ركئي تيوت تو دركنا رغيرتا ركئي موا ويبي نیس الکالیکن یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ جیب یا کے سرارسال قبل مہندوستان کے مختلف علاقون بس ياقاعده طريقه برستعدد آريه حكومتين قائم محيس تواسط بعد مے زیانہیں بھی ان حکومتوں نے کافی ترقی کی ہوگی اور ان کا نظام حکومت القنى طوريرست روحكم انون سے بہتر بروكا -

اس زمانه تی سیاسی اور ترزی حالت اجگ ما بعارت اور ما بعار

كة ما شك بعد كى سياسى اور تدتى حالت كى بائے يس جموا دفرائم ہوسكا ہے ال ے ستب سیان ہے کہ اس زمانہ کی حکومتیں زیادہ ترشخصی ہوتی تھیں۔ باد نتاہ کا ہر عکم قانون کی حیشت رکھٹا تھا۔ بادشاہ کے بعدوزیر اورسیدسالارکا درجشمارکیاجا ما تھا۔ فوج کے سیا ہمیوں کوع تائی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے متر کھی آباد ہونے شروع ہوگئے تھے۔ عوام کی مہولت کے لئے مطرکس بھی بنائی جاتی تھیں یا وركنو بحى تحدوات جان مح يعليم كارواج بهت كم يق الحف ع فن سے لوگ عمومًا نارشنا مقے تعلیم زیا دہ تر زبانی او تی گھی۔ اورتعلیم کے فرائیش برسمن انجام دیتے تھے۔ اس الما شرکے مدام ہے اکوسب سے زیادہ عروج طاقبل تھا اور قیقت یہ ہے کہ ویدک وہرم ہی اس زمان سے ہندوستان کا واحد مذہب تھارلیکن یہ مند صرف برسمبول بی مک محدود تھا برسمبوں کے علاوہ ووسرے لوگ مرسم تعلق مل كرف كالبال شارك جات كا - بريمنون في كدوم ماوركم كالمولك صرف این ذات مک محدود کرلیا تھا۔ اس لئے بریمنوں کے خلاف باغیا مذخیا لات أُ بحرن للهُ مَعْ مِنا يَجِهُ حضرت من كى ميدائن سے تقريبًا جھ سوسال قبل دو نئے ندایی رہنا بهندوستان پس بهدا بوگئے۔

بنیال کی سرحد کے قریب مگریدا ہوئے سے و رخت کے بنچ سالما سال تک عبادت کے اور گیا ہیں ساوی سکا کوا کی بنیل سے و رخت کے بنچ سالما سال تک عبادت کے مدہ سے ۔ آخوان کو گیاں بنی دوحانی فیضان حصل ہو گیا۔ اس سے بعد آپ نے بدھ مدہ سب کی بلیغ اور اشاعت عام کردی ۔ جنا بخد یہ ندہ سب اس قدر مقبول ہوا کہ ہندوستان کی سرحدوں سے گذر کر حین اور ایشا کے دوسرے حالک یک س بندوستان کی سرحدوں سے گذر کر حین اور ایشا کے دوسرے حالک یک س بندوستان کی سرحدوں سے گذر کر حین اور ایشا کے دوسرے حالک یک س بندوستان کی سرحدوں سے گذر کر حین اور ایشا کے دوسرے حالک یک س بندوستان کی سرحدوں سے گذر کر حین اور ایشا کے دوسرے حالک یک س بندوستان کی سام در مرم اور بدھ ندہ ب بس ایک رفا بت سی سرحم و اور بدھ ندم سے میا نظوں سے اشرات برطی حد تک گھدیل گئے ۔

نئی نئی مکومتوں کا قیام بعد تک کا زمانہ بالکل تاریکی میں ہے، س

ے با اسے میں کچھ بنید بنیں حلیما کہ اس زمانہ میں مہند وستان میں کون کون سی حکومتیں بنتی ہیں۔ اور گرط تی رہیں لیکن حصرت مسے کی بیدائیش سے چھ سو برس فنیل سے کچھ فیرمستندو اقعات ضرور ذراہم ہوسکے ہیں جن سے ستیہ حلیما ہے کہ اُن س زمانہ میں مہند وستان سے مختلف

حصوں من متعدد قابل ذكه حكومتيں قائم تقيل ـ

عالم وجودس وكي عيس.

مندوستان برابران كاحله المنائس وفت جيكه مندوستان كالمحلم المخلفة حصون سي مندرج بالاطوس

ترتی کی منزلیں سطے کررہی تقیں۔ بیرونی طاقتیں مہندوستان کی ذرخیزی سے فائدہ اُ تھانے کی میا دیوں میں مصروف تقیں۔ جنا نچہ ایران سے بادشاہ ورکشاہ نے بہت بڑی فرج کے ذریعہ سندھ برحملہ کر دیا۔

آیران کی حکومت اُس زیانہ میں و نیا کی طاقتور ترین حکومت شار کی جاتی اورارانی برابر اپنی حکومت کی صدود کو وسعت دیتے جے جا رہے ہے بہ دشتان پرحلہ سے قبل اکفوں نے افغانستان کو فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا بھا۔ اس کے بعد بلوحیتان اور سندھ میں اپنی فوجس اُ تار دیں ۔ بلوحیتان اور سندھ کوفتح کرنے سے بعد اللہ ہے ، قبل میں ایرانی امیرالیجرسکا بی لیکس نے بنجا ب کا بھی ایک حصتہ فتح کر لیا۔ بنجا ب کی فتح کے بعد ایرانی ایم مفتو و علاقوں کو ایران سے ذبی میں کرنے ہے بعد ایران و ایس چلے کئے ۔ اور اب ایرا نبوں کو ہرسال مہند وستان کے مفتو حہ علاقوں کو ایران میں بڑی رفع کے بعد ایران کی حکومت سے ایک بڑی رفع کے ایک بطور خراج ملے لگی ۔ تقریبًا دوسو برس تک ہے مفتو حہ علاقوں کی حکومت سے ماتحت د ہے ۔

مندوسان برسکندامی کورش ایست درخیل میدوستان کی درخیزی سے فائدہ اکھانے کے لئے مندوستان کی درخیزی سے فائدہ اکھانے کے لئے مندوستان کی قدرتی دولت برقبضه جانے کے لئے مضطرب باوشاہ سکندر انظم بھی مہندوستان کی قدرتی دولت برقبضه جانے کے لئے مضطرب اوربے جین تھا جوا نے اس مقسد کی تھیل کے لئے اس نے سب سے پہلے ایران پر اوربے جین تھا جوا نے اس مقسد کی تھیل کے لئے اس نے سب سے پہلے ایران پر

ایران اور یونان میں ذمانہ درا زستے دیمنی جلی آرہی تھی۔ اور اب ایران کی حکومت بڑی صدیک کر ورجی ہوجی تھی لہذا ایران سکندر خطم سے صلہ کی تاب نہ لاسکا سکندر خطم سے صلہ کی تاب نہ لاسکا سکندر خطم سے سند میں ایران سے دار استلطنت پرفیند جالیا اور اس کے بعد سال ایران سکندراغطم کے قبضہ میں آگیا۔

ایان کی فتح کے بوسکندر اظم کے افغانستان اور مہندوستان کے ان علاقوں کی جانب گرخ کیا جو تھریئیا دوسوہری تک ایران کے زیرگیس رہے ہے۔ چنا نیرسکن کی جانب گرخ کیا جو تھریئیا دوسوہری تک ایران کے زیرگیس رہے ہے۔ چنا نیرسکن کا بل سوات اور سرحدی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد التراس قبل میں دریا ہے سندھ کو بار کرکے کیکسلا کی جانب بڑھا ہو اس زمانہ کا سمیہ سے بارونق شہر تھا ہیکسلا کے داجہ نے سکندر کا بھا یہ ہے جو اس زمانہ کا سمیہ سے بارونق شہر تھا ہیکسلا کے داجہ نے تھا۔ کیونکہ اسی نے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے میں اور اس کی حکومت کونکندا کے با تھوں ختم کر ا نے سے الئے سکندر کوم ندوستان آنے کی دعوست دی تھی غرضکہ طکسلا سے داجہ نے سکندر کا مرف خیر مقدم ہی بنیں کیا بلکہ نجاب سے داجہ ہوں برحملہ کرنے نے ایک سکندر کوم مرکن فوجی املیا دبھی دی۔

مركن اوربورس كى حتاك المسلام كالمنائي في المائي والى فرج في جندور المسلام في المسلام في المسلام المسلم المسلم

بورس کی فدج میں تمیں سرار بیدل - اچار سرار سوار تین سور تھا ور دوسو ہاتھی تھے- دونوں حکم انوں میں سخت ترین مقابلہ مہوا لیکن پورس کومحض اس بنا تیر کسست ہوگئے۔ جو کہ بورس کے ہا تھیوں نے بگرط کرخود اپنی ہی فوج کو کھیل کو الاتھا لیکن س بے اندازہ نقصان کے با وجود بورس بڑی مردا نگی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئ زخی ہونے کے بعد گرفتار موگیا۔

سکندر اظم جوہا دروں کی قدر کرتا تھا اس کے دل پربورس کی شجاعت
کا بے حدا فرہوا - اور اس نے بورس کو اس کی حکومت واپس کرے ابنا دروت
بنالیا - اس کے بعدسکندر گرح فین ہما رکی حکومت کو فیج کرنے کے لئے مشرق کی
جانب بڑھالیکن راستہ ہی ہی اس کی فوج نے ہم تہ ہا دی ، اب سکند رکے
یہ اس کے سواا ورکوئی ہیا رہ کا دشہ تھا کہ وہ والی لوط جا شے جنا نج سکند
راجہ بورس ا وررا جہ کھ لاکو ابنا قائم مقام مقرد کرنے کے بعدا یران کے راستہ
یونان کور والنہ ہوگیا لیکن راستہ کی تکا لیعن نے سکندر کو ہیا رکر دیا اور نیک ری
اس قدر بڑھی کی سکندر ہا بل کے مقام برست ہے قبل سے ۲۲ برس کی عمر میں اس
ہی ہی موت کا مذکار ہوگا۔

اربوں کی بورش سے کندے حلت کے اور ان بر اربیان پر اربیان کی بورش سے کندے حلت کے ایک اربی قرم کی پوش

ے لیکوسکندر افظم کے حملہ مک ایک نظر طوا لئے سے بعد یہ بیتہ طبیّا ہے کہ مہند وسّان محقود اس کے علاوہ قدیم مند وسّانی تاریخ ہم کو میری بناتی ہے کہ اس بر عظیم سے ۔ اس کے علاوہ قدیم مند وسّانی تاریخ ہم کو میری بناتی ہے کہ اس بر عظیم سے ومتعد دھوسیں قائم کھیں، وہ بڑی طرح سے خانہ جنگی سے مرحن میں سبل کھیں۔ اور یہ خانہ جنگی ہی بیرونی حملہ وروں سے لئے باعدت ترفیب نبتی رہی ہے لیکن اس سب کے با وجوداس جزسے انکار انسی کیا جاسکت کہ مند وستان کے قدیم زمانہ کی اکثر و مبینہ حکومتیں عوام کے فائدہ کے لئے بہدت کچھ کرتی رہی ہیں ۔ اوران کی اکثر و مبینہ حکومتیں عوام کے فائدہ کے لئے بہدت کچھ کرتی رہی ہیں ۔ اوران

حکومتوں نے ہندوستان کے تمرّن اور معاشرت کے بلند کرنے میں زمانہ سابقہ کے مُطابِق کا فی حضہ لیا ہے۔

یقفت ہے کرجب آرین قوم شرق میں ہندوسان میں داخل ہوئی تومہندوستان میں علی استدر نے بھے۔ نہ یہاں کے قدیم باشند سے بعنی درا در نوعی وحشیوں کی میں زندگیاں گذارتے تھے۔ نہ یہاں باقاعدہ حکومت بس درا در قوم کے سرداروں نے جھوٹے جھوٹے حکومت بس درا وار قوم فن جنگ میں بھی بہت جھوٹے جھوٹے حکومت بات میں جہت بات میں ہی ہے بہت کا میں ہو میں میں آنے سے بعد یہاں با قاعدہ حکومتوں بی جھے تی بیکن آرین قوم سے ہند وستان میں آنے سے بعد یہاں با قاعدہ حکومتوں کے بینے کا سلسلہ شروع ہوا اور یہاں ایسی ایسی صفیہ وطحکومتیں قائم ہوئیں جوسکند بھی آن مودہ کا رجبزل سے بھی بڑی ہما دری سے ساتھ مقابلہ کرسکیں دب

 روسراباب مرسات مما بهداو وهارات بمرسات مما بهداو وهارات الاستان مما بهداو وهارات

## ممازين واولو وهمران

سکنددالم محاحلہ جہاں ہندوستان کے لئے ایک مصیبت تھا دہاں اس حلہ کے بعد ہندوستان میں ایک ایسی بعد ہندوستان میں ایک ایسی بعد ہندوستان میں ایک ایسی معنبوط حکومت قامم کی جائے جو بڑی حد تک اس ملک کو بیرونی حملہ آوروں کی بائے جو بڑی حد تک اس ملک کو بیرونی حملہ آوروں کی بیرونی میں ایک کر بیرونی حد تک اس ملک کو بیرونی حد تا میں کر سے دروں کی بیرونی حد تا میں کر بیرونی حد تا میں کی میں کر بیرونی حد تا میں کر بیرونی کر بیرونی حد تا میں کر بیرونی کی حد تا میں کر بیرونی کے کہ کر بیرونی کر بیرو

مورية قا عران كي حكومت اجدر سين مورية بندوستان كابهلا

ایک بنا بت ہی مفبوط حکومت کی داغ میل طوالی ۔ چند رکیبت کا یا ہے گدھ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا یسکن اس کی ماں مورا نامی ایک سٹود راط کی تھی ۔ چنا نجہ چند رکیبت کی حکومت چندر کیبت کی ماں مورا ہی کی وجہ سے مور یہ کہلائی ۔ چندر کیبت ناہی خاندان سے تعلق رکھنے کے با وجود جو نکہ ایک اجھو ت عورت کے بیٹ سے بیدا ہوا تھا اس سلنے مگدھ کی حکومت میں اس کے لئے کوئی حکورت کے بیٹ کو او اُس عمری میں مگدھ کے داجہ مہا بدم مند نے اچھوت عورت کے بیٹ کے بی کے بیٹ کوئی کے بیٹ کے بی کے بیٹ کوئی کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کوئی حکومت میں اس کے بیٹ کوئی کے بیٹ کیٹ کے بیٹ کے ب

میں اپنی حکومت کے بعد جب نیجا ب میں طواکف الملوکی تھیلی تواس نے بنجا۔ میں اپنی حکومت کے قیام کا ارادہ کیا۔ اور جاڑ گگ نامی بریمن کی مدد سے جواس ذمانہ کا بہت بڑا مد تر تھا۔ فوج فراہم کی اور فور ؓ ہی سا سے بنجاب بر سام سے قبل من برتستط جالیا اور چائ الک و دریر کاعدہ تفویق کر کے بچاہی با قاعدہ حکومت کا کہا ۔
جند گریت کو چ کر عف ایک اچوت عورت کے بیٹ سے بیدا ہونے کے جرم میں مگدھ سے جلا وطن کیا گیا تھا اس لئے مگدھ کے داجہ کے فلا ف چندرگیت کے دل میں نفر ت کی ہی گری جن انجابی بند کی عورت برا یک بڑی فوج کے ورا ہی بعد چندرگیبت نے مگد ہو کے داجہ کو شکست ہوگئ اور حنیدرگیبت نے راجہ کو تخت سے معرول کرنے کے بعد مگدھ کی وسیع حکومت ہوگئ اور حنیدرگیبت نے راجہ کو تخت سے معرول کرنے کے بعد مگدھ کی وسیع حکومت کو بھی اپنی حکومت میں شال کر لیا -اس کے بعد جندرگیبت نے نام کی میں حکومت کو تو ب

يوناينون في جب هن قبل سيح يوناني بونل سيوكس كى سركرد كى ين دوسان بردوباره بورش کی توجندر گیت کو بونا نبوس سے شدیدمقا بله کرنا برا کھا سیالس سكندراعظم كاسبدسالاد تقاجس ف سكندر ك مرف م يورثام س ابني فكوت قام كركے السے كوه مندوكش تك يرهاليا كا وسي تبل مسى سياكس في كند كنفش قدم يرصل براك دريات سنده كوعبوركرك مندوستان يرحدكر ديا-لیکن چندرگیٹ نے وصدمندی سے مفابد کرنے کے بعداس کوسکست دیدی تمكست كے بعد سيوكس اور حيدركميت ميں نہ صوف صلح ہوگئے۔ بلكه سيوكس في اين الواكي کی چدر گیت سے شادی می کردی سیوکس نے اپنی لڑکی کے جہز س کابل میرات اور فندحار كاعلاقه د مد ديا اس طرح چندرگيت كي عكومت كوي مندوش مكيمل كي على . جندرگیت في المستقبل ميس موريافاندان کي بنيادر کي تفي اور وه عصد من سع بعني مع باسال مك إس حكومت كي تعمير من صروت و با جدر كسيت كى عكومت مندوستان كى بيلى حكومت على حس كوغير معموكى وسعت صاصل مونى

ورىد چندرگبت سے قبل مندوستان جھونی جھونی را ستوں میں بٹا ہوا تھا۔ جندركيت كابهترين نظام حكومت عومت اس ذانه ك لحاظ سے بہترين نظام حكومت كفاجنا في سيلوكس كے يوناني سفير تقيم ب ميكا تحييز في مندر كيت ع دور حكومت كي جووا قعات ظميند كي بي ان سے يته دينا سے كردندركيت في اپني حكومت كومانخ صوبوں مي تقسيم كرد كھا تھا۔ ہرصو كالك كور ترموتا كفا- اور برصو بختلف اضافاع يونقسم تحا- اور برضلع كالكافسر ہوتا تھا۔ رعایا سے پیدا وار کا جو تھائی حصہ وصول کیا جا تا تھا۔عوم بڑیجیں زہونے كے براب محق - زراعت كى رتى كے لئے ہر ي بنوائى كئى كتيں سطركيں فك بي وال طرت تھیلی ہوئی تھیں جن برمسا فروں کے آرام کے لیے ورخت لو اے گئے تھے۔ كنوكين كحدوات كي تص- اورسم الين تعمير كرا ي كني تحين-جرائم كے اسداد كے لئے تمايت سخت سزائيں دى جاتى تھيں ہجريوں كے ہاتھ اور یا وُں مک کوادے جاتے ہے۔ ان تخت مزاؤں کا یہ اٹر تھا کہ ملک جوری كى لعنت سے بڑى حارتك باك عماد لوگوں كواسية كم وں اورمكا توں س مالے

برام سے اسدو سے ہا ہے ہا ہے۔ ان بخت سزائیں دی جائی ہیں بجراں سے ہاتھ اور با و ان تک کوا دئے جائے ہے۔ ان بخت سزاؤں کا ہوا ہو تھا کہ ملک ہوری کی لینت سے بڑی حرت کی باک تھا۔ لوگوں گواہتے گھر و اور مکا نوں میں تا لے تک لگانے کی صروت منیں محدوس ہوتی تھی ۔ حکومت کی جانب سے دستعکا روں کی خوب ہمیت افزائی کی جاتی تھی ۔ عزضکہ چند در گئیت نے اپنی حکومت کو صرف وسعت بی ہمیں دی بلکہ اس کا نظام حکومت بھی اُس زمانہ کے اعتبار سے بہترین تھا۔ جن بہترین تھا۔ جن رکھیت کی مرف کے بہترین تھا۔ جن رکھیت کی اور ما واجد الشور کی بیت کی بہترین تھا۔ جن رکھیت کی اور ما واجد الشور کی بیت کی بیت کی بیت کرتا دیا۔ کا بیٹی بند و سا دی اس سے زیادہ کی بنیس کیا کہ اُس نے چند جھو کی جھو بی دیا سول کو بیت کرتا دیا۔ کا بیٹی بند و سا رہے اس سے زیادہ کی بنیس کیا کہ اُس نے چند جھو دی جھو بی دیا سول

كوفتح كين سے بعد الهيں اپني قلم وسي شامل كر ليا تھا۔

بندوساری موت کے بعد بہندوسارکا چھوٹا بیٹی اشوک وردھن ملائے تہ قبل میں تخت نتین ہوا۔ اسٹوک محت کے بعد بہندوسارکا چھوٹا بیٹی اسٹوک سے تخت ماصل کر سنے کے لئے منصرف اپنے باپ بند وسارکوقتل کردیا بھا بلکہ اپنے بڑے بھائی سوسا یا اور دوسر سے سب بھا یکوں کو بھی ہتہ سے کرا دیا تھا لیکن تخت بر بیٹھنے کے بعد ہمارا جمال کردیا تھا کیکن تخت بر بیٹھنے کے بعد ہمارا جمال کو بھی ہتہ سے کرا دیا تھا لیکن تخت بر بیٹھنے کے بعد ہمارا جمال کی مثال مہند و تا دی سیلی اسٹوک نے جس قابلیت کے ساتھ حکومت کی ہے۔ اس کی مثال مہند و تا دی سیلی تا مکن ہے۔

اس قبل و تون اور فار کری کا مها راجه اسوک کے دل ود ماغ پر کھے ایسار ر بڑاکہ مهاراج کو جنگ سے نفرت ہوگئی۔ اور مها راجہ نے پر تصلد کرلیا کہ خواہ کھے ہی ہو وہ آ مدہ کھی جنگ بنیس کر میگا اور اپنی بقیہ زندگی خلق خداکی خدمت کے لئے وقعت کر دیگا غرضکہ اس متبدیلی قلب سے بعدا شوک کوخلق خداکی خدمت اور نرمی کا موسی ایک کیف سامحسوس ہونے لگا اور وہ بدھ مذہب اختیار کرتیکے بعداسکا یکا پسروین گیا۔ اسے برحد نرهب اس سے پسند کھاکیونکہ بدھ ندمہب کاعدم تشدّد کا اصول اور فلا خلق کی تعلیم میں اس کے مزاج کے مطابق تھی۔

برھ مذمہب کے مبتع جین جابان ملک مصر شام ۔ بونان اورتمام بیٹرئی مالک میں چیلے ہوت تھے۔ مہاراجہ اسٹوک نے بدھ مذہب کی تعلیم کے لئے بے شار کی بین تصنیف کرائیں۔ بدھ ندہب ہی چوکہ اسٹنے بڑا اُصول ہے ۔ اسلے انسان میں کا تو ذکر ہی کیا ہے جا تو دول تک برظلم کر ناخلاف فا قون قراد دید یا گیا جا نوروں کی قربانی گنا ہ خطیم سمجھی جائے گئی ۔ خود مہا دا جا شوک نے شکار اور گوشت کھانا موقوف کردیا۔

بدھ نہمب کے کھیلے کے بعد ہو نکہ عوام مندود حرم کے مانے والوں کے ماتھ اجھاسلوک ہنیں کرتے ہتے اور لک میں بدھ اور غیر بدھ کا نبافتہ کھڑا ہوگیا۔
مائے اس لے مهاراج استوک نے دو مرے ندا مہب کے احترام کے لئے فاص احکامات جاری کئے اور دوسرے ندامہب کے توہین کرنے والوں کومنگین مزامیں دیں جس کے بعد یہ فتہ بڑی حد مک دب گیا۔

بہاراج اشوک کی سادی عمریہ کوئٹین رہی کہ اس کی حکومت کے باشندوں کا اخلاق بہا یت بلند ہو۔ اور ان کو اسی تعلیم دی جائے کہ قانون کے خوف کے بغیر خود بخو دان کو بدکاری - دروغگو کی ۔ شرا ب خواری ، چردی اور دیگر ند ہوم افعال سے نفرت بریدا ہو جائے ۔ جینا بخواس مقصد کے لئے برحہ واعظ ملک کے کونے میں لوگوں کو بندونصاری کرتے بھرتے گئے۔ اور ان بندونصاری کونے کا موں سے نفرت مواجع کا موں سے نفرت مواجع کا موں سے نفرت اور میں بڑے کا موں سے نفرت مواجع کا موں سے رقبعت اسٹوک کے ذمانہ میں عام می ۔ انسانی بھدر دی صدا صدا صدا صد سنعا ری ۔ دیا نتدادی اور دو مرسوں کی عزید کرنا ہر شخص اپنے لئے خوض صدا کو تا تا کہ کا کہ دیا تا ہوگا ۔

اشوک مہندوستان کا پہلااور آخری بدھ داجہ ہے جب نے لک گیری کی ہوں کو ترک کرکے انسانوں کو انسان بنانے کا وہ اہم فرض انجام دیا جو صرت مذہبی او تار می انجام دیا کرنے ہیں۔ مہارا جہ اشوک نے لک کے کونے کونے میں مینا دبنو اکران پرعوام کے فائدے کے لئے مفید تعلیات درج کرائیں۔ تاکر راہ چلتے مسا فربھی ن تعلیات سے فائدہ اٹھاسکیں۔

حكومت كررم تع.

سلطنت كانتظام نهايت عمل تقارم كزي حكومت بإثلي بتربعني مثية مين قالم محی جس کے ما تحت تام صوبے مجے۔ ہرصوب ایک گور نرے ماتحت تھا۔ اور گور ترب را تحت صلحويتهرون، أورقصبون كے حكام تهايت با قاعد كى كے ساتھ فرالقل فجا دے رہے تھے۔ نوجراری اور دیوانی عرالیس ہر مگہ قائم کیس - بڑے برطے رہوں س میسل نظام بھی قائم کھا۔ بڑی بڑی سرکس سایر دار درختوں سے دھی ہوتی ساك فكسين بيها بوائي عيس يمطركون يرسافرخانون اوركنوؤن كانتظام عَمَا جَا سُفَا خَانِے اور مِنتِي خَانے بھي قائم كتے . ملك سُح اندروني نظم كو قائم ركھنے کے لئے پولیس اور جاسوسوں تعنی خفیہ پولیس کا بھی جا ل بھیلا ہوا بھا تعلیم کے لئے ب ستار مدادس کھلے ہوئے تھے۔ بدھ مذہب کے مندروں سے بھی درس و تدریس ك كام لياجا مّا عنا ما ما ما من المنت خوشحال تقى كيونكه ايك طر من صنعت وحرفت ك معاملہ میں ملک کافی ترقی کررم عقادو مسری جانب خشکی کے راستہ سے وسط ایشیااور بورب مک سے بنما بت وسیع ہمانہ برتجا رت کی جار ہی کھی۔ غ صکہ اسوک کے زمانہ كابهندوستان بركحاظ سے ايك قابل فخ بهندوستان تقا۔

اسوک کے بی بر سرا کے اور میں اور میں اس کے مرفے کے بعدا سے کر درجائیں اس کے مرفے کے بعدا سے کر درجائیں اتی بڑی حکومت کا منبرا ذہ اتی بڑی حکومت کو منسخال سے جس کا بیتجہ یہ ہوا کہ موریہ حکومت کا منبرا ذہ بخدرگیا اور لک میں متعدد خود مختا ر ریاستیں قائم ہونے کے بعدمند وستان بہرت سے کر وں میں مقتم ہوگیا ۔ جنانچ ھے الجب ہوں تو یہ مازی کا خری رہی برادر تے جب اپنے ہی سیدسالار سیب مترکے ہا کھوں قل ہوا تو یہ حکومت بالکل برادر تے جب اپنے ہی سیدسالار سیب مترکے ہا کھوں قل ہوا تو یہ حکومت بالکل

خم ہوگئ. فاندان کے اور کومت اندمر استال موریہ فاندان کے فاندان کی فاندان کے فاندان کے

نے ہے اور اقبیل میں موریہ مکومت کے آخری داجہ براور کے کو ہم تین کرنے کے بعد گرمہ میں میں میں میں میں میں اور اپنے خاندان کی ایک نئی حکومت کی بمنیا دوالی جو شعکا خاندان کی دیان کو کوئی خاص اہمیت میں بندیں موسکی اسلامی میں بوسکی ۔

بنس بوسکی۔

بیشی منز ہی کے عہد حکومت میں باختر یہ کابادشاہ ببنید رکابل اور نیا ہے کو فتح کرنے کے بعد مناف اللہ اللہ اللہ کا متر کے گدھ کی حکومت پر حلہ آور مہوا تھا گر بیٹیب متر نے آسے بسیا کر دیا تھا۔ بیٹیب متر تقریبًا ۵ سال حکومت کرنے کے بعد بیب فوت ہوا تواس کا بعیا اگئی متر تخت نشین ہوا بیکن یہ کچھ سے ہنیں جی کہ اگئی متر خوت میں اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ مندگا فا ندان کا آخری واج دیو جو محت کی بس اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ مندگا فا ندان کا آخری واج دیو جو می تھا جس کو سکا ہے وزیر واسد یو کنونے قبل کردیا اور این حکومت قائم کرلی۔

سنگا خاندان کے خاتمہ کے بعد کتو خاندان نے تقریبًا ہم برس مگدھ پر حکومت کی نیکن اس خاندان کے خالات برناریکی کا بردہ بڑا ہواہیں۔ اتنا صر ور بہ جلتا ہے کہ جنوبی ہمند کے اندھرا خاندان سے ایک دا جہ نے مرسم خبل سے خلو مگدھ برفعہ مشتی کی اور کتو خاندان سے آخری دا جہ سے تخت جھس لیا۔

ملده پر فوج سنی کی اور کنو خاندان سے انوی را جہ سے بحث بھیں لیا۔ خاندان اندهرا کی تقریبًا تین سوسال مگدها ورمشر تی ہندوستان برطو رئی سلطنت اندهرا ایک بنایت ہی صنبوط حکوم من تھی جوجوبی ہندیس قائم کی منگی تھی۔ اس میں دکن کا مشرقی حصر اور تلنگانہ بھی شامل تھے۔ اس سلطن تھے نه صرف جنوبی مبندس بلکرشالی مبندس بھی عکومت گدھ پر قبصنہ جانیکے بعد فوب عودی مامیل کی جیاب بھی میں ہے۔
کیا جنانچہ یہ عکومت بسیری صدی عیسوی کے شالی مبند برحکرانی کرتی رہی ہے۔
میسرو فی حملہ وروں کی شمی حکومت اسٹوک کے دور عکومت

سے قبل ایرانی - اور یونانی مہندوستان پر برا برجلے کرتے دہے ہیں - اس کے علاوہ اشوک کے وادا چند درگیعت کے وور حکومت میں سکندر فظم کے سیدسالا درسکوس نے بعد مندوستان پر ایک ناکام حملہ کیا تھا یسکن ان حلوں کا سلسلہ اس کے بعد

کھی جا ری رہا۔

با ختریہ میں سوکس کے پوتے نے جو حکومت قائم کی تھی۔ اُس کے آگے جبکہ و قائم کی تھی۔ اُس کے آگے جبکہ و قطر کے ہوئے کے بین سے ایک با ختر ہے حکومت کہلائی۔ اور دو سری بارتیا گور منسط کے نام سے شہور مہدی کی۔ ان دو نوں ہی حکومت کہلائی۔ اور کا جا کے نقش قدم برچلتے ہوئے مہندو سان بر برابر پوشیں کی ہیں۔ جنا بخیہ جہارا الجانتوک کے مرف کے بعد جب بنجا ب اور کا بل کے سرداروں نے حکومت گدھ کے مرف سے بعد وست کا اعلان کیا تو با ختریہ حکومت کے حکم انوں نے مہندو ستا تیوں فلاف بنا و ست کا اعلان کیا تو با ختریہ حکومت کے حکم انوں نے مہندو ستا تیوں کی اس خاند جبکی سے قائدہ اُٹھا کہ پیلے توکوہ ہمندوکش کو جبود کیا۔ اسکے بعد کا بل حکم ان ہمندوکش کو جبود کیا۔ اسکے بعد کا بل حکم ان ہمند و ساتے ہی ہمند و ستان پرقا بھن ہو جا سے لیکن سنگا خاندان کے دالجشت ہم مہند و ستان پرقا بھن ہو جا سے لیکن سنگا خاندان کے دالجشت ہم مہند و ستان پرقا بھن ہو جا سے لیکن سنگا خاندان کے دالجشت ہم مہند و ستان پرقا میں میں و میں بربانی پھردیا تھا۔

مبنین ور تا بت بوت ا در آخا ا باختریه کومت کی دوسری شاخ بارتھیا گورمنط نے باختریه کومت کے آخری حکمال شرکیوں تخت سے آتار کواپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا اوراب باختریہ خاندان کی مجاسے بارتھیا خاندا

كابل منده اوريني بكا حكران بنكيا ليكن اسط بعد يكا يك ايم مفروطيني قبيله شا ، يوي وسطى البيت أس كيلنا شروع بواجس في كه يارتقيا حكومت كوجر مبنا دس المحاد كيسيكديا- يرقبيد فاندان كشال "كام مصمتهورب رون بي ياتما فاندان كے زوال كے بعدان كوطاقت مصل ہوئى يہ مى مندوستان يروط ووالى ا اورا كفول في بلختر يول اوريا ديميول كى طرح سنده وتك اينا قبضه جاليا-كشال خاندان كاسب سي منهو رحكم ال كغشك تقا، اس كا دارالسلطنت سيعي تعنی موج وہ بیٹا ورمقا یعنی کشاں خاندان نے با قاعدہ ہندوستان پرحکومت تتروع كردى في كنشك برحد نرمب كايرو مقا- اس في اين كشال حكومت كوكتمراور دوسرے علاقے فتح کرنے کے بعد دُور دورتک عصلادیا تھا۔ کنشک کے مرتے کے مید مسلمة مي اس كالأكام وشك تحت يرجيها ولين موشك كمرت ع بعد كشا ب حكو تقریبًا ختم پروگئی یخ ضکه بیرونی حله آورایس زمانه میں شعرف مبندوستان برمتعب ّرد صے کہتے رہے ہیں بلکہ الخوں نے مندوستان پر یورش کے بعدایتی یا قاعدہ حکومتیں بھی قائم کر لی تھیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ حکومتیں دریا ٹا بت تہ بوسکیں۔ مندستان سطوالف الموكى كادور كاندن اندہراالدفائدان خائمہ کے بعد ہندوستان میں ایک صدی سے بھی زیادہ طوا نُف الملو کی کا دوردور آیا جس سردار کو بھی موقع ملتا تھا وہ ایک محدود علاقہ میں اپنی چھو کی سی قامة سا زعکیہ قائم كرليتا تقاءاس طرح مند وستان مي باشارنا قابل ذكر حكومتي قائم بوهي في لكن ان حكومتوں ميں سے كوئى ايك بھى ايسى حكومت بنيس بھى جس كى جات توجہ كى جاسكنہ كريت خاندان كى حكومت الين أس زمانه بي جبر بهندوستان المين خاندان كى حكومت الين طوا تف اللوكى كا وور تفايينية

اول نے سن کے میں باٹلی بتر یعنی ٹین س تخت نئیں ہونے کے بعدا س طوا تف الموی
کا خاتہ کو کیا چندر گبت نے بہت تھوڑے عرصہ میں نام ہما درا جاؤں کی خاند س خکومتوں کو کومت کو ترمہت ۔ اور در اور بھاریک و مربعے کر لیا۔
حکومتوں کو کی ڈوالا۔ اور اپنی حکومت کو ترمہت ۔ اور در اور اور بھاریک و مربعے کر لیا۔
چندر گیت تقریباً بندرہ برس تک بڑی قابلیت سے حکومت کر نیکے بعد فوت ہوگیا۔
چندر گیت تقریباً بندرہ برس تک بڑی قابلیت سے حکومت کر نیکے بعد فوت ہوگیا۔
حندر گیت حکومت کے بانی حید گیت اول در کی حکومت کے بانی حید گیت میں اول در اس کی اولاد نے

تقریبًا بین سوسال تک ہندوستان برحکومت کی ہے۔ چندرگیبت اول کے بولیس کا بیٹا سمندرگیبت اپنے اپ کی وفات کے بعد حصل کی سے خت بربیٹھا اور حصہ ہو کک جالیں سال حکومت کر تا رہا سمندرگیبت نے بھی اپنے باب کے نقش قدم بر جلتے ہوتے فتو حات کا سلسلہ برا ہر جاری رکھا۔ اس نے دکن کی سلطنتوں کو فتح کے بعد ان سے باقا عدہ خراج وصول کیا اور اسے کھوڑ ہے ہی عرصی مرصی مند وستان کے شہنشاہ کی حیثیت حاصل ہوگئی۔

سمندرگریت سے مرف کے بعد شاہر ہیں مندرگریت کا بیٹیا چندرگریت وی الحق التحت نظین ہواجیں نے بعد کو کر باجیت کا لقب اختیاد کیا۔ کر ماجیت نے ما کوہ ۔ گرات بسورا فشر وغیرہ کے علاقوں کوجن بر شاک فا ندان کے داجہ حکومت کرنے نے فتح کر لیا۔ اور شاکوں کی حکومت کو میٹینہ سے لئے ختم کر دیا۔ ہما راجہ بر ماجیت کے ناوہ اور دوسرے علاقوں کو اپنی حکومت میں شامل کرنے سے بعد بحا ہے میٹینہ کے ابود حسیا کو دار اس کے بعد فن سی سامبی نامی مقام کو ارکو میٹ بنایا تاکہ ہما فی سامبی نامی مقام کو ارکو رکو بنایا تاکہ ہما فی سام مفتو و علاقوں بر حکومت کی جاسے۔ بنایا تاکہ ہما فی سامبی اور کا کھیا والو کی فتح سے ایک بڑا فائدہ اسے یہ بنجا کہ تمام مندری

تجارت بكراجيت كے باكرس الكي جس سے حكومت كى آمدى بن سے صراضا ف

ہوگیا مِنہور چینی سیاح فاسیاں داجہ کر اجیت ہی کے زمانہ میں ہند وستان آیا تھاجی نے راج کرماجیت کے وُور حکومت کی بے صرتعربین کی ہے۔

كرماجيت تق يبا ١٩ سال حكوست كرنے كے بعدوفات باكياس كے بعد اس كا بيشاكمار كيت ستان عين تخت يربينها اور نهايت بي يُرامن طريقه بريضة ا مك حكومت كرتا رہا - كماركيت مح مريك بورس الله عين كماركيت كے بينے اسكندركيت تعنان حكومت الين ما تحديق لي لكن اسكندر كيت حكومت كونه سنهال سكا اوركبيت مدا كى حكومت جوزوال پدير موجى على -اسكندر كنيت بى كے زبانہ مين حتم بوگئى -منگولیا کی برون قوم کا حکم ای آ اجگاه بنار با سے برونی علائد قاتدان کی حکومت کے زوال کے ساتھ ہی صفحہ ہوس منگلولوں نے صفے شروع كردك -اوربرى طرح تيا بى يى فى منظول جوبون قوم كے نام سے مشہور تھے۔ وسطالت ياسى برصق برصعة يوروب واليتيا كاكترعل فول بير كليل سن تقع جائج ان مے حلوں کی تا ب نه لاکرگیبت فاندان کی حکوست کا مبتدستان میں بالکل فائمة

منگول برابر مع کلی مسته به بس بون قوم کا ایک منگول سردار توران لوط مادکرت دست بینال یک کرست به بس بون قوم کا ایک منگول سردار توران مالوه بس با قاعده ابنی حکومت قائم کرکے مالوه کا راج بن گیا تورمان کے مرف کے بعد تورمان کا بیٹا ہر کل مالوه کے تخت بر بیٹھا لیکن وه حکومت کرفے کا اہل تا بت نہوسکا اس نے اپنے ظلم وسم سے سالے مالوه کو اپنے خلاف بنا وت کیلئے کمڑا کرلیا ہے نا بنی مراج میں داج میٹو دھرس نے گدھ کے داج بالا دت کی دد سے مرکل کو مٹان کے قریب شکست دیکر مالوه کے باشندوں کو اس الم راج

کیتج سے نجات دلائی - ہرکل شکست کھانے کے بعد شمیر کھا گر گیا اور ہرکل کی فکست کے ساتھ ہی منگولیا کی ہون قوم کی مختصر سی مکومت کا متدوشان س فائم ہوگیا۔

ورون فاندان کاعروج عدمالوه کی توی منگول راجبر مل کی تعدماله می ماندان کاعروج عدمالوه کی مکومت جواس زاخیس

اكي طاقة وحكومت شاركي جاتى تقى كمزور موكنى -اس حكومت كے كمرور موت ى تقانيشرك راج بربهاكرور وصن في جو حكوست الوه كا ايك ما محت راج محااین و دمتاری کا اعلان کردیا - صفحتیس بر کاکروردهن کے مرتبیکے بعداس كابرابياراج وردهن تخنت بربيها دراج وردهن فسب سے يہلے ہون قوم مےجواٹرات اور بااٹرلوگ باقی رہ گئے تھے ان کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد تنوج برح طعائ کی قنوج اس ز ماندیس مکومت الوه کاایک صوبه کتا جنایج ر اج وردهن نے مالوہ کے راجہ کو اس جنگ میں تسکست دینے کے بعد تنوج کو اپنی حکومت میں شامل کرلیا۔ بھراس کے بعدراج وردص نے بنگال برقوج کسٹی کہائین بنگال میں تهایت عیاری مےساتھ ایک سازش کے ماتحت اُسے قتل کردیا گیا۔ راج ور دھن کی موست کے بعد ستانی میں اس کا جھوطما بھائی ہرش فردھن تخت برمیھا۔ ورتخت برمیھتے ہی قور ابنگال برحلہ کرنے کے بور منکال کے راجہ کو تسكست ديدى اودنيكال كوهي اپنى عكومت ميں ٹا مل كرليا - ہریش وردھن جولينے زمان کے مشہور ترین حکرانوں میں سے ہواہے اس نے بہدت جلد وردھن خاندان كى حكومت كومندوستان سى سال سے جنوب مك اودمشرق سے مخرب مكتفيلاد كيت فاندان كى حكومت مع بعديه بهلى حكومت على جومبندوستان كي بنية حقد برحاوی تھی۔

میرش وردهن کے زمانہ میں بیہ حکومت کس قدر وسعت اختیار کر جکی تھی۔ اس کا اندازہ اس سے لگا یا جاسکت ہے کہ بنیال اور کا مروب تک یہ حکومت بھی ہوئی تھی۔ سنتالتہ میں ہرش ور دھن نے دکن کی جالوکیہ حکومت بربھی حلہ کیا تھا۔ لیکن اس حلہ میں وہ کا میا ب نہیں ہوسکا ہرش ور دھن نے توج کوا بنا دارالت لطنت نالیا مخاجمال گنے بے شمار عارتیں۔ تا لاب اور مندر بنوائت اور برھ مذہب کی ہمیت می خانجمال گنے بے شمار عارتیں۔ تا لاب اور مندر بنوائت اور برھ مذہب کی ہمیت میں خانقا ہیں تعمیر کرائیں۔۔

جینی سیاح ہوان سانگ جو ہرت وردص کے زما نہ یں ہند وستان آیا تھا۔
اس نے ہرت وردھن کوا بنے زما نہ کا شہنشا ہ قرار دیا ہے اس سیاح کا بریان ہے کوبس کیسی چیوٹے برش وردھن اگر جہ بدھند مہب کا بیرو تھا۔ لیکن اس نے ہند و ند مہب کے مقلہ وں کو بھی اپنی تکویٹ بدھند مہب کا بیرو تھا۔ لیکن اس نے ہند و ند مہب کے مقلہ وں کو بھی اپنی تکویٹ میں بوری آزادی دے رکھی تھی ۔ ہرش وردھن کا نظام کومت نہایت کمل تھا وی وی ازادی دے رکھی تھی ۔ اس کے زماد میں مجرموں کو بہت سخت بر آئیں وی مایا خوشی لی فرندگی گذاری تھی ۔ اس کے زماد میں مجرموں کو بہت سخت بر آئی وی جات ہوئی ہوئی ہے اس کے در دھن ایک اچھا شاعراؤ مست بھی تھا۔ ہرش وردھن ایک اچھا شاعراؤ مست بھی تھا۔ ہرش وردھن ایک اچھا شاعراؤ مست بھی تھا۔ ہرش وردھن کی مورد سے مرت کے بعد اس کے مرت کے بعد اس سے جانا پنے سالنے نک میں برظی کھیل گئی اور اس سے جانا پنے سالنے نک میں برظی کھیل گئی اور اس سے جانا پنے سالنے نک میں برظی کھیل گئی اور اس سے جانا پنے سالنے نک میں برظی کھیل گئی اور اس سے جانا پنے سالنے نک میں برظی کھیل گئی اور اس سے جانا ہو مست ہرمن وردھن کی موست کے فور گرا ہی بعد خور می ہوگئی۔

من و برب م نظر المندوسان کی گذشته تا برخ پرجب م نظر العالی می الب الله می می می المن الله می می به می با می می به می بان کی ابتداسے لیکن ماداج ہرش وردس کی و قاست تک جو بارہ سوبرس گزشت ہیں ان بارہ سوبرس میں ہندوند ہمیں - بدھ ندیہ یہ کے سیلا ب میں د ب کررہ گیا تھا۔ یوں تو بدھ مذہب کو ابتدا ہی سے کا فی عوج حاصل ہونا شروع ہوگیا تھا لیکن مهادا ج

42(米)214

من من المان المان

## مندستان ين سلاول كي آمستر

ساتویں صدی عیسوی کی ابتدا میں جبکہ ہند وسان میں ہداراجہ ہرتی ورون کی کوست ترقی کردہی تی بین اسی زمانہ میں ملک عرب میں جو کر ثبت برستوں کا ملک تفاء عرب کے ہنے ہر محق بین اسی زمانہ میں ملک عرب ایک والحالی میں جو کر ثبت برستوں کا ملک تفاء عرب کے ہنے ہر محق الله میں محق رسول الله صلعم کے ہیرو و کو اپنی مسلمانوں کی طاقعت شد بدترین مخالفت سے با وجود دن بدن برصی جا دہی تھی ۔ محق رسول الله صلعم ثبت برسی کے شد بدی الفت سے ۔ آ ب نے بنی نوع انسان کو تعلیم دی کہ قدا ایک ہے ۔ آ ب نے بنی نوع انسان کو تعلیم دی کہ قدا ایک انسان ہے قرآن باک فدا کی جا سے رمو ت اور قیا مت برح ہے فرآن کی تعلیم میں انسان ہی درائی تعلیم میں انسان کی دوسیدھی اور تی تعلیم میں انسان کی دوسیدھی اور تی تعلیم میں انسان کی دوسیدھی اور تی تعلیم میں برستوں ہیں ایک بیٹول انٹر صلعم کی وہ سیدھی اور تی تعلیم میں نے کہ عرب سے مہت برستوں ہیں ایک بیٹول بیدا کر دی تھی۔

مسرسول الدكى بيدان كوروزبيركم كايك مشهورتجارت

بیشہ خاندان بنوہ سے ہوئی ہے۔ محدرسول اللہ کی زندگی بڑی مجیب ہے جب کی ابتدا ہی مصائب سے ہوئی ہے ابنی والدہ حضرت آمنہ کے بطن ہی ہیں کے کہ آب کے والدہ حضرت آمنہ کے بطن ہی ہیں کے کہ آب کے والد عبدالمطلب بن ہاستم جو تجارت کے لئے شام کئے ہوئے کہ آب کے دالدہ میں دواہی پرمدینہ میں رصلت فرا گئے۔ اوراس حادث کے جہال بعد آب کی والدہ کے ترمہ حضرت آمنہ جبکہ عربیہ سے مکم آدبی ہیں راستہی ہیں اس

فراگئیں گویا باب کا سایہ تو بیدائش سے قبل ہی اُٹھ جیکا تھالیکن خیدسال بعد مال بھی دائے جُرائی دے گئیں اُل باب کے مرفے کے بعد محدر سول الٹھ تی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داداعبد المطلب آب کی بیرورش کرنے رہے لیکن دو بین سال کے بعد آب دادا کے سارے سے بھی محروم ہو گئے۔ اور اب آب کی برورش آب کے جا ابوالی ۔ بعنی حضرت علی می والد کرنے لیے۔

منترستی اوربدکاری کے خلاف جماد ای سے منت بستی

برکاری ۔ شراب نوسٹی اور تام بڑی باتوں کے مخالف تھے لیکن سنالنہ میں اعلان نبوت کے بعد آب نے کھلے کھلا اس نوعریت کی جدخوافات کے خلاف با فاعدہ جہا سخر وع کر دیا جس کا نیتجہ سے ہوا کہ عرب کے ثبت پرست آبے اور آ بیے مقلمد میں بعنی مسلما توں کے خوان کے بیاست بن گئے ۔ چنا نجے قرابش کرنے حق برستی کے جرم میں آب کو اور آپ کے ساتھ بوں کو سخت مزین ا و تبین ویں ۔ آپ کو بار ہا زخی کہا گیا۔ لیکن آپ مرداندواران تمام مظالم اور زیاد تیوں کا مقابلہ کرتے دہے وفتہ فرنہ یہ مظالم اس حد تک بڑھ گئے کہ رسول الٹرصلع کوسلے میر سلالی میں مکہ سے معدد بنے ساتھ بوں کے مدینہ جانا بڑا۔

مدینہ بیں چونکہ دیول اللہ الم کے مقلّہ وں نینی سلمانوں کی کافی تعداد ہوجود تی اس سے دہاں آب کا ہما مت ہی ٹرجوش خیر مقدم کیا گیا۔ دیسول اللہ اے مرب ہی جہت کر جانے کے با وجود بھی قرنسی کہ جی سے نہ بیٹھے۔ اور وہ برابر کہ سے برشی برطی جہ ارفوجیں سے کہ مدینہ پر یورش کرنے دہے۔ اس لیورش کارسول اللہ صلیم اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اور آخر کا دہ دہ اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اور آخر کا دہ دہ اس میں دسول اللہ اور ان کے ساتھ وں کوقر میں کہ کی سرکو بی کے لئے

مرینہ سے مکہ برحمد کرنا پڑا۔ اس حمد میں قرنسنی مکہ کوشکست ہوئی ۔ اور رسول اللہ فاتحا نہ شان سے حیات اللہ وطن مکہ میں داخل ہو گئے ہماں سے حیند سال قبل ان کو نکالا گیا تھا۔

فتے مد کے بعد رسول آلٹرسلم کے مقلد و رہینی سلمانوں کی تعداد لاکوں سے گئی متجاوز ہوگئی۔ اورسلم نوں کی نتو حات کا دائرہ برابر بڑھتا گیا۔ چنا بخد آپ کی وفا ت کے وقت تھر بیا تمام اہل عرب کا مذہب اسلام ہو چکا کھا۔ آپ نے بارہ بہد الاقول سلام مو چکا کھا۔ آپ نے بارہ بہد الاقول سلام مو کا کھا۔ آپ نے بارہ بہد الاقول سلام مو نیا کو خیر باد کہد اس مول اللہ مطابق ہر جون سلسلہ کو ترسیطے سال کی غریس و نیا کو خیر باد کہد رسول اللہ ملائے جن محمد محکومت رسول اللہ ما کہ وات کے بعد آپ کے جانبین خلیفہ کہدائے جن کے جی بہت سے میں نہ صرف الیک کے جی بہت سے معمول کو مسلمانوں نے فتح کر لے بلکہ بورب کے جی بہت سے حصوں کو مسلمانوں نے فتح کر لے بلکہ بورب کے جی بہت سے حصوں کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔

اسلام كابتلائي دورس مندستان كي التي المنتج المتعاني

ملک عربین سلما فون کی طاقت برطوری تھی ۔ اسی زیانہ یں مندورت ن بس مهادا جہ ہرتی وردھن کی حکومت فوب ترقی کر رہی تھی یہ مکومت نفریسًا بائٹ مندوستان پر بھائی ہوئی تھی۔ اوراس زمانہ کی بہت برطی اور نها بیت ہی طاقع و رشکومت شا بہ کی جا تی تھی لیکن مائے کھی اوراس زمانہ کی بہت برطی اور نها بیت ہی طاقع و رشکومت شا بہ می جا تی تھی لیکن مائے کھی اسی میں جبکہ حضرت عنمان عنی کی فعلا فنت کا وَور بھا۔ بها جم برن وروھن کی موت کے بعد بیرہ کومت با لیکل باس باس ہوگئی۔ اس حکومت کا ختم ہو نا کھا کہ مسامے ملک میں بنظی اورطوا مقت البلوکی کھیل می جوزمانہ وراز تک جا کہ مہدوستان میں جینا نچ داجب و رسان میں بنظی اورطوا تھت البلوکی کھیل می جوزمانہ وراز تک جا کہ مہدوستان میں ورزفتہ رفتہ مہند وستان میں ماجب و دعت دریاسیس قام کو کس اورزفتہ رفتہ مہند وستان میں دبھی ما جب و توں کا زوراس قدر بڑھا کہ مہند وستان کھر میں کوئی ایسی جگہ باتی ہیں دبھی

جینیت برکدراجیوت نسل کے لوگ عکمران نہروں ۔اسی کئے جسب لمان مہندوستان میں فاتحانہ سے داخل مہوئے توان کو زیادہ ترراجیو توں ہی سے مقابلہ کرنا پڑا۔

رجبوتول كافتراس بونول كالمح المدوستان أكاري

اس کے بالیے میں بہت سے فرحتی افغا نے مشہور ہیں لیکن حقیقت ہے ہے کہ واجوت اللہ کی جو بسطہ البیشیا جاتھ کے بھر سناک ہوت تھیں اور ان بیرو تی اقوام کی اولاد ہیں جو وسطہ البیشیا سے متدوستان ہیں داخل ہوئے ہے بہرس آ با دہو گئے ۔ اس انجوں نے سیم متدوستان ہیں داخل ہوئے ہی بہرس وردھن اور اس سے قبل کے سیم گری کو اپنا بیسیٹہ بنالیا کھا جنا بی بھا را جہ ہرس وردھن اور اس سے قبل کے داجا وک کی فوج ہیں زیا دہ عنصران ہی لوگوں کا کھا۔ یہ لوگ جونکہ فوجی اسپرٹ دکھتے سے اس لیے راجہ ہرس وردھن کی حکورت کے بعدج ب مبند وستان میں بدنظی کھیلی تو یہ اپنی جنگ جو با نداسپرٹ کی بدولت مہند وستان کے مختلف میں بدنظی کھیلی تو یہ اپنی جنگ جو با نداسپرٹ کی بدولت مہند وستان کے مختلف میں بدنظی کھیلی تو یہ اپنی جنگ جو با نداسپرٹ کی بدولت مہند وستان کے مختلف معتوں برقا بھی ہوگئے۔ اور راجہ توں سے نام سے مشہور ہوئے۔

ان راجروق کوراجیوت بنانے اور انجارے بیں بہت بڑا حقہ مندوسان کے ان برمہنوں کا ہے جن کا قدار برھ مذہرب کے سیلا ب بس وَب کررہ گیا تھا ہے ہمران وردھن کی موت سے بعد جب کوئی برھ حکومت باقی بندرہی تو برمہنوں کوبگر مندہ ہر ودھرم کوتر تی دینے کا موقع ہا تھ آگیا لیکن فوجی طاقت اور حک مطافے اور مہند ودھرم کوتر تی دینے کا موقع ہا تھ آگیا لیکن فوجی طاقت اور حک معت کی مددھے بغیر کیونکہ منہ بدھ مذہب مٹایا جا سکتا تھا اور نہ مہندودھرم کو انجام محارا جا سکتا تھا اور نہ مہندودھرم کو انجام ما اجام کی مددھے بغیر کیونکہ منہ بدھ مذہب مٹایا جا سکتا تھا اور نہ مہندودھرم کو انجام کو انتظام کی مددھے اور اور اور دوسری سیا ہمیا نہ اسپر سطار کھنے والی اقوام کو آگے بڑھا باان کو کھنے تری کا اور دوسری سیا ہمیا نہ اسپر سطار کھنے والی اقوام کو آگے بڑھا باان کو کھنے تری کا اور خوام بر ذم بنی افراد النے کے لئے ان می متعلق بیم تہورکیا گیا کہ بیسورج سے نداور آگئی دیوتا کی اول دہیں ۔ بہی دجہ ہے کہ آج بھی راجیو ت

ا بنے آپ کوسورج مبنی جندرینی اور اگنی کلافا ندانوں کا قابل فیز فرزند تیانے ہیں لیکن حقیقت اس سے زیا دہ اور کچھ ہنیں سے کہ یہ سیا ہمیا شاسیرط کے کہ اور الی با ہم سے آئی ہوئی مختلف اقوام کا ایک مجموعہ ہی جن کوراجیوت کہا گیا۔ اور جنہوں نے اپنی اعلی فوجی اسیرط کی بنا برمہند وستان میں ایک فاص درج طال کرلیا ۔ چنا نجه ان کی حکومتیں اجین ۔ قبی جدتی ۔ داجیوتانہ ۔ گجرات بنجا ۔ طال کرلیا ۔ چنا نجہ ان کی حکومتیں اجین ۔ قبی جدتی مرایک حقد میں بھیلی مہدی مندھ ۔ بندیس کھتی مہدی محکومتیں اور مهدوستان کے تقریبً ہرایک حقد میں بھیلی مہدی مختود خود فی ۔ دومرے سلم حلا آور بندوستان میں ان ہی دا جیوتوں سے مقابلہ کرنا بڑا تھا ۔

مندوستان مسلمان كنب أك المندوستان مرسلماؤن كي مدي

الدوان س سے اکتر ملائی مسلمان سے بیا محد بن فاسم کے حلہ سے وقت سے اللہ محد بن فاسم کے حلہ سے وقت اللہ مقال اللہ محت اللہ محت اللہ مقال اللہ محت الله اللہ اللہ محت اللہ اللہ محت اللہ

اسلام رفتہ رفتہ کھینے لگا ۔ غرضکسندھ سی سلمانوں کی فاتحانہ بیش قدمی سے بہت قبل جنوبی ہندا ور مہند وسان کے دوسرے حصوں میں اسلام کی نیل فاموستی کے ساتھ جا ری تھی ۔ اور دن بدن سلمانوں کی تعدا دہند وستان میں طرحتی حیلی جارہی تھی ۔

مندسانى راجاكول كاقيول اسلام المح كالمحالة الملاسليم المحالية المناسليم المحالية المناسليم المحالية المناسليم المناس

بعثت سے بیکوا ورمحترین قاسم کے حلہ کے زمانہ تک مہند وستان میں منہ صرف عوام دین اسلام قبول کرتے رہے ہیں بلکہ معبق را جا کوں نے بھی ترمیب اسلام اختیا کر نیا تھا چنا بخہ رسول المذصلیم سے زمانہ حیات ہی میں ملا بار کا راجہ زمور ن سامری

مترضباسلام ہوجیا تھا۔ ا

دا جدنمورن بالویافاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس را جب فی مجرہ میں القرطینی میراست کے سرکاری روز تا ہے ہیں کہ بعداس تجیب وغریب واقعہ کو اپنی ریاست کے سرکاری روز تا ہے ہیں درج کرا دیا تھا۔ اس را جہ کا فاعدہ یہ تھا کہ جو اہم واقعات رو نما ہوستے تھے ان کو بطوریا دو اشت سرکاری روز نا مجرس درج ہوگیا تورا جسنے سرکاری طور پر اس تجرب و داقعہ سرکاری روز نامج بین درج ہوگیا تورا جسنے سرکاری طور پر اس تجرب و غریب و اقعہ کی تحقیق تفتیق کو آئی جیب راجہ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ عرب کے نے بینی بھر گرد رسول الدول الدول الدول عدد کے سرد کرنے کے بعدیا و بانی جہا ذکے در بعہ بوگیا اور ابنی ریاست کو ولی عہد کے سرد کرنے کے بعدیا و بانی جہا ذکے در بعہ رسول الدی نی ریاست کو ولی عہد کے سرد کرنے کے بعدیا و بانی جہا ذکے در بعہ رسول الدی نی ریاست کو ولی عہد کے سرد کرنے کے بعدیا د بانی برسمتی سے وہ رسول الدی نی ریاست کو ولی عہد کے سرد کرنے کے بعدیا د بانی برسمتی سے وہ رسول الدی نی دیا در سے کے کے روانہ ہوگیا لیکن برسمتی سے وہ رسول الدی نی دیا در سے کے کے دو انتہ ہوگیا لیکن برسمتی سے وہ راستہ ہی ہیں فورت ہوگیا اور اس کی لاس نی بین لاکر دفن کی گئی ۔

اللبارك راج مع علاوه سراندب عداج في بعى اسلام قبول كرليا كا

سراندس س بھی عرب تا جرائے ساتھ اسلام کی تعلیات کے کرائے تھے جن سے يها عوام ما شربوت اور عام لوگوں نے دين اسلام قبول كر ما شروع كيا ا وربعدس سراندس كارا جراسلام كي تعليم سے متا تربونے سے بعد اللام كي منہدر مورج فرشتہ سراندیب کے را جہ کے باسے س انھتا ہے کہ ،۔ ما كم سراندي اسلام كي عيقت سے واقف بونيكے بعصحاب كرم ے عدد حکومت س خراحیت مصطفوی کا گرویدہ اور قلد موگیا تھا۔ لیکن بر منیں معلق ہوسکاکہ آیا خلافیت را شدہ سے زمانہ س سراندیں سے راجہ نے اسلام قبول کیا عما یا خلافت بنواس کے دور حکومت سل کین عام خیا ل سی سے يراج خلافت بنواميد كورماته من واكره اسلام س دول موا مقال سكاسا مقول كرنيك بعدر اندب مس اسلام خوب يهيلاجن تيمنتهورسياح ابن بطوط جب مراند گیا تواس نے وہاں بہت سے شان بزرگوں کے مزارات اورسیدیں یائیں۔ راج زودن سامری-اورداجسراندي معظاوه راج زمورن سامري كي نسل كا ايك اورراج ص كانام جيرامن بسرويل سامرى تقا علقه بكوش اسلام مہو گیا تھا ۔جنِّ نجِہ فرشتہ اس راجہ کے اسلام قبول کرنے سے حالات ہرروشیٰڈالٹے

ہوکے انگفتا ہے کہ،۔

رب اور عجم کے کچے اوگ با وا آ دم کی قدم کا ہ کی زیارت کیلے کھٹی میں سوار مو کرسرا ندیب کی طرف روا مذہوت انفا قاکشتی بادی کالف کے کہ تھیں موار مو کرسرا ندیب کی طرف روا مذہوت انفا قاکشتی بادی کالف کے کہ تھیں موسور کا لیکسٹ سے اور یہ لوگ مٹیر کدنکلور (کا لیکسٹ سی اور یہ لوگ مٹیر کدنکلور (کا لیکسٹ سی اور یہ لوگ مٹیر کدنکلور (کا لیکسٹ سی اور یہ لوگ مٹیر برگفتگو ہوئی۔ یہاں تک کہ ان سے لوگوں سے ملا اور ہرقسم کے موضوع برگفتگو ہوئی۔ یہاں تک کہ ان سے داج تے ان کے مذہب سے یا ہے ہیں تھی دریا فعت کیا۔ انحوں نے مذہب سے یا ہے ہیں تھی دریا فعت کیا۔ انحوں نے

جواب دیا۔ ممسل نہیں ورحضرت محدصلعم باسے رسول میں سامری نے کہاکس نے ہورولقدارا ورستدوؤں سے جو بھائے مرسب مخالف ہیں شناہے کہ عرب - روم - ایران - اور ترکتان میں یہ زمینہ را یخ موجها ہے لیکن انھی مک سلمانوں سے میں نے مذہب اسلام کی بابت دریا فت بنیں کیا ہے۔ میری خوامش ہے کہ آپ بھے کو اپنے دسول کے کھے صالات منائیں - اور اُک کے معجزات کا عال بھی بیان كرين - راج كى اس خوام شي ران مين عنه الكي تخف في الخفرت صلم کے حالات بھا بت وی سے بیان سے جس کا نیتج بی سواک راج سامری مے دل میں المخضرت صلعم کی محبت بیدا ہوگئی۔اس مے بعدجب مجر وسن القر کا ذکر ہیا۔ تولسامری نے کہا کہ میرجون توبہت ہی اسم ہے ہما اے با ل کا دستور ہے کہ حبب کوئی عظام لٹان واقعظهورس الاس كوسركارى دورناميس لكوليامة مائي جنا مجر المخضرت صلعم کے زمانہ کے روزنا محد کا شطا لورکیا گاتواں سي الحمايقا كرفاي تاريخ ياند و والرشي بوكرال كياب و يحد كرسامى دین اسلام کی صداقت کا قاکل ہوگیا اور کلئہ نتہا دت بڑھنے کے بعداس في اسلام قبول كرايايه راجه جانكه ايتي قوم مح زج ايس سے طور ٹا تھا۔ اس سلے اس سے اسے اسلام قبول کرسنے کو محقی رکھا اورسلمانوں کو تھی اس کے اظہار سے منع کر دیا تھا۔

فرشتہ کے متدرجہ بالا بیان سے یہ ٹا بت ہے کہ ملابا رکا داجہ زمورن سا مری ہی صرف سلمان ہمیں ہوا بھا بلکہ اس کی نسل میں ایک دوسرے داج جرامن بیرل سامری نے بھی ندہیب اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس داج نے مرنے سے قبل اپنے در دا ورحکومت مے سرداروں کو ہرایت کی که وہ اسلام کی بلیغ میں بوری سرگری کے ساتھ حصد لیس .

ورمہ بین کے حکمراں کی بابت کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی دین اسلام قبول کرلیا تھا۔ اور اس حاکم کو رسلام کے ساتھ بڑی گہری عقیدت بھی جنا بخیاس نے اپنے عہدِ حکومت میں ورمہ بٹن میں بہا بت ہی شا ندار سبحد میں تعمیر کرائی تھیں اور تبلیغ اسلام کے کا موں میں بھی یہ حاکم بڑی سرگری کے ساتھ حقتہ لیتا تھا۔ غرضکہ محدّ بن قاسم کے حکہ سے بہت قبل اسلام ۔ عوام سے گزر کرمنہ دوستان کے شاہی محلوں تک کو مگر کا حیکا تھا۔

اسلام سيم وستانيول كى رويد كى الابارا ورونوبي مندي

محدودة كنى بلكه سنده ترسلما نوس كے حله سے بہت قبل سندهى عوام ميں كھي الآكا برابر مقبوليت حال كر تاجلا جارہا تھا۔ جن بخ جب زانہ ميں كدع ب كے سلما نوس اوداير ان كے آتش برستوں بس سلسلہ جنگ جارى تھا۔ اسى زمانہ ميں بهتد وستائى جا طاربنا آيائى ندم بب جيور كر حلقہ بگوش اسلام مہوتے جلے جارہے تھے۔ بها نتك كدان جائوں بس سے اكثر نے بہند وستان چيور كرع اق بس بودوباش اختيار كرلى تقى

یں بوروب میں نوسلم مہند وسٹانی جاٹوں کو ان طائے نام سے تبیہ کرتے بھے اسکے علاوہ مہند وسٹان کے ان جاٹوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی اسلام قبول کر لمیا تھا۔ جو ہمند وسٹان کے ہمند وراجا و س کی جانب سے ایران کے باوشاہ کی حابیت میں اورسلما نوں کے خلات لولئے کے لئے سندھ سے ایران کے جو تھے جنائیے میں اورسلما نوں کے خلات لولئے کے لئے سندھ سے ایران بھیجے سے تھے تھے جنائیے جب ایران سے باوشناہ کو سلما نوں کے مقابلیں شکست ہوگئی اورجا ٹوں کی

ایک بڑی تعداد عرب کے ہاتھ آئی توان جا ٹوں نے بخوشی وین اسلام قبول کرنے سے معدعرب اورع اق کے سلام قبول کرنے سے بعدعرب اورع اق کے مسلانوں نے اپنے ان نوسلم نوٹ کھا بیوں کی بڑی ع ت کی۔ ان کو بڑے بڑے عمدے دہ سے بین نوسلم نوٹ کھا بیوں کی بڑی ع ت کی۔ ان کو بڑے بڑے عمدے دہ سے میں ہے وہ کے عمد فلا فست میں ہے ہے خزانہ کا محافظ دستہ اسی قوم ''زط" (جاش) کے افرا دستی کی ما ما معظم حصرت ابو میں برسے برا میں قوم سے تعلق دکھتے تھے۔ میں برط کو جا ما معظم حصرت ابو صنیفہ اسی قوم سے تعلق دکھتے تھے۔

مندوستان سي مسلما نول كے فاتحانه داخله سے قبل دين اسلام بيها ل
كس قدر كھيل حيكا تقااس كا اندازه اس سے بوسكما ہے كہ محد بن قاسم كے حلے
سے بہت بيلے مبند وستان س جا بجانها ست نشاندار سجد بي تعمير موظي تقيل جا بي نها ست نشاندار سجد بي تعمير موظي تقيل جا بي نها ست کاليکسط كو لم بہلى بسرى كندا بورم و درمه بيش و مندارا نى و بديل و جا ليات و بركور يمنكور كلنج كو بطى مكار ومنظل وغيره كى بے شارسجد بي اس باست كاكھلا بي سب كه مبند وستان نيسلمانوں كے فاتحانة حلد سے بهت بيلے بيشارم برسانی صلقه بگوست اسلام بهو يکھے ہے ۔

مندستان مركب في المانول كي فوط البراس المع كريم بنيان

تفصیلات برروشی طوالیس به صروری علوم بهوتا ہے کہ اس تاریخ کے ناظرین کو بہ ستا دیا جا سے کہ اس تاریخ کے ناظرین کو بہ ستا دیا جا سے کہ اُس زمانہ میں فاتحان اسلام کی سیاسی بوزنسٹن کی کھی اور گذشتہ بون صدی سے اندرسلمان کن کن مالک کو فتح کر ہے تھے۔

مسلمانوں کی سب سے بہلی قابل ذکر فتح تسنیر ملّد تھی جسے مشتری رافع الدی میں خود رسول السیم نے فتح کیا تھا۔ اسی سال طائف فتح ہواا درسالت (سیسی میں سول الدّرسام

كى دفات كے وقعت سائے عرب افد كين تيسلمانوں كى حكومت قائم بو حكى تقى ـ مسلما نوں کی فتو مات کا دوسرا دورخلفا کے راشدین کے جمد حکومت سے شروع ہوتا ہے جنا بخ حصرت ا بو بکر کے دور حکومت العظم (سالہ) ہے ليكرسانة (سيلة) مك شام يسلما نول في حدكياء الى يسلما نول كوكابل فتح عال موكمي اسط بعديهم اوروسس عبى اسلامى حكومت بس شامل موكية حضرت عمرے دُورِ حکومت س فين سابع ( سالة ) سے ليكر سابع ( عالم ) تك مسلما نو ل كونها بيت بي مثا تدارفية حات حال موئيس ينتر بعليك فتح بوا -خهزارا دركص يرسلما تون كا قيضه بوكيا يبيت القدّس في اطاعت قبول كرلي مصراورايران پرفوج کهتی کرے يه دونوں ملک سلمانوں نے فتح کر ليے شام پر کھی سل اوں کو کا ال فتح حضرت عربی کے دور خلا فنٹ میں جال ہوئی حضرت عر كے زمان كى شائدارفتوحات كالنداره اسسے لكايا جاسكتا ہے كہ آب كے عمد عكومت يس ٢ ٣ مرارس ورقيع في بوك اورشام ايران اورمصريي تين براے الک حکومت اسلامیس مثابل ہو گئے۔

بعدبن الميرك دور حكومت بس كرست مرس ساسلامى فتوحات كاسلسار تروع

براعظم ا فريقه جُهما تو ل كى خانه جنگى كى وجه سيفتل كيا تقا بني مية كابترا دُورِ حكومت سين سلما توں نے اسے دويا رہ فتح كرليا - اوروليدين عبدالملك کے و ور حکومت میں توسل نوں کو بنا بت می نشا ندار فتوحات حاصل بہوتیں ۔ چنانچه وليد كے زمانه بير سي مي هر سنعم عن مين سلمانوں نے قسط نطنيا وركطنت روم برحد كركے إس كى بنيا دوں كوملا ديا يسلطان وليد كے فيتے فيت بنسلم في ایران کی سم صروں سے گذر کر میلے تو سے فیم ( او یکیم) میں روسی ترک تا ن فتح كيا -اس كے بعد آد سے سے زيا وه صن فتح كر والا-ادبرا فريقہ كے كورنريوكي بن نصيراورا سيح جنرل طارق نے سافھ (سلائعہ) میں بوراسین اور سرتكال فتح كر ليا ا ورحبوبي فرانس مصعنه جاليا - اسى زمانه س محد بن قاسم في سلام (المانية) یں بہندوستان برحلہ کرسے سالے سندھ برتستط جالیا۔

مندوستان سرستافيم استلائم سي جب سلمانون فحد كراب تووه تريكال اسبین - جزیره روطیس بین بیره قبرس- برعظما فریقه ـ مثنا مفلسطین عرب، بین ایر ا كابل، قند مار، روسى تركستان، نصف حين ا ورد نيا كے اكثر وبينية علاقوں مر قابض ہو چکے سکتے۔ اور اکنوں نے گذشتہ یون صدی کے اندرو عظیم لشان فتوحات طال کی تیں جن کی مثال آج بھی و نیا کی تاریخ میں مفقو دہے۔

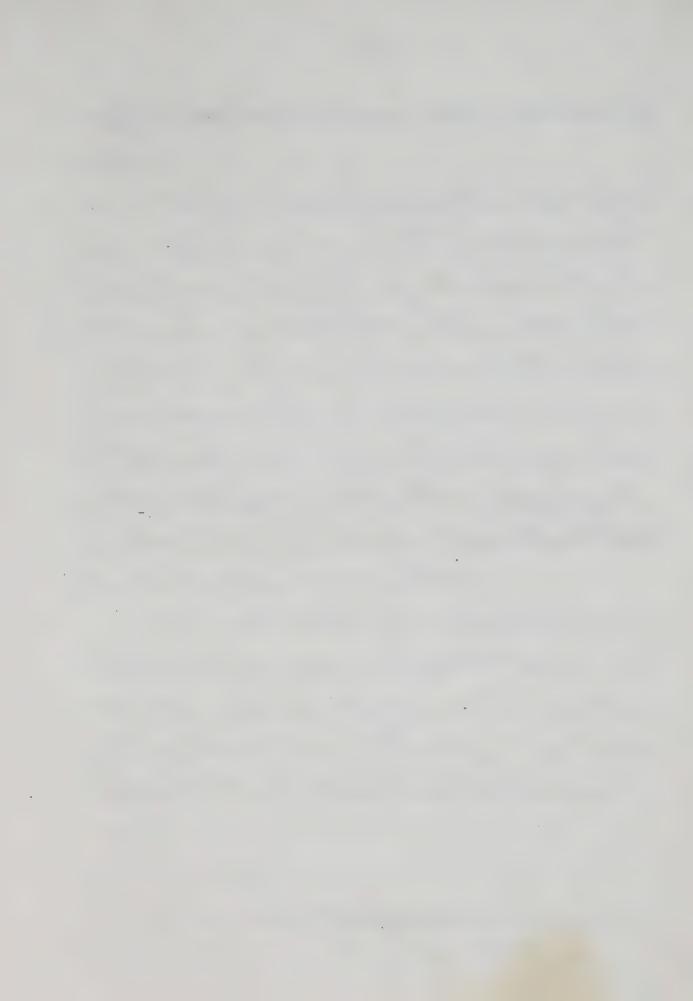

## بوقاباب ومار مربرقابم کی فوج کنی بهنال میکیانی میکانی کی

+990 F #94 +990 FEIH

## محدون قائم كى فوج تى

مسلانوں نے مہندوستان کے جس علاقہ پرسب سے پہلے فوج کتی کی وہ پاکستان کا متہ ورصوبہ سندھ ہے سلمانوں کے متعلق یہ کہا جا ہا ہے کہ انھوں نے سندھ کے علاقہ پر بحض اس سے حلہ کیا تھا چونکہ سلمان مہند وسٹان میں ہوا کے ذریعہ اشاعت اسلام کے لئے مصفور ب تھے لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ امروا قعہ یہ ہے کہ فاتحین عرب اپنی دوسری فتو حات ہیں اس قدر مصروف تھے کہ وہ شا پرسندھ کی جا نب کبھی توجہ ہی مذکرتے لیکن سندھ کے حکم الوں اور راجا وک نے مسلمانوں کے خالفین کی امدا دکر کے اور مسلم حکومتوں کے خلاف شور میں مربا کر سے نسلمانوں کو اس چیز کے لئے مجبور کر دیا کہ وہ سندھ پر ضرور حملہ کریں۔

سنره كي حكم الول كي شورت بيندي المان ع بادشا بون

یں اگرچہ دیر سنہ دشمنی علی آرہی تھی ۔ اور ان س کئی یار آرا ایکاں بھی ہو گئی۔
صفیں یکن جب سلمانوں نے ایران برحلہ کیا توسندھ کے راجہ اور ایران کے با دشاہ دو نوں سلمانوں کے مقابلہ کیلئے متحر ہو گئے۔ چنا نجہ بیز دجرد شاہ ایران سے عرب کے مسلمانوں کی جو ٹاریخی اور فیصلہ کن جنگ ہوئی ہے۔ اس جنگ میں سندھ کے راجہ نے ایرانیوں کے ساتھ ملکر نمایاں حصہ لیا تھا۔ جنگ میں سندھ کے راجہ نے ایرانیوں کے ساتھ ملکر نمایاں حصہ لیا تھا۔ راجہ نے دور فیصلہ کی جنگ ہی بلکہ اپنے تماکہ راجہ کی بلکہ اپنے تماکہ کی جنگ ہا کھیوں نے اس جنگ میں جو نمک دیے گئے۔ ان ہا کھیوں نے اس جنگ میں اس جنگ میں جو نمک دیے گئے۔ ان ہا کھیوں نے اس جنگ میں جنگ میں جنگ میں اس جنگ میں جنگ میں جنگ میں اس جنگ میں جنگ میں جنگ میں جنگ میں جنگ میں جنگ میں اس جنگ میں جن میں جنگ میں جنگ

مسلما نوب كوشد يدنقصان بنيجا ياريها نتك كمراسلامي فوج سيحسيه سالارحضرت ا یوعبدتعقی کوایک با تھی ہی نے شہید کیا تھا۔ اسی طرح ایران کے بعد حرب مسل نوں نے کران پرحلکی توایرانیوں عساق سندھیوں کے بھی اسلامی تنکر كامقا بله كيات بي جد حضرت عرفاروق كے عد حكومت بن ہوا تھا . سندھيو کی بہ شورش سیندیاں اس کے بعد بھی برابرجاری دہیں بینا بچہران کے اسلا<sup>ی</sup> حاکم نے اتکی فتنزیروازی کو دیکھتے ہوئے سندھ کے راج ساہ کی پرجلہ کر نیکی حضرت عرفا روق سے اجازت جا ہی تھی سکین آپ سے اجازت نہیں دی ۔ حضرت عنال عنی کے عمد فلاقت س سی سی می ایم الله ع) میں جبکہ سندھ یں را جرج کی فکوست تھی۔ سندھی فوجوں نے مران کی سرحد سے در ہے حال شوع كوشي كتة - ان علول مي ايران كأن آن أن يرستون كا بحى ما عديقا - حنول ف ایران سے فرار ہونے کے بعد سندھ میں بناہ لی تھی۔ اور سندھ کاراج ان کو دوبارہ ایران فتح کرنے کی برابر ترغیب ویتا رہتا تھا ۔چنا نجے جب سندھیوں کی پہنوریش يسندى خطرتاك صريك برهديكى قوبصره كے عاكم عبداللدين عامر في عبدا لرحمن ین سمرہ حاکم کرمان کواس سورش کے دیا نے کا حکم دیا۔عیدالرحمن بن سمرہ نے سندعى قوجون يرحله كرك بحكا دياا وركران سے سر دركميكا نان تك كائمام علاقه چین لیا-اس کے بعد شکھ (شھلہ ) س راج سندھ نے بلوجیتان کی سرحد براسی سم کی ایک اوردنیات برا کادی جس کوهارت بن مره نامی ایک سردارن فورًا دبا ویا تھا۔ اس واقعہ کے تین سال بعد سکتھ (سلطیم) میں امیر معاوم مے و ور حکومت میں مجروا جسندھ کی عما بت سے اسی علاقہ میں شور من بریا ہوئی جسکوراں تعرب عمر نے فرد کیا لیکن حیند ہی روز بعد بچاس ہزار کے ایک تشكرف جوباغيون اورسندهيون تيتل كفا دوباره حلدكر دياراس حديسلم

سپر مالاردا شدشه پر مرکے لیکن سنان بن کمہ نے جراکت کا بٹوت دیتے ہوئے اس شورش کو دیا دیا تھا ،

کابل قندهارچ اس زمانی صفلافت اسلامیہ کے اتحت تھے وہاں سلامیہ (سلالیہ) میں سندید بغاوت بریا ہوگئی۔ اور اس بغاوت کے بعد ان صوبول فی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا چنا پنی امیر مہلب ان کی سرکوبی کے لئے گیا۔ امیر مہلب کے مقابلہ کی تاب نہ لاکر کابل و قندهار کے باغی بھاگ کھ طرے ہوت اور ان کو بھی سندھ کے داجہ چے نے ہی بناہ دی تھی۔ امیر مہلب نے ان باغیوں کا اور ان کو بھی سندھ کے داجہ چے نے ہی بناہ دی تھی۔ امیر مہلب نے ان باغیوں کا تعاقب برابر جادی رکھا یہاں تک کہ اس نے دریا ہے سندھ کو عبور کرکے ملیان تک ان کا بچھا کیا۔ اور ملی ن کو جو اس زمانہ میں سندھ کا ایک صوبہ تھا نتح کہ لیا۔ لیکن امیر مہلب ابھی سندھ کے اس نومفتوحہ علاقہ کا کوئی استظام نہ کر سکا تھا۔ کہ اس کو ایک دومری مہم کے لئے بتح جانا بڑا۔ ہہلب سے جانے ہی سندھ کے راجٹ نے بچرا نیا علاقہ سیمال لیا۔

سفی اوراس کابرالوکا جند کفت بریمی اوراس کابرالوکا جند کفت بریمیا اوراس کابرالوکا جند کفت بریمیا جس کا سلوک سلمانوں کے ساتھ نها بت اچھا کھا۔ اس لئے دا جرجند کے ذما ندین ساتھ (سیم کنیکن سیاسی کی نیکن سیاسی (سیم کنیک) میں جندر کے مرت کے بعرجب اس کا جھوٹا بھا ئی دا ہرخنت بریمی اوراس نے پیرسلمانوں کے ساتھ چھوٹر چھاڑ منٹروع کر دی جنائی راجہ داہر نے مسلمانوں کے مشرقی مقبوضا ت برحلہ کورک ان کو منے می مالک سے قطعی بے دخل کر دیا جاسے اس اسکیم کے ماتحت راجہ داہرے مان کے ماتحت راجہ داہرے مان کے ماتحت راجہ داہرے مان کا من داہر برحلہ کر دیا جاسے اس اسکیم کے ماتحت راجہ داہرے مان کے گور مزنے قندر ہار برحلہ کر دیا جاسے اس اسکیم کے ماتحت راجہ داہرے مان کے گور مزنے قندر ہار برحلہ کر دیا ۔ لیکن عامل قند ہار نے داجہ داہر کی فوج کو بسیا کر سے اس مان ن کا فرار بہونے برجمبور کر دیا۔

سندھ کے راجا ور کی ان بے دربے یورشوں سے یہ اندازہ لگا نادشوارہیں ہے

ککس طرح سندھ کے راجہ برابرخلافت اسلامیہ کو مقا بلہ کا جیانج دیتے دہے تھے لیکن

فلافت اسلامیہ اوراس کے ناتبین نے برابر درگذرسے کام لیا اسلے نہیں کہ خلافت

اسلامیہ کمزورتھی یلکراس لئے کہ خلافت اسلامیہ اپنی وسیع حکومت میں مزید توسیع

کی خوا شمند نہ تھی۔ اور وہ عواق وایران کے سرسبرا ورشا داب عالک کے مقابلہ
میں صوب سندھ کے نجرعلاقہ کو کچھز یا دہ ایمیت نہیں دیتی تھی خلافت اسلامیہ کی

طاقت اور قوت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کے جب بھی خلافت اسلامیہ
کی فوجیں سندھ کے راجا ول سے نبرد آزا ہوئیں۔ سندھ کے راجا وک کو تیکست کا
منے دی کھنا شرا۔

علافیوں کی اس خود مختاری کے اعلان کے بعد خلافت اسلامیہ کے سلے
یہ صروری ہوگیا کہ وہ اس بغاوت کو فرو کرنے سے لئے فوری قدم اکٹھا کے رجنا بجہ
سعید متبی اور اس سے بعد محد بن ہا رون کو جاج نے عامل بنا کرعلافیوں کی سرکوبی
کے لئے اسمور کیا۔ محد بن علاقی اور معاویہ بن علافی لشکراسلامی سے مقابلہ کی تا ب
ن لاکر پہاڑوں میں کئی سال تک روبوش رہے ۔ آخریا پخ سال سکے بعد محربن ارو
ن معاویہ بن علاقی کو گرفتا رکر سے متال کر و یا دیکن محربن علاقی یا پخ سوسیا ہیوں
کی جمعیت سے ساتھ نے کو کو کا گراور داجہ دا ہر کے یاس علاقی ا

راجد البرس کا اس فت میں بہت بڑا ہاتھ کتا اس نے اپنی حکومت ہیں محتر بن علا فی کو ایک بڑا عہدہ دمیدیا۔ اور بعد میں توراجد البرنے محترین علا فی کو نہ صوت وزار سطنطی کا اہم عہدہ عطا کر دیا۔ بلکہ اس کی اتنی عزشت افزائی کی کہ داہر کی حکومت کے سکوں کی بیشت پرعلافی کا نام تک مضروب ہونے لگا۔ یہ واقعہ اس بات کا کھکا ہوا بڑو سے ہے کہ داج داہر خلافت اسلامیہ سے باغیوں اور دشمنوں کی بہت افزائی ٹی کس طرح بیش میش میں ۔

دابرك كورنرت إسلام جهازول كولوط لي إسمادام

وا ہر خلافت اسلامیہ کے مشرقی مقبوضات میں بغا وتیں بیداکر رہا تھا۔ اور خلافت اسلامیہ کے باغیوں کو اپنی حکومت میں نواز رہا تھا۔ اسی زبانہ میں ہما نوں کی تعداد برابر حبوبی مہندیں بڑی تیمزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ جنانچ لکا دیب ت مالدیب میراندیب اور ملا با رہیں سٹمان بکترت موجود تھے جنوبی مہندے اکتراجا کا سے بھی اسلام قبول کرلیا تھا میراندیب سے نومسلم داجہ سے تعلقات تول فعت اسلام کے ساتھ بنایت ہی خوشگوار تھے۔ اس داجہ نے اسلام مرکز سے اسے تعلقات کو

اور زیادہ اسطواد کرنے کے لئے قبتی تحا تقت سے بھرا ہوا اکھ جماروں کا ایک بیٹے اسٹر تی مالک کے اسلامی واسٹرائے جاج بن یوسف کی خدست میں دوا تہ کیا تھا ان جمازوں میں تھی تحا نفت کے علاوہ سیکٹوں عازمین جج اور سراندیپ میں فوت ہوجانے والے ع ب سو داگروں کی بیوہ عور تیں اور ہی ہجے جی موالے جمازوں کا یہ بیٹر ااجا تک طوفا ن میں صیب گیا، اور با دمخا لف کے تعییر و سے سندھ کی بندگاہ دیسل (کراچی) سے جالگا۔ اس زمانہ میں اجد دام کا ایک طوفا ف میں ہوا کہ ان جمازوں میں سلان ہیں اور گورنر دیسل میں رہتا تھا جیسے اُسے یہ معلوم ہوا کہ ان جمازوں میں سلان ہیں اور خلاف سے ساتھ اولیا ادر سلمان مردوں ،عور توں اور بی کو گرفتا رکر کے جیل خانہ میں طوفا نہ میں خوال دیا۔

مشرقی مالک کے اسلامی وائسر لئے جہاج بن یوسف کوجب راجہ دا ہر کے گورنر کی اس نا شائسہ حرکت کاعلم مہوا توخلا فست اسلامیہ کی جا نب سے بندرید فاصد مشدیدا حتیا ہے گیا اور سطالب کیا گیا کہ سلمان قیدیوں کو دہا کیا جائے الکی کہ سلمان قیدیوں کو دہا ہی جائے ادر کو طاہوا سامان وابس کر دیا جائے لیکن راجہ دا ہرنے قاصد کو لائم کی ساتھ جواب دیدیا کہ دیجہ ازوں کو لوٹنے والے جائے قبضہ کے نہیں ہیں۔ متم خوداک سے آکر اپنے قیدی چھڑالوا ور اپنا مالی واسباب لے لوئ راجہ داہر کا یہ ذکہ تا ہم خوددار حکومت گوارہ نہیں کرسکتی ۔ جنائی ججائے ایک ایسا کھلاجیلنے تھا جے کوئی بھی خوددار حکومت گوارہ نہیں کرسکتی ۔ جنائی ججائے بن ایسا کھلاجیلنے تھا جے کوئی بھی خوددار حکومت گوارہ نہیں کرسکتی ۔ جنائی ججائے بن یوسف کو سندھ کے داجہ و اہر کی سرکو بی کے لئے خلیفہ ولمید بن عبدالملک معاجات کو سندھ می راجہ و اہر کی سرکو بی کے لئے خلیفہ ولمید بن عبدالملک معاجات کین بڑی ۔

بعد حجاج بن بوسعت نے عبدا متر اسلی کو ایک مختصر سی فوج دے کر دسل کہا ۔ روانہ کر دیا یعبدا متر اسلی ابھی جو بی بلوجیتا ن ہی میں بھا کہ داجہ داہر کے بیٹے کیشپ (جے سیم) نے بلوجیتا ن میں بیٹی قدمی کر سے اسلامی انتکر کو بڑی طب رح تسکیسست دیدی ۔ اس جنگ ہیں عبدا مشر اسلی شہید ہوگئے۔

اس ناگائی کے بعد جاج بن بوسف نے جار ہزار فوج بدیل مجالی کی سرکرگی ہیں دوبارہ دیبل برحل کرنے ہے گئے روا نہ کی اور محد ہارون عابل کوان کو بھی ہائے کہ وہ بدیل مجالی کی ہمکن اہرا دکرے لیکن را جہ دا ہر کے بیٹے ہے سیہ نے جس کی کہ وہ بدیل مجالی کی ہمکن اہرا دکرے لیکن را جہ دا ہر کے بیٹے ہے سیہ نے جس کی ہم سے بھی بی اسلامی فوجوں کو گھیے لیا ہے سیہ کے ساتھ ہے اندازہ فوج اور بھی تھیوں کا پوراغول تھا۔ دو توں لشکروں میں بط ہے ساتھ ہے اندازہ فوج اور بھی سیکن اس جنگ میں بھی سلمانوں کو ناکامی کا منف دیجینا بط ہے سیا الار بھی تہد بہوگیا جو بی ایکن اس جنگ میں بھی سلمانوں کو ناکامی کا منف دیکھیا جیب جی جی کو اس دومری ناکامی کا علم مہوا تو اس کی آنکھیں کھیل اور اسے سیہ صلا کے سندھ کا را جہ مقابلہ کی کا فی سیاری کر حیکا ہے۔

محدون فی مسلم میر مسلم ایس میر مسلم ایس میر مسلم ایس میر میر مسلم ایس میر مسلم ایس میر مسلم ایس میر میر مسلم ایس میر میرا تنظامات شروع کردئے - اس می میرکردگی کے لئے حجاج نے اپنے ستر ہ سالہ داماد محدین قاسم گور مزفارس کو تحقیق کی سرکردگی کے لئے حجاج نے با وجود فارس میں بڑی قا بلیت کا نبوت میں جیکا میں اس کے بیرائی اس کے بیرائی اس کے بیرائی اس کے بیرائی ا

عدین قاسم مجے ہزاراسی سواروں اور جھ ہزار شترسواروں کے تشکر کو اے کرسٹیر از وکر مان ہوتا ہواسندھ کی جانب بڑھا کر مان میں عامل کرمان محدین

ہارون معاہیٰ بنین ہزار فوج سے محد بن قاسم سے ہمراہ ہوگیا۔ ادھرارمن بیلہ سی راج داہر کا انشکر مقابلہ سے لئے میا رکھ اٹھا۔ چنا ہے سالٹھ (سالے کا ہی رامن سیا ہے مقام بردونوں نشکروں کی طرح ہے ہوئی۔ گراس جنگ یا آج داہر کی فوج کو بری طرح شکست ہوئی۔ محد بن قاسم ادمن سیاری فتح کے بعدیل داہر کی فوج کو بری طرح شکست ہوئی۔ محد بن قاسم ادمن سیاری فتح کے بعدیل رکر اچی) کی جانب بڑھا۔ وسل زما نہ فدیم کی بہت بڑی بندرگاہ فتی۔ دسل برحلہ کے وقت سلافوں کا ایک بہت بڑا اسمندری بطرا بھی دسیل ہے گیا تھا۔ جس سے انشکر اسلام کو ہہت زیادہ تقویت بہنی۔ عرضکہ دسل کی بندرگاہ برج کی اور سال نوں کی فوج میں بڑی گھسا ن کی لڑھائی ہوئی۔ اس لڑائی سی سلال ان محدیدان جنگ تھے اور ساج داہر کے بیٹے جے سے عرف کیشن کے علاقہ بڑسل نوں کا کا بل فتر سال اور گرد و میتی کے علاقہ بڑسل نوں کا کا بل فتر سال اور گرد و میتی کے علاقہ بڑسل نوں کا کا بل فتر سال اور گرد و میتی کے علاقہ بڑسل نوں کا کا بل فتر سال اور گرد و میتی کے علاقہ بڑسل نوں کا کا بل فتر سال مورک دوسیق کے علاقہ بڑسل نوں کا کا با

مسلمان قیدندن کرائے تھا بیت ہی شرافیا نہ سلوک کیا تھا۔ مہندو حاکم اعلیٰ کے مامخت حمید بن درائے کو دیب کا سخت بی انبیکٹر جنرل بولس مقرد کیا گیا اور اس کوہدا بیت کی گئی کہ ہندو سفر یوں کی جان ۔ مال ۔ اورجا کدا دی بودی حفاظت کی جائے جنانچ دیبل (کاچی) لوٹ ماراور غار گری سے بالکل محفوظ دہا۔ دیبل کی فتح اور انتظام سے فارغ ہونے کے بعد محد بن قاسم شہر ببرون کی جانب متوج ہوا لیکن اس شہر کے امرانے بہلے ہی جاج بن یوسف کے باس ابنا ایلی جو کہ امان طلب کر لی تھی ۔ ان اُمرا نے بہلے ہی جاج بن یوسف کے باس ابنا کی قوج کا تھا بیت ہی ٹرجوش خرمقدم کیا ۔ اور بے انبرا کر محد بن قاسم اوراس کی قوج کا تھا بیت ہی ٹرجوش خرمقدم کیا ۔ اور بے اندازہ رسدا در تھا تف الف الی سیسالار کی خدمت میں بن سکے ۔ محد بن قاسم بھی ان لوگوں کے ساتھ بڑی جات اور اخلاق کے ساتھ بڑی جات اور ان اور اخلاق کے ساتھ بڑی جات اور ان اور انسلام کی مان تھی ہو گئی ۔ اور انسان کو ان ان کو ان کو کوں کے ساتھ بڑی جات اور انسان کو ان کو ان کی خدمت میں بن سے بھی تی تا سے بھی ان کو کوں کے ساتھ بڑی جات اور انسان کو کوں کے ساتھ بڑی جات اور انسان کو کانتا ہا تھا تھی بھی آگا ۔

اس کے بعد مخترین قاسم نے شہر مروج کی جانب درخ کیا۔ یہاں راج داہر کے بھتیجے سے مقابلہ کے بعد یہ شہر بھی ہتے ہوگیا لیکن رات کے وقت جاٹوں سے اسلامی فوج پڑنجوں مارنے کی کوشیٹ کی کی سیس این کامیا بی بنیس ہوئی اور جاش کو قت رہوگئے جب ان جاٹوں کو محترین قاسم کی خدم ست میں بیٹ کیا گیا تو محترین قاسم کی خدم ست میں بیٹ کیا گیا تو محترین قاسم کے اس مان موسے نے ان کو منرا دینے کی بجائے نصیحت کرے رہا کر دیا بھترین قاسم کے اس رحم ومرق ت کا برا فریوا کہ تمام جاسے بخرشی سلمان ہوگئے۔

اس معم سے فارغ ہونے کے بعد محترین قاسم نے سیوستان کی جانب رُخ کیا جہاں کا حاکم داجہ داہر کا بھیتے ہے دائے تھا۔ باشندگان مخرف متفقہ طور پر بچے رائے سے مطالبہ کیا کہ جب کہ سلمان کھیے دل کے ساتھ امان دے رہے ہیں اس سے اُن سے لوط نا ہے عقبی ہے۔ گر بچے رائے نہ ماناا ورسلمانوں سے لوابیج حال میں دات کوجب وہ میدان جنگ سے فرار ہوگیا توسیوستان کے غیر سلم

انتظامی عہدسے عطا کئے سینے۔
سیوستان کی فتح کے بعد محد بن قاسم کی فوجیں برھیہ کی جانب بڑھیں۔
بدھیہ کا حاکم کا کا جوبڑا سیاست دال تھا۔ اس نے لطے بغیرا ہے آپ کو اسلای سیالا کے سامنے بیش کردیا محد بن قاسم نے آپ سے ضلعت فاخرہ سے نواز اُامیر مہند '۔ کا خطا ب دیا اور اسلامی لشکر کے ایک حقد کا سیہ سالار بن دیا۔ کا کانے محد بن قاسم کے مشن سلوک سے متنا فر ہو کرنہ صوف خود اسلام فبول کرلیا بلکہ اس کی تحریک بڑاس کی قوج کے بے شار جاسے بھی حلقہ بھوش اسلام ہو گئے۔

راحدوا برسفيصلكن حيا كان عديم دريات سده عدي

ملک کے اندروئی انتظام سے فارغ ہونے کے بود محترین قاسم راج داہر سے اُس کی شورش بیندی کا انتظام لینے سے لئے جنوب کی جانب بڑھا جہات کیا ہے کہ کارے اُسے ہمند دہید مسالا دمو کاسے مقابد کرنا پڑا۔ اس معرکہ میں کما نول کو فتح مصل ہوئی اورموکا مع تیس ہندو مسر دادوں کے محترین قاسم کے باس جولا کیا محدین قاسم نے جاس جولا کی خوب مدارات کی اورجس حصد ملک پروہ جا کم محدین قاسم نے حسف عادت موکا کی خوب مدارات کی اورجس حصد ملک پروہ جا کم کھا اس کی سند جگومت موکا کو لکھ کر دبیری اس کے علا وہ خلوت فافرہ اور ہجید

بال و د ولت مو کاکوعطا یی ..

اس سے قبل بہ بنایا جا جیکا ہے کہ دیبل کی فتح کے بعد محدین قاسم فے دیبل کا انتظام ایک مندوین و ساخت سرد کر دیا تقایمین دست انون کے حش ملوک سے المقدم مناثر مواکرا سے محدبن قائم سے یا تھ براسل بول کرلیا اسل بول کرنیکے بعداس بیڈے کومولانا اسلامی کا خطاب عطاكياكيا وسفيربنا كراج وامرك ياس روانه كياكياء ورداج والبركوبيام ويأكيا كم يا توراجم سلانو كى اطاعت قبول كرك ورنه اسلاى تشكريت مقابله كيلي متارموجا-راجه وابراس موقد بریامی اس کے کہ تدرّ سے کام لیتا وہ مولاتا اسلامی كرساتة بنايت سختى كرسائة بيش أيا وراس في مي بن قاسم مع كماليكي كرسم اطاعت ع مقايدس جنگ كورج ديت بن اورادانى ع كان بالكل تيارين -اس جواب سے بعدایک طرف راج دا ہرنے دریائے مندھ برایک بہت بڑی فنج بھیجدی اوردوسری جانب مہا بت وسیع سانے براس مے تظامات کردے کہ محد بن قاسم سی طرح بھی دریائے سندھ کوعبور ت کرسکے۔ اس کے علاوہ راجہ دا سر کی فیج فسيوستان برحله كرم أسف سلمانوں كے قبضہ سے نكال ليالكن سلمانوں في جلد ہی ا سے واپس لے لیا۔غرضکہ راجہ دا ہر کی فوج میں ادر اسلامی لشکر میں با قاعد جنگ

راجہ داہراوراس کے سیدسالا روں کا مقصدیہ کھاکہ وہ محدین قاسم کودریکے سندھ کے بار ہی جنگ یں مصروت رکھیں ٹاکہ اسلامی فوجیں دریائے سندھ بار نہ کرسکیں لیکن محدین قاسم کے ماہرین جنگ نے بڑی شرعت کے ساتھ کشنیوں کا ایک اسیائیل بنالیا جس سے کہ اسلامی فوج بڑی تیزی کے ساتھ دریا ہے سندھ کے بار پہنچی مشروع ہوگئی ۔ اسلامی لنکر کا دریا ہے سندھ کے بار پہنچیا کھاکہ دا جہ دا ہر سے جو دریا ہے بار بڑی تھی۔ گھراگئی ۔ اورایک کھاکھ رہی دا ہر سے جو دریا ہے بار بڑی تھی۔ گھراگئی ۔ اورایک کھاکھ رہی

برگاگی اس طرح داجددا ہر کو پہلے ہی بڑے معرکہ میں تسکست ہوگئی۔
اسٹ کست کے بعد راج داہر نے مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے اپنے کم
دوست محدّعلائی اور اس کی فوج کو بصورت مقدمۃ الجبیش روانہ کیا۔ گرمحۃ علائی
کو بھی شکست کا محۃ دیکھنا بڑا اب اسلامی لشکر آ کے بڑھتے کے بعد ہے وارشق م
ہوگیا۔ سامنے ہی راج داہر ابنے لشکر کو لئے ہوئے تیمہ زن تھا۔ داہر کی فوج
ہوگیا۔ سامنے ہی راج داہر ابنے لشکر کو لئے ہوئے تیمہ زن تھا۔ داہر کی فوج
ہوگیا۔ سامنے ہی راج داہر ابنے لشکر کو سے مجرد داراورسا کے جنگی ہاتھی تھے
اوراسلامی لشکر کی کل تعداد بندرہ ہزار تھی لیکن کھر بھی اس نے آئے بڑھ کرا کی

را جددا ہراوراس کی قوج نے کھی بڑی ہمت اورمرد آنگی کے ساتھ مقابلہ کیا دودن تک دونوں سنکروں میں زبردست معرکہ جنگ جاری رہا۔ ہو کا رتعیہ کا دوزن تک دونوں سنکروں میں زبردست معرکہ جنگ جاری رہا۔ ہو کا رتعیہ کا دوزراج دا ہر کی فوج سے بیرا کھڑ سکے ۔ لیکن را جددا ہرا یک ہزاد سیا ہیوں کے بیمراہ اب بھی میدان میں فوٹ ارہا۔ اور لرطت ہوئ مارا گیا۔ را جہ دا ہر کے آر جاتے یہ بہت سے برجمنوں۔ بہندو وَں اور فوجی سرداروں نے اپنے ہے ہے کومحر بین قاسم کی خدست میں ہیں گردیا وراسلام قبول کرلیا۔

محتر بن قاسم نے دو سرے دن ایک عام در با رمنعقد کرنے کے بعد اپنی مکو کی پالسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ:۔

در بهاری حکومت میں ہرخض تدہی معاملہ میں آزاد ہوگا برخض جا ہے اسلام قبول کرسے وا ورج جا ہے اپنے آبائی مذہب پر قائم کہ ہے جاری طرمت سے کوئی تعرض نہوگا جو شخص اپنے آبائی مذہب پر قائم لیگا ۔ طرمت سے کوئی تعرض نہوگا ۔ جو شخص اپنے آبائی مذہب برقائم لیگا ۔ اس سے بھی ایک معمولی محیس جز یہ کے تام سے دصول کیا جا کہ گا ۔ اور جو سلمان ہو جا کیگا اس کو بھی ایک شکس زکوۃ کے نام سے اور ارزا ہوگا ۔ اور جو سلمان ہو جا کیگا اس کو بھی ایک شکس زکوۃ کے نام سے اور ارزا ہوگا ۔ اور جو سلمان ہو جا کیگا اس کو بھی ایک شکس زکوۃ کے نام سے اور ارزا ہوگا ۔ اور جو سلمان ہو جا کیگا اس کو بھی ایک شکس زکوۃ کے نام سے اور ارزا ہوگا ۔ ا

مرس من عبداج من عبداج

محد علاقي راج كايتما ج سيد راج كى بيوى مانى جوراج كى حقيقى ببن بعي تقى اور واجد کے تمام رشتہ وار-سرواداور امرائے قلعہ روبری میں جمع ہونے کے بعد اس مرغور كياكم أبتره كونسا قدم أعلايا جا عدر اجه كى بيوى ما في في توستى موجاً کا فیصلہ کیا اور وہ اپنی پہیلیوں کے ساتھ جتا س بچھ کرسی ہو گئی۔ اور ماقی لوگوں نے وزیرسی ساگرا و رمحدعلانی کی اس رائے برعل کیاک بریمن آبا دس منجکروج جمع کی جائے اورسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے ۔جنائجہ بہن آباد مینجنے کے بعد زمرد فوجي متياريان مشروع بوكسين أوسرمحد بن قاسم في يريمن آبا واوران سترون بن جواعی فتح نہیں ہوئے تھے یہ اعلان کرا دیا کہ مجو لوگ اطاعت قبول کرلیں گے اور

برامن رہیں گے ان کوعام معافی دی جائے گی'۔

دا ہرکے وزیرسی سا گرنے اس اعلان سے فائدہ اُ تھانے کے لئے این امتد محدین قاہم کے یا سمجیجا اور اپنی اطاعت شعاری کا دعدہ کیا جس پرمحدین قائم تےسی ساگرے نام کارمان نام الھ کومتد کودیدیا۔ اس کے بعد محدین قاسم نے برمن آباد مرحد كياتووزيرسى ساكرجيكي سے محد بن قاسم كے ياس بنيج كيا يحد بن قاسم نے وزرسی ساگر کی بے مدع تا فرائ کی -اوداسے وزارت عظیٰ کاسے براعهده عطاكر ديا إد مرراجكا بطامع سيه بريمن آبادك فلعس محصور مون كى بعد اسلامی نشکرکا مجد میسنے تک مقابد کرتا رہا -اس مقابد سی محدعلا فی مجی جے سیہ كے ساتھ كا ليكن جيب ان دونوں تے يہ دكھاك اسلاى لشكر بي فتح بانا نامكن ج توج سيدا ورعلا في دونون برين آبادس فرار بوكي -

ہے سیہ کے بھے جانے کے بعد بڑمن آباد کے باشندوں نے محدین قائم

کے باس درخواست بھی کہ اگریم کوجان و ہال کی ہان دیدی جائے توہم شہرکا دوازہ کھولدیں گے بیخترین قاسم نے ان کی درخواست منظور کر لی اور شہرکا دوازہ کھل کیا دروازہ کے کھلتے ہی ہول ہی اسلامی نوج بریمن آبادیں داخل ہوئی تورج .
کی باتی فوج نے بھی کھاگنا شروع کردیا گررا جددا سرکی دوسری بیوی دائی لادی ۔
آخ وقعت نک مقابلہ کرتی دہی۔ اور مقابلہ کرتے ہوئے گرفتار ہوگئی جب اسے کے ترین قاسم کے دوبرویش کیا گیا تو اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد جرب تا کہ سے مناح کر لیا۔ بمام جنگی قیدی دم کم کردے سے اور عوام کو ہرستم کی ترہی اور مائی قیدی دم کم کردے سے اور عوام کو ہرستم کی ترہی اور مائی آزادی عطاکر دی گئی۔

بریمن آباد کے ایم مورجہ کو فتح کرتے ہے بعد محر بن قاسم مقام ستھ کی با میں مقام ستھ کی با میں مقرب قاسم کا برجن فاسم کا برجن طریقہ براستقبال کیا محربین قاسم نے ان سے ساتھ بڑی ہر بانی کاسلوک کیا۔ س کے بعد محربی قاسم نے اور کی جانب و کے بعد محربی قاسم نے اور کی جانب و کیا جمال داجہ دا ہر کا چھوٹا بٹیا فیونی کے بعد محربی قاسم نے الور کی جانب و کیا جمال داجہ دا ہر کا چھوٹا بٹیا فیونی مطرانی کرد ہا تھا۔ اسلامی الشکر ہے با ہر خمیہ زن ہو گیا ۔ الور سکے با شند وں نے مشورہ کے بعد بید سے کیا کہ بریمن آبا دے باشندوں کی طرح مسلمانوں سے جان مشورہ کے باعد بید ہے کیا کہ بریمن آبا دیے باشندوں کی طرح مسلمانوں سے جان وال کی امان مانگ لینا ہی بہتر ہے۔

اکسے پہلے ہی سے اس کاگرویدہ بنا دیا تھا۔ جنائی محتربن قاسم جب اس قلعہ کے قریب ہنچا تو کا کسائے بلا سکاف قلعہ کے درواندے کھو لدئے محد بن قاسم نے اس کی عزید ت افزائی کرتے ہوئے اس کو ایک طرف دز پر فرزانہ کا عہدہ عطا کیا دوسری جا نب اینا معا حب اور سیرسالار کھی بنادیا۔

ملک سندھ کے تام اسم مقامات اور شہر وں برا بسلانوں کا قبضہ و کے تقاصر من باقی رہ گیا تھا۔ محد بن فاسم نے ملتان کی فتح سے قبل درائے بیاس بار کرکے قلعہ اسکلندہ فتح کیا۔ اس کے بعد فلع سکہ برصلہ کیا جودیائے را وی کے جنوب میں کھا۔ اس قلعہ کی فتح کے بعد للتان کا محاصرہ سنر وی کیا۔ یہاں کا حاکم کا کساکا بھائی گورسیہ کھا۔ جو دو چینے تک محصور رہ کر منگر اسلام کا مقابلہ کر تار ہا گرا سکے بعد فرار موکر شہر طلا گیا تو اسلامی فوج لک ملیا اسلام کا مقابلہ کر تار ہا گرا سکے بعد فرار موکر شہر طلا گیا تو اسلامی فوج لک ملیا نے بعد فرار موکر شہر سے با بنندوں کو بھی جان بر کھی قبان دو مرسے سنہر وں کی طرح اس سنہر سے با بنندوں کو بھی جان دال کی امان دیدی گئی۔ اور شہر کے معز زین کو تحدین قاسم نے حسب عادت خوب فرائی ہو دو اس مقام ہے دور ہے اس مقام ہے دور ہے دور اس مقام ہے دور اس مقام ہے دور اس مقام ہے دور ہے

سندھ ہوجکا تھا۔ اس ہوقہ بریہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ اس زیا ہ کا ملک مندھ برسلیا نوں کا مندھ ہوجکا تھا۔ اس ہوقہ بریہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ اس زیا ہ کا ملک مندھ ہوجکا تھا۔ اس ہوقہ بریہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ اس زیا ہ کا ملک مندھ ہوجودہ زیا نہ کے صو برسندھ سے کہیں زیا وہ وہ یع تھا۔ اس فریا تہ کے سندھ کی وسعت کا زیرازہ اس سے لگا یا جاسکتا ہے کہ یمغرب ہیں بلوجیتان اور کمران سے بھیلا ہوا تھا۔ جنوب میں کا کھیا واڈ گھرات اور بھر عرب تک اس کی سر صدیں بھیلی ہوتی تھیں بھٹر تی میں ہوجو دہ ملک مالوہ سے وسطاور اجو تا تک یہ وہ یہ کا اور کی اس من میں ہوتی تھیں بھٹر تی میں ہوجو دہ ملک مالوہ سے وسطاور اجو تا تک یہ وہ یہ کا اور کی ایک ایک یہ وہ یہ کی سر صدیں بھیلی ہوتی کھیں بھٹر تی میں ہوجو دہ ملک مالوہ سے وسطاور اجو تا تک یہ وہیں کے اندر تک جالا گیا تھا۔

نیزصوبهمرهد کا بھی ایک حصته اسیں شامل تھا گریا آجے سے بارہ سوبرس پہنے کا سند ایک ایسا ملک تھا۔ جو موجودہ مغربی پاکستان سے بھی بڑا تھا اور سمیں بلوچیتان بکرا صوبہ سندھ چیوبہ مسرحد کا ایک حصته رصو بہ پنجا ب کا بشیتر حصته۔ مالوہ سراحیوتا کا کھیا واڑا ور گرات وغیرہ سٹامل تھے۔

سندھے باشن وں کا قبول اسل اور بورسوم محتبن قاسم کے ماشن وں کا قبول اسل اور سے قبل ہی مندھ میں

بھیلنا شروع ہوگیا تھا۔ لیکن محد بن قاسم کے مندھ کی سردین برقدم کھنے کے بعد سندھ کے باشندوں کی اسلام سے دیجی اور بھی بڑھ گئی۔ اوراس کی بڑی وج بعد بعضی کہ محد بن قاسم اور اس کے عمال نے مندھ کے مند و باشندوں کے ساتھ اس قدر شریفا نہ اور نرمی کا برتا و کیا تھا۔ کہ ان کے دلوں بس محد بن قاسم اور سلما نوں کی بخت اور مجست نو د بخود بیدا ہو گئی تھی بچنا نے محد بن قاسم کے سرز بین سندھ برقدم دکھنے سے بعد سے لیکر فیخ مان تک لاکھوں سندھ کے سرز بین سندھ برقدم دکھنے سے بعد سے لیکر فیخ مان تک لاکھوں سندھ کے ساتھ اسلام قبول کر مجکے تھے۔

محدین قاسم نے جس وقت سندھ کا معرکہ شروع کیا تھااس وقت محدین قاسم کے ساتھ با رہ ہزارشامی اور عواقی سیاہی تھے جن کی بڑی تعداد تختلف جگوں میں کام آجی کھی سکین بھر کھی فتح ملان سے وقت محدین قاسم کی فوج میں بھرارسیاہی موجود تھے جس سے معنی یہ ہیں کہ یسب کے سب نفر یہا نوسلم سطنت سے جہوں سنے محدا بنی زندگیاں اسلام سطنت کے لئے وقف کر دی کھیں محترین قاسم کے دور حکومت کی سب سے بڑی تھی یہ سے کہ اس نے یا اسکا عمال نے مسی ایک مہند وکو بھی اسلام قبول کرنے سے یہ جبور نہیں کیا ۔ اور اس کی وسیع نظری کا یہ عالم مقا کہ عمال مقرد کرنے سے سے مجبور نہیں کیا ۔ اور اس کی وسیع نظری کا یہ عالم مقا کہ عمال مقرد کرنے

وقت اس کے سامنے ہند ویاسم کا کوئی سوال ندھا۔ جنا بیناس نے دہبائینی کو مقر رکیا جوبعدکو بخشی سلمان ہوگیا اور مولانا اسلامی کہلایا۔ اس بنڈت کے معلاوہ کا کا موکا یسی ساگر۔ کا کسا وغیرہ کو غیرسلم ہونے کے با وجود بڑے سے بڑے عہدے عمدے عطا کے گئے۔ محد بن قاسم کوا ہے ان ہمتد دو وزرا اور عمال براس قدراعماد تھا کہ ان کے مشودہ سے کوا ہے ان ہمتد دو وزرا اور عمال براس قدراعماد تھا کہ ان کے مشودہ سے

بغير محدين قاسم ايك قدم عي بنيس أعظا تاعقا-

يرحقيقت م كري ان قاسم في سن روا داري كا تبوت ديا ب - وه أل كى سياست دانى كابهترين بمونه ب - محدّين قاسم كى اس روادارى - ندمى آزادی اور شن سلوک ہی کا پہنتے بھا کہ تھی عفر سلما نوں نے ایک بہت بڑے مل کے کئی کروٹر باشندوں کو ابنا ہم نوا بنا لیا تھا، محدین قاسم نے اگر جم ومرو اورروا داری کے بجاسے بزور مشركو كوں كوسلمان كيا ہوتا تو اسے فرقوا بن فاتا بیش فدمی س کامیابی ہوتی اور اور اس کے جلے جانے کے بعد توسلم دائرہ اسلام س قائم رہتے مین ای محدین قاسم مے سندھ سے جانے کے بعد ایک بھی دسی مثال بہیں ہے کہ کسی نوسلم نے دین اسلام چیورام و سلکردین اسلام مے ماننے والوں کی تعداد محدین قاسم کے بطے جانے کے بعدا ور مجی زیادہ برطفتی علی کئی۔ محدین قامم نے اپنے و ورمکومت میں جہاں سرھ کے تام برے براے سے روں س معدیں تعمیر کرائیں وہاں مدروں کی تعمیرس تھی كلي ول كے ساتھ الداودى غرضكه محدين قاسم ايك السالائن سياستدال تقا جس کی رواداری کوسل توں کے مخالفین بھی سلیم کرتے ہیں۔ محدين قائم كي معرولي اورك إن قاسم منان كي تع سے قابع

بی ہوا تھاکہ کیسے یہ دلخراس خبر ملی کہ اس کا خبر سینی مالک شرقیہ کا وائر اُنے ہوا جاج بن یوسف فلیفہ ولید بن عبداللک کا دست داست تھا جاج ہے مرنے کے بعد فلیفہ کے جو صلے بست ہو گئے ۔ چانچ اس نے مالک شرقیہ ہے تام گور تروں کے نام احکا مات بھبجد کے تھے جنائج اس نے مالک شرقیہ سے تام گور تروں کے نام احکا مات بھبجد کے تھے کہ ابنی فتو حات اور مین قدیموں کو روکدو۔ آن کھی کے بلنے کے بعد محد بن قاہم کا بھی ابنی تمام سین قدیمیاں دوکدی تھیں حالانکہ فتح سندھ کے بعد محد بن قاہم کا بروگرام یہ تھا کہ وہ سندی دور دور مرد اور سے میں یوسف کی ہوت سے واقع ہوتی اور محد بن وسف کی ہوت سے واقع ہوتی اور محد بن قاسم کی بیش قدمیوں کو شروک دیا گیا ہوتا ترجیندل کے اندر یہ بہا در سیرسا لارسا ہے ہندوستان کو فتح کر شکا ہوتیا۔

محدین قاسم کی طرح جین سے سب مسالا دقر آب بن سلم کو بھی بہت قاسم تا سب متدی سے روک ویا گیا تھا حالا تکہ وہ جین سے دو رسرا محدین قاسم تا سب برد ہا تھا۔ غرصنکہ جیا جی بن یوسف سے مرستے ہی مغرقی مالک بی مسلما نوں کی بیش قدمیاں ڈکر گیش میں سے علا وہ محاج بن یوسف کی موت کے مرات ہیں بیش قدمیاں ڈکر گیش میں منیا حادثہ یہ بیش آ با کہ فلیفہ ولید بن عبد الملک بھی بعد سالم کی میں منیا حادثہ یہ بیش آ با کہ فلیفہ ولید بن عبد الملک بھی قوت ہو گیا۔ اور فلیف کا بھائی سیامان بن عبد الملک تحت نستین ہوگیا۔

سلمان بن عبد الملک رجاج بن بوست محدین قاسم قیته بن سلمه اوران تام سیرسالارون اورگورنرون کاشرید می اهنای وجدیدی که خلیفه و لید بن کوارلاک کے دُورسی عوج قال کھا۔ اوراس می اهنت کی وجدید تھی کہ خلیفہ ولید اسینے محالی سلمان کی بجائے اپنے بیٹے کو دلیمدینا نے کے سلم بوار تو اگر تا رہا کھا۔ اور بیرتم میں سیم بالارا ورگور نرولید کے اس فعل کے حق میں تھے۔ چنا نے سلمان نے بیرتم میں سیم بیرتام سیرسالارا ورگور نرولید کے اس فعل کے حق میں تھے۔ چنا نے سلمان نے بیرتم میں تھے۔ چنا نے سلمان نے میں الدرا ورگور نرولید کے اس فعل سے حق میں تھے۔ چنا نے سلمان نے اور اس فعل سے حق میں تھے۔ چنا نے سلمان نے اسلمان کے میں سیم الدرا ورگور نرولید کے اس فعل سے حق میں تھے۔ چنا نے سلمان نے میں تھے۔ چنا نے سلمان کے میں الدرا ورگور نرولید کے اس فعل سے حق میں تھے۔ چنا نے سلمان کے میں تھے۔ چنا نے سلمان کے میں تھے۔ چنا نے سلمان کے درولید کے اس فعل سے حق میں تھے۔ چنا نے سلمان کے درولید کے اس فعل سے حق میں تھے۔ چنا نے سلمان کے درولید کے اس فعل سے حق میں تھے۔ چنا نے سلمان کے درولید کے اس فعل سے حق میں تھے۔ چنا نے سلمان کی کھیلیاں کے درولید کے اس فعل سے حق میں تھے۔ چنا نے سلمان کے درولید کے در

مكومتوں كے بالدے ميں اغ اض ميندوں نے يہ شہود كرد كھاہے كرسلمان نہات جابر تھے ظالم تھے بہند وؤں سے رشمن تھے لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ پہندوستان س سلمانوں نے کسی دوا داری کے ساتھ حکومت کی ہے اس کا اندازہ مندوستان میں سلی نوں کی سب سے پہلی لطنت حکومت سندھ"کے حالات سے بخوبی ہوسکتا ہے۔سندھ کی اسلامی حکومت کاسب يهلاأ صول يه تقاكمسي كے مذہبي معامله ميں مداخلت مذكى جائے عيناني سندھ مے ہندوؤں اور برصو وُں کو بوری آزا دی تھی کہ وہ حس طرح جاہیں ہو جا یا ط کریں۔ اس کے علاوہ سندھ کی اسلامی حکومت متدروں کی مرتمت كو كلى ايناسياسى فرص خيال كرتى تلى اس فرص كي يش نظر سيمن آباد كتان الوراور دیگرمقا مات پر اسلامی خزانه سے مندروں کی مرتبت کرائی جاتی گا۔ حكومت عال اورساميوں كے نام احكامات جارى موسكے تھے كہ وہ عوام کی جان ال اور آ برو کا بوری طرح محفظ کریں اسی لئے سندھ کے اس عظیم الشان انقلاب میں سی ایک مندوعورت کی ہے آبروی کا ایک

واقعه بهي يني نهيس آيا- بلكر مرحكه عورتول كى آبروكا بورا احترام كيا كيا-مبند أمرا اورجاگیر داروں کی سندھ کی اسلامی حکومت کی جانب سے پوری طرح عزت افزائی كى جاتى تقى ينزان كالبيتر حصة رعاياكى بهبوداورفلاح كے فرچ كيا جاتا تھا۔ كانتسكارون - كارتگرون مصنّاعون اورسوداگرون كوما لى امداددى جاتى تقى اور الك كي الندول بين مندوو اور تبص الكي عمراني من برابر كاحصد يا جانا عفا عنا يجهمام برد برد عهدون برهبرسلم ي قابض عظه عرضكم الون فے سندھس سے ساتھ حکومت کی ہے۔ اور س طرح غیرسلوں کی د لداری کی ہے۔ وہ مجی اس سے قبل سند و حکومتوں س مجی نہیں موتی تھی۔ مسلمانوں کی اسی روا داری کا بیمتیج کھا کہ جبب محتربن قاسم سندھ سے روا نہ ہوا توسامے الکیس ریخ اورغم کی کیفیت طاری ہوگئی ۔ تہر کیرج سے مند وول اوربدصول نے تو محدین قاسم کے بطے جانے سے بعداس کی یا دس اس کا ایکیت بنالیا تھا۔اوراس کی پرتیش شروع کر دی تھی۔

#E(\*)21+

## محدين قائم كے ليورسر كى عاورت

محتربن قاسم کے بعد سندھ کانیا گورتر بزیر بنایا بی کلیت بنایا گیا۔ بیکن اسے مہدکا جا میں جا میں ہے ہے کہ فوت ہوگیا۔ بزید کے مرفئے ہی واجردا ہر کے بیٹے راجہ جے سیر نے اپنی مکومت کو والب س لینے کی جدو جہدست دریا کردی بینا بخواس نے اچا تک برمین آ با دبر حملہ کر کے اُس پر قبضہ جا لیا۔ شامی اور عراقی مسلمان اور محتربن قاسم کے بڑلے سامتی اگر جا چتے توجیسے کو تسکست ہے اور عراقی مسلمان اور محتربن قاسم کے قبل نے سب کو دربا رفعال فت سے متنفر کر دیا تھا بیتی بیموا کہ داجہ دا جر کے بیٹے کی حکومت بھریمن آ بادیں قائم ہوگی ۔ باقی ملک پر مرستور مسلمانوں کا قبضہ دیا۔

ا بی کستہ کے بعد عامر بن عبداللہ کو سندھ کا گودنر مقرد کیا گیا۔لیکن وہ بی بہت جلد فوت ہوگیا۔ اس کے بعد صبیب بن مهلب کو یہ عهدہ تفویق کیا گیا۔ صبیب ابھی مرت جند مختار راجا وک کومطیع کرسکا تھا کہ اسے واپس بلالیا گیا۔ اس کے جائے ہے داجہ داہرے بیٹے بھتے ہی کورنشتہ داروں نے سندھ میں بہت سی جوئی جھوئی خود ایس میں تا تھے کرلیس عرضکہ سندھ کا اسلامی نظام حکومت بالکل درہم برہم

تھے۔ ان تین سال میں سندھ کا نظام بدسے بدتر ہوتا چلا گیا۔ نے نئے گور زیر ابر بہاں آتے رہے اور سندھ میں نئے نئے راجہ خود مختاری کا اعلان کرنے رہے یومنکہ خلیفہ سلیان کا وَودِ حکومت سندھ کے لئے بالکل ناکارہ تابت ہوا۔

حضرت عمرين عبدا لعزيزن تحت خلافت بربيطة بىسب سے يملے سدھ كى جانب توجى اورعمر سنم بايلى كوسنده كالكور سرمقرركر كي عيا- عمر بن مسلم الملى كى گورىزى كاسب سے اسم واقعہ يہ ہے كہ اس سے دور حكومت س سندھ کی اسلامی حکومت سے سب سے بڑے نحالفت راجہ داہر کے بیٹے راجہ جے سید نے بخوشی اسلام قبول کرلیا ۔ اور اس کے ساتھ ہی باقی تمام داج بھی جورا جے میہ کے دینتہ وارتبے اسلمان ہو سکتے۔ ان را جا ک کے سلمان ہونے کاعوا بركه را زيا - جنا مي لا كھوں غيرسلم سندھيوں نے اسلام قبول كرليا- ان راجا ور كاسلام قبول كرنے كے بعدان كى رياستيں ان مى كے ياس جيواروى كئيں۔ اوران سے کسی سم کا تعرض نہیں کیا گیا ۔ گویا ان راجا وَں سے اسلام قبول كرنے كے بورسده كالك براحصة عرائ حكران خاندان كے إ تقون ميں حلا گیا۔ صرف خلافت اسلامیہ کی ان راجا دَں میرسیا دت باقی رہ گئی ورش يرائي رياستون مي بالكل خودمخيّا رتھے - بإن ملك سنده كا الك حصّه و گور نرسندھ کے زیرحکومت کا۔

کنی کوشش کی اس نے گوات اور اجین کے راجاؤں کو نبردیو طاقت خراج گذا بنالیا - اس کے بعد نوسلم راجہ جے سیہ کے علاقہ س بھی بلاوجاس گورز نے فوجس ا اور جینید بن عبدالرحمل میں گھسمان کی جنگ ہوئی اور اس جنگ ہیں راجہ جے سیہ اور جینید بن عبدالرحمل میں گھسمان کی جنگ ہوئی اور اس جنگ ہیں راجہ جے سیہ مارا گیا - اس افسوسناک حادثہ کے بعد نوسلم راجہ جے سیہ کا بھائی خلیفہ اسلام سے گور نرکے ظام تم کی شکایت کرنے اور کھائی کو قصاص طلعب کرتے سے کے دمشق کی جانب روانہ ہوا تو جینید نے اسے بھایت بیاری کے ساتھ دھوکہ دیر مربورا یا اور قبل کردیا -

سندھ کے اسلامی گورنرھبند کے ہا تھوں سندھ کے نوسلم راجہ جے سے کا بلادیہ قتل اور بھرعیاری کے ساتھ راجہ کے بھائی کو دھوکہ دیر بلاک کرناایک ایسا مذہوم فعل تھاجس کاعوام بربہہت براا ترثیراا ور لوگوں میں بیسٹھور ہوگیا کہ انسلانوں میں اپنے قول اور عہد کایاس بنیس رہا ۔ جنا بچر سنھوں میں سلمانوں کے خلاف نفر س وحقارت کے جذبات اس نااہل گورٹر کی وجہ سے بھیلنے شروع ہو گئے۔ پہانتگ کربہت سے نوسلموں نے اسلام ترک کردیا۔

سندین عاشوری اور حدی اطیفهام بن عبداللک جرید

عندا (سرائیم) س فلبغین جیاته جب اس نے یہ دیکا کہ بندی سندہ اور بے مقلی کی دجہ سندہ س بے جبنی کھیلی ہوئی ہے تواس نے لندائ (ھیلی ہی اور بے مقلی کی دجہ سندہ س بے جبنی کھیلی ہوئی ہے تواس نے لندائ (ھیلی ہی سی جبنی کی کور نری سے معزول کر سے ایک نمایت ہی نرم دل حاکم ہم بن دیا و کوسندھ کا گور نر بنا کر بھی لیکن توسلم را جہ ہے سیدا ور اس کے جائی کے قبل کی و جہ سے سندھیوں ہی جو تا گواری سی بعدا ہوگئی تنی وہ برا بر برطعتی ہی جی استدھ ہے تھے وہ برا بر برطعتی ہی جی استدھ ہے تھے ہی اوائی استال ہوگیا استال ہوگی استدھ ہے ہی اوائی استال ہوگی استدھ ہے ہی اوائی استال ہوگیا

ینی اسے ملک سے اتنظام کا ہوقعہ ہی تہیں مل سکا۔ گورنر تمیم کے مرفے کے بعد فی عرصہ تک سندھ میں کوئی بھی اسلای گورنر بنیں رہ سکا۔ اس زمانہ میں سٹورش اور بھی بڑھ گئے۔ نومسلم را جا وَں نے بریم نوں کے ساتھ مل کر حکومت اسلامیہ کے فلات بغاوت شروع کر دی اور نوسلم رؤسا ، بھی مر ار مونے ملکے غرضکہ سندھ کی حالت ناگفتہ ہمہ موگئی۔

فلافت اسلامیه نے جب سنده کی به نازک مالت دکھی تونا ہے ( ۲۹ ہے )
میں عوانہ کلی کوسندھ کا گور تربنا کر بھیجا تاکہ وہ سندھ کے بگر اے ہوئے حالات کودر کرے وانہ کلی سندھ کی گراہے ہوئے حالات کودر کرے وانہ کلی سندھ میں آباد ہو سے جمع کیا جو سندھ میں آباد ہو سکے گئے ۔ ان کی ایک مضبوط فوج بنائی جس کو عمر بن محر قاسم کی سیدھ میں دیدیا تاکہ وہ باغیوں کو کیلے ۔

عمر بن محرّ بن قاسم کا وہ لواکا تھا جوراج وا ہر کی بیوہ رانی لا وی ہے بیدا ہواتھا اور جے محد بن قاسم مہند وستان جائے ہوئے سندھیں چھوڑگیا تھا۔ عمر فی محد کی عمرا گرج اس وقعت صرف سترہ اعظا رہ سال کی تھی لیکن اس نے اپنی فیر محد کی عمرا گرج اس وقعت صرف سترہ واعظا رہ سال کی تھی لیکن اس نے اپنی فیر محد فی بیا دری اور حراک سے یہ تا بت کر دیا کہ وہ اپنے یا ب کاستجا جا نشین ہے ۔ عمر فی فی بر فیح صل کر سے دو بارہ سلمانوں کی جراکت سے اضانوں کی یا د تا ذہ کر دی۔ اس نے مختصر سے عصد میں خلافیت اسلامیہ کے تمام سرکستوں اور باغیوں کو مطبع و فرما نبر دار بنا دیا۔

عرکی کامیابی کی ایک بڑی وج بہ بھی تھی کہ سندھ کے تمام راج اور رؤسا کے دولوں سا بھی محد بن قاسم کی محبت اور نظمت جاگزیں تھی اور سب کے دلوں س ابھی محد بن قاسم کی محبت اور نظمت جاگزیں تھی اور سب کے سب سب اس کے بیٹے عمر کا احترام کرتے ہے۔ غرضکہ عمر بن محتر نے نے سرے سے مندوں سے بنیٹر حصتہ کی خلافنت اسلامیہ کا ممبلے بنادیا اس ایم کا رنا مہ سے فائے

ہونے کے بعد عمر بن محد نے دریا کے کنائے منصورہ کے نام سے ایک نیائتہر مندھ میں ہیاد کیا جو مذتوں مندھ کا بایتخت شارم ہوتا رہا ہے۔

خلیفہ مِتَام نے عمرین محرکی بھا دری اور تدبیّر سے متا نزیم کرستالہ (اسلیم)
یس عوانہ بن کلبی کی موت برغمر کوسندھ کی گورنزی کی سندعطاکر دی لیکن خلا فنت
اسلامیہ عمرین محد کی قابلیت اور تدبیّر سے زیادہ فائدہ نئیں اٹھاسکی کیو نکہ السلیم
رسف کھی کی میں لائن باب کایہ لائن بیٹیا فوت ہوگیا۔ عمرے مرقے ہی سندھ میں
میستورس اور بغادیس بریا ہونے لگیں اور غمرے مرفے سے بعد جن سال بعد
میستالہ (سفیم) میں خلافت بنی امید کا جراغ بھی کل ہوگیا۔ اور اس کی جگہ خلات

سندھ کے اسلامی گورٹر کی بغاوت اضدھ سی تقریبًا ۲ مسال

متعدد اسلامی گور مزوں نے حکومت کی لیکن اس ۲ مرسال میں کسی ایک گور نوئے ہی بھی ہم کرزی حکومت سے بنا وت بنیں کی لیکن خلافت بنوا میہ سے ختم مہوئے ہی اس زمانہ کے مندود کے اسلامی گور مزمنصور نے جوائموی خلیفہ کا مقرد کر دہ کھا عیاسی خلیفہ کو مندود کے اسلامی گور مزمنصور نے جوائموی خلیفہ کا مقرد کر دہ کھا عیاسی خلیفہ کو مندوں کے علاوہ مندود کے مثامی بھی جوائموی خلافت کے حالی کے علاوہ مندود کے مثامی بھی جوائموی خلافت کے حالی کے علاوہ مندود کے مثامی بھی جوائموی خلافت کے حالی کے علاوہ مندود کے مثامی بھی جوائموی خلافت کے حالی کے علاوہ ان سے سے سب مندود کی حالیت اور اعانت کے دیات ما دہ ہوگئے۔

الاگیا عبدالرجل کی وت کے بعدائوسلم خواسانی نے موسی بن معب کوایک بڑی فوج دیکرسف کوکی مرکونی کیلئے متعد مقد دوانہ کیا منصوبے کوئی کابھی بڑی بہا دری کسیساتھ مقا بلرکی الیکن مالا گیا۔ منصوبے مرتے ہی منصوبے مہنوا اور شاخی مسروار متعد مقد سے فرار بویسے کا ور ابوجستان کے قریب کی بہا جولی رامیں جا کرمیتاہ گریں ہوگئے اور بیہ دفا وت حتم ہوگئی۔

فلافت عياسيد سره كي مالت الموسى بياعباي كورز

منده کاگورنر عربی فقص جو بہلے ہی شعبیت کی جانب رکج ع تھا اُس سے عبد اللہ اللہ اللہ میں معبت افتیار عبد اللہ اللہ اللہ میں معبت افتیار کرنے ہو سے محد المهدی کی معلان افتیار کرنے ہو سے محد المهدی کی علاقت کیلئے مدوجہ دشروع کردی لیکن اسی دوران میں محمد المهدی کوفت کردی اگیا عبد الله

فلیقه منصور کوجیب ان مالات کاعلم ہوا تواس نے عربی حفص کومعزول کرے ہشام بن عمر کوسندھ کی گور نری کا بروا نہ دے کر دوانہ کردیا ہنا کا فی سندھ پہنچنے کے بعد پہلے توعیداللہ اشتر کو لاس کرے تسل کیاا وراس کی سندسائی بیوی اورکسن لرائے کو گرفتار کر کے فلیفہ کے پاس بھجدیا۔ اس کے بعد عبداللہ اللہ استر کے خشریعنی سرحدی راج کے فلات فوج کشی کرکے اسے بھی ہلاک کردیا۔ استر کے خشریعنی سرحدی راج کے فلات فوج کشی کرکے اسے بھی ہلاک کردیا۔ اوراس کی ریاست کو سندھ کے ساتھ شامل کرلیا لیکن کچھ مدت کے بعد قولیفہ منصور مہنام سے بد طن ہو گیاا وراسے کے هاچ (سندے کے) میں معزول کر کے معید منصور مہنام سے بد طن ہو گیاا وراسے کے هاچ (سندے کی) میں معزول کر کے معید بن فلیل کو مندھ کی گور نری کا عہدہ عطاک دیا۔

معید کی گور تری کو رکھی ایک سال بھی نہیں ہونے یا یا تھا کہ شھاچ (سے ہے کہ میں خلیفہ منصور عباسی کا انتقال ہوگیا ، اور اس کی جگہ خلیفہ مدی نے مسند خلافت سینھال لی۔ اسی سال معید بن خلیل گور تر سندھ بھی فوت ہو گیا جس کے مرف کے بعد بعد خلیفہ مہدی نے دوح بن حاتم کو سندھ کا گور تر مقرد کر دیا۔ روح بن حاتم کے بعد فلیفۃ ہادی کے عہد خلافت میں سندھ کے گور ترکی و تمدداری ابوتراب حاجی کو سیر فلیفۃ ہادی کے عہد خلافت کی تقال ہو گیا اور ہادی کی جگہ مند خلافت کی تعالی ما دون الرشید نے سینھال لی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے سینھال لی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ابوتراب حاجی کو ترک کے بعد سلے لیے (شہید کے سینھال لی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے ابوتراب حاجی کی تو ترک کی تو تراب حاجی کی موسندھ کی گونری کے ابوتراب حاجی کی مو مت سے بعد سلے لیے (شہید کے سینہ بالے عہدہ کی تو تراب حاجی کی مو مت سے بعد سلے لیے (سلوکی کی میں ابدا لعاص کو سندھ کی گونری کی سند عطاکر دی تین سال سے بعد سلے لیے (سلوکی کی میں یہ اہم عہدہ آئی بن لیا ن

کوسپردکیاگیا۔ یہ وہ زمانہ کھا جبکہ ایک طرف خلافت عباسیہ معراج کمال سرہتی ہے۔ کی کی میں ہمیں ہے۔ کئی اور دوسری طرف سندھ کے گور مزکو مہند وستان کے راجا وَں میں ہمیہ سے ذیا وہ اقتدار اور طاقت حاصل تھی۔ اکھی برسلیمان نے مسلسل دس سال تک سندھ کی گور نری کے فرالفن انجام دیں۔

اسی کے بعد سلامات (سائے) ہیں دا کرد بن پزید کو سندھ کا کور نزمقر کیا گیا دا کو دایک نها بت ہی علم دوست اور با تد ہیں حاکم تھا اس نے اپنے عمد حکومت بیں ہوں سندھ کو خوب ترقی دی اور اُسے علم فضل کا بہت بڑا مرکز بنا دیا دا کو دبن بزید نی تقریبًا اکسیں سال سندھ میں گور تری کی اور غالبًا یہ قدت سندھ کے گور تروی ی سب سے زیا دہ طویل تھی۔ دا کو دبن بزید کی گور تری ہی کے زمانہ میں خلیفہ ہا رون سب سے نیا دہ طویل تھی۔ دا کو دبن بزید کی گور تری ہی کے زمانہ میں خلیفہ ہا رون ایشید کا انتقال ہوا۔ اس سے بعدا مین الرشید قتل ہوا۔ اور مامون دستید نے ستنجوالات برقب میں خلیا گویا دا کو دختین خلف سے عمل سیہ کا دُور دیکھا ہے۔

داؤداکس سال گورنری کے فراکفن انجام دینے کے بعد جیب ہے کہ اسائے اس فرت ہوا تواس کی جگہ اس سے بیٹے بنیر بن داؤد کو مندھ کی حکومت سیر دکی گئ ۔

لیکن بنیر بن داؤد سنے دس ہزار درہم سالا مندقم مرکز خلا فست کو د بنی بند کر دی جس برا سے معز ول کرکے سلاکی (سیسیء) میں حاجب بن صالح کومتدھ کا گورنرمقر رکیا گیا گربنیر بن داؤد سنے آئ ونزکو جارج دینے کی بجا ہے اس کے گورنرکو جارج دینے کی بجا ہے اس کا دوسال تک مقابلہ کیا۔ آئون ان بن عباد نے سیال کے (سیسیء) میں بنیر بن واو دینے کی بجا ہے اس کا دوسال تک مقابلہ کیا۔ آئون ان بن عباد نے سیال کے وسید کی خدمت میں حاضر کیا خطیفہ نے جب برقابو بانے کے بعد اسے خلیفہ ما مون الرشید کی خدمت میں حاضر کیا خلیفہ نے جب دیکھا کہ دبنیر بن داؤد نے ممام رو بدر دعایا کی قلاح وہ بیو د برصرف کیا ہے تو اس کا قصور معافن کر دیا۔

غمان بن عبادسدهس وابس بوق موت سنده كى گورىزى كاقلدائ مى

بن کی کوس ورک آیا تھا جس کو بعد میں مرکز سے گور نری کی سندروانہ کو دی گئی شاہھ اسکا شکری میں مامون الرشید کے انتقال کے بعد صعم بن ہارون مند خلافت پر بیٹیا تواس نے بھی موسی بن کچی کو برستور سندھ کی حکومت پر برقرار رکھا الم اللہ ہور کے سندی میں موسیٰ بن کچی نے مرفے و قت اپنے بیٹے عمران بن موسیٰ کو و ہاں کی حکومت پر کو دی اور خلیف نے بھی اس تقرد کو تسلیم کرتے ہو سے عمران کو گور نری کی سے علاقہ میں جائوں نے بنا و ب عنایت کر دی عمران سے ذمان میں بلوچستان کے علاقہ میں جائوں نے بنا و ب بریا کر دی بھی ان کے دمان میں بلوچستان کے علاقہ میں جائوں نے بنا و ب بریا کر دی بھی جے عمران نے شری ہو شیادی سے دباریا ۔ دو سال کے بعد عمران نو بری ان کو سندھ کا گور نرم قرد کیا گی جندروز کے بعد حب وہ بھی بھی اسکے بعد عمران کو سندھ کا گور نرم قرد کیا گی جندروز کے بعد حب وہ بھی بھی مرکبا قواس کی جگہ اسکے بسٹے میٹ میں نامان کو سندھ کا گور نرم قرد کیا گی جندروز کے بعد حب وہ بھی مرکبا قواس کی جگہ اسکے بسٹے میٹ میں نامان کو سندھ کا گور نرم قرد کیا گی بعد ہ تقوامین کھا گیا۔

محترین فضل جی کو جدید فتو حات کاب حدیثوق کا جب سمندری برا اے کر مها در انتظرا ور مالا بارکی فتح سے سلے گیا ہوا تھا تواس سے بھائی ہان بن فضل نے متدھ برقب فرکھ ہے ایک ہا علان کر دیا گر ما تحت راجا و سے متی می اس می محلات یورش کردی جسیں ہا مان ما راگیا محتر بن فلافدت اسلامیہ کی جانب سے مندھ کا آخری گور نرموا ہے ۔ اس سے بعد خلا فنت اسلامیہ کولینے اندو جھگا وں کی وجہ سے اتنی فرصت ہی ہیں بلی کہ وہ سندھ کے ما تحت حکم الوں کی و مرسکتی ۔

فلیفہ معتصم کے انتقال کے بود ہے ۲۲ ہے (ہے میں) س فلافنت عباسہ میں ہُری طرح استری کھیل گئی جس کی وجہ سے مرکزی حکومت کم وربر گئی مرکزی حکومت کم وربر گئی مرکزی حکومت کے دوربونے کے بعد سندھ ہیں جا بجا بہت سی خود مختار ریاستیں قائم ہوگئیں ان خود مختا ر حکم اوں نے گوزر فر اج ا داکر نا بند کر دیا تھا۔ گر ہرا کے کی کوشین یہ صورت ہیں یا تی تا

فلفائع عباسي مجمدوا والوس سعلقات الفاع بنائم

تقریبًا به سال حکومت کی اوران کے بعد خلفات عباسیة تقریبًا به مسال تک شدھ برحکم این کرستے دھے۔ خلفات بنی اُمیتہ اور بنی عباس کے اس طویل دور حکومت ہیں ایک بھی واقعہ ایسا بیش بنیس آیا جب بی مذہبی تعصیب اور فرقہ برستی کا رنگ جھلکٹا ہو۔ تقریبًا ممام اسلامی گور نرانهائی روا داری کے ساتھ حکومت کرتے دہ ہے۔ اسلامی گور نروں کے وور حکومت بی مبندووں اور بدہوں کو پوری فرہبی آزادی حالی تھی گور نروں کے وور حکومت بی مبندووں اور بدہوں کو پوری فرہبی آزادی حالی تھی مبندروں کی تعمیر کا انتظام کرتی تھی ۔ خلفات یہ بنوامی افت اور بنوعت سے اور اپنے اہتمام سے مندروں کی تعمیر کو انتظام کرتی تھی ۔ خلفات یہ بنوامی افتدار حال ہو گیا ہے لیکن ان بہندورا جا قرب سے بواک ہو ایک بنا پر آفتدار حال ہو گیا ہے لیکن ان بہندورا جا قرب سے آفتدار حال ہو گیا ہے لیکن ان بہندورا جا قرب میں کی بنا پر آفتدار حال ہو گیا ہے لیکن ان بہندورا جا می بنا پر آفتدار حال ہو گیا ہے لیکن ان میں ملک سندھ کے اُم تبہی بھی کوئی تاروا سالوک نہیں کیا ۔ غرضکہ اس طویل زیانہ میں ملک سندھ کے کہی کوئی تاروا سالوک نہیں کیا ۔ غرضکہ اس طویل زیانہ میں ملک سندھ کے کوئی تاروا سالوک نہیں کیا ۔ غرضکہ اس طویل زیانہ میں ملک سندھ کے کھی کوئی تاروا سالوک نہیں کیا ۔ غرضکہ اس طویل زیانہ میں ملک سندھ کے کھی کوئی تاروا سالوک نہیں کیا ۔ غرضکہ اس طویل زیانہ میں ملک سندھ کے کھی کوئی تاروا سالوک نہیں کیا ۔ غرضکہ اس طویل زیانہ میں ملک سندھ کے کھی کوئی تاروا سالوک نہیں کیا ۔ غرضکہ اس طویل زیانہ میں ملک سندھ کے کوئی تاروا سالوک نہیں کیا ۔ غرضکہ اس طویل زیانہ میں ملک سندھ کے دور کھی کوئی تاروا سالوک نہیں کیا ۔ غرضکہ اس طویل زیانہ میں ملک سندھ کے دور کھی کوئی تاروا سالوک نہیں کیا ۔ غرضکہ اس طویل زیادہ میں میں کوئی تاروا سالوک نہیں کیا ہو سے خوالوں کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کوئی تاروا سالوک نہیں کیا ہو کیا ہو کوئی تاروا سالوک نہیں کیا ہو کوئی تاروا سالوک نہیں کیا ہو کیا ہو کوئی تاروا سالوک نہیں کیا ہو کیا ہو کوئی تاروا سالوک نہیں کیا ہو کوئی تاروا کیا ہو کوئی تاروا سالوک نہیں کیا ہو کوئی تاروا سالوک نوانہ کیا ہو کوئی تاروا سالوک نوانہ کیا ہو کیا ہو کیا ہو کوئی تاروا سالوک نوانہ کی کوئی تاروا سالوک نوانہ کیا ہو کیا ہو کوئی تاروا سالوک نوانہ کیا ہو کیا ہو کوئی تاروا سالوک نوانہ کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو

ہمندو و کی مسلمانوں اور برھو کی تعلقات ہمایت ہی خوشگو ارہے ہیں۔
اُس زمانہ کے ہمندوا ورسلمانوں کے خوشگو ارتعلقات کا اِس سے بڑھ کراور
کیا بڑوت ہوسکتا ہے کہ ہمندو علما بغداد تک بہنج چکے تھے اور کم علما ہمندورا جاؤں
کے در باروں کی رونی بغے ہوئے کے فلیفہ بغداد ہا رون الرئیجی کے تعلقات
قنوج کے راجہ سے دوستا نہ تھے اِس کوفلیفہ نے " ملک لہمند" کا خطا بعطاکی کھا
اس کے علادہ جدیہ خلیفہ ہا رون الرئید زیا دہ بہا رہوا تواس نے سندھ کے
گورٹر کی معرفت تنوح کے راجہ کے طبیعی خاص ما نک جیند کو بواجھی جوز ہا
در از تک بغداد میں رہ کر خلیفہ کا علاج کرتا رہا۔ ان دا قوات سے یہ جیز صا ف
طور برعیاں ہے کہ اس زمانہ سے علادہ مہندواور سے تعلقات
طور برعیاں ہے کہ اس زمانہ سے عوام کے علادہ مہندواور سے تعلقات

مِتدوا ورسل نوں کے ان مخلصانہ تعلقات کو دیکھتے ہوئے متعقب ہوتہ فین کا یہ کہنا کہ مسلمانوں نے سندھ س اسلامی حکومت قائم کرکے لاکھوں ہمند ووں اور برھو یں کو باہجر سلمان کیاا ورمند روں کو توڑا ہو دہمی غور فرما لیجے کہ کہاں تک درست ہوسکتا ہے جعققت یہ ہے کہ سندھ میں اسلام کوسب سے زیا دہ فروغ اس ساتھ مالی ہوا کہ ایک طرف تو فلفا سے اسلام اور ان کے گور مزوں نے ماتحت ہمند وحکم انوں اور مہتد وعوام کے ساتھ انہا کی رواداری کا نبوت دیا۔ ما تحت ہمند وحکم انوں اور مہتد وعوام کے ساتھ انہا کی رواداری کا نبوت دیا۔ دوسری طرف سندھ کے باشند سے اسلام کی خوبیاں دیج کر بخرشی اسلام میں انوں میں موق انوں اور مہتد ہوتو فین کے اگر سلمانوں نے بزر ریٹمٹیرغیر میلوں موسلام میں داخل کیا ہوتا تو کیا 8 اسلام کی خو میا کہ مندروں کو طوحا یا اور نہ آل امروا تعہ یہ ہے کہ سلمانوں نے نہ اس ملک کے مندروں کو طوحا یا اور نہ آل

الک کے رہنے والوں کوخوف یا لاہے کے ذر توپہلمان بنا ناچا ہا بلکہ انفوں نے عوام کے دلوں برقسینہ جالیا تھا۔ اب رہیں وہ لط انیاں جواس لک کے مہند و اور کھا جگراؤں میں ہوئیں تو وہ اسے ہوئیں جن کی بنا پرمبند ور مہند و وک سے اور مسلمان سلمان سلمان و سے الواسکتے تھے۔ اور لوط نے دہتے تھے۔ نم صنکہ ان لڑا تکول کا بسکہ منہ مان سے اختلا حت مہرکز نہیں تھا۔ بلکہ یہ لڑا کیاں محق ملک گیری کے جذبہ نے ماتحت لوط یک تیری کے جذبہ کے ماتحت لوط یک تیری۔

سيرفلافت اسلاميه سيعلى بونيك لعد المختده المعتدة

سندہ کی خود مختار میاستوں میں ملتان اور منصورہ کی اسلامی ریاستوں کے کوسب سے زیادہ اہمیت مال تھی۔ ان دواسلامی ریاستوں کے علاوہ اور کچی کی محترب سے زیادہ اہمیت مال تھی۔ ان دواسلامی ریاستوں کے حکمراں یا ہمتد داور سلم خود مختار ریاستیں سندھ میں قائم محتیں۔ ان ریاستوں کے حکمراں یا تو محتربین فاسم کے سر داروں کی اولا دس سے تھے۔ یا ان مندووں کی اولاد میں سے تھے جن کو محتربین قاسم اور سندھ کے دو سرے سلم گوریز وں نے اہم

عدر عطا سے تھے المتان کی ریاست ایک بہت بڑی ریاست کی جس میں بڑے بڑے اور ریاست کی جس میں بڑے بڑے بڑے اور ریاست بڑے بڑے بڑے شہر وں کے علاوہ ایک لا کھ سے ذیا دہ گاؤں تھے اور ریاست منصورہ اس سے بھی بڑی بھی اس میں کئی بڑے بڑے شہرا ور تقریبًا تین لاکھ۔ گاؤں تھے۔

سیکوسی کم می کورن کاف کمید از مراستون بردیشه و بردیشه می کورن کاف کمید کار است منصوره پر پورش نگر و ع داخل بوکرا ور بلوچ ن کوا بنے ساتھ الکر دیا سست منصوره پر پورش نثر و ع کروی داور دلتان کی سلم ریاست کے حکمران نے بھی مخالفین سے سازر شس کرکے منصوره برحملہ کر دیا ۔ امیر المثان کا اس جنگ بی سشریک ہونا تھا کرسند کی دوسری مثام میند وریاست بھی منصوره کے قلاف آ ما دہ بیکا رموکش کی دوسری مثام میند وریاست بعد وریاست سے بطی کسید وریاست سالم نون کی قا منجنگی کی بدولت بر با دم ہوگئی منصوره کا بر با دم ہوگئی منصوره کا بر با دم ہوئی منصوره کا بر با دم ہونا کھا کہ سندھ میں اسلامی رعب الا ماقت کا ذوال شروع ہوگیا اور منصوره کا بیشتر حصر میندوریاستوں کا جرو

مسلم ریاست منصورہ کی تباہی کے بعدجب سندھ کی وہ مری کم رہا ہے ان کے خلاف ساز ستیں ستر وع ہوئی توطنان کے سلم طکراں کو بتہ جلاکہ اس نے منصورہ کی ریاست کی تباہی میں حصنہ لیکس طرح خود اپنی ہوت کو دعوت دی ہے جہا نے بنیاب کے راجہ جے بال اور سندھ کی ہندوریاست کی شاخہ کے راجہ جے بال اور سندھ کی ہندوریاست کی شاخہ کی سازس سے ہے راجہ کے راجہ کے راجہ کی سازس سے ہیں تھے وہ کہ کا ان میں سر صدی قبائل کے سردا رجمید فال لودمی کو آگے بڑھا کرا سے سے لٹان میر حلہ کر ادیا گیا ہے اور ارجمید فال لودمی کو آگے بڑھا کرا سے سے لٹان میر حلہ کر ادیا گیا ہے اور ا

ممیدخاں لودی کوفوجی اور مالی ایدادان ہی داجاؤں نے دی تھی۔ اس حلہ کے بعد سندھ کی یہ دوسری سلم ریاست بھی ختم ہوگئی اور اب ملتا ت برر اجر جے یال کے سیھو جمیدخاں لودھی کا فتبضہ ہوگیا۔

حمید فاں لودھی بظاہر توسلمان تھالیکن حقیقت یں اس کا بے د تیوں كى جاعت قرا مطه سے كراتعان تھا۔ اوراسى كئے راج جيال كواس كے ساتھ مدردى تى قرامطه الك تام بناد مدسب عقايس كامقصد اسلام كودنيات مٹاناتھا۔اس مذہب ہے بیروایتے آ پ کو ظاہرتومسلمان ہی کرتے تھے لیکن تماز موزه- جج اورزكوة كي قائل شه عها ن كم إن حرام وطلال كي كوني تميزنه على د حقیقت یه لا نرمبون اورعیا شون کی ایک جاعت تھی جو اپنے آپ کواسلام كى ايك شاخ بنا تى تقى حالاتكه إسلام سے اس جاعبت كود وركا بھى واسطه نه كفا سرجاعت ایران سی بدا ہوتی تھی اور شرق کے اکثر حصوں س کیمیل کرسندھ س بهى اسكا أثرات ميل فيك تق ينالخيراسي جاعت قرامطه كى ساز سون ساسره كى سب سے برطى دونون كم رياسين احيى متصوره اورالتان بريا د بوكتين اور اس طرح سندھ سے ہمتہ ( 1993ء) میں اس م حکومت کا فائمہ ہو گیا جبکی بنیاد طاور (سلامیم) میں محدین قاسم نے رکھی گئی۔

سے ہما مت سبت تھا یعنی مجرموں کو زندہ آگ میں جلادینا کوئی عید بنیں خیال کیا حاتا تھا۔

مسلمان جب سندهين فاتحامة حيثيت سے داخل ہوئے توا نفو ں نے يها س کے اصل یا شندوں کے نہ تو مذہب میں کوئی مداخلت کی اور مہ معا شرقی معاملا وكسيسم كى يابندى عائد كى - اورة تبديل ندمب كے ليے ان كوجيوركيا - يلك عربون فيستدهس آنة كيعدعدل وانصاف اوررواداري كاجاها الونة بیش کیااس سے لک کے باشندوں کامتا ٹر ہو نایقینی تھا۔ جنا بخہ عربوں کی آمد كے بحدت رفتر فتر مندھ كے باشندوں كے اخلاق - تدرن اور معاشرت میں تبدیلیاں بیدا ہونی متروع ہوئیں۔ اور سندھیوں اور ع بوں میں اس قد يگا نگت محبت اور اتحاد بسدا موكياكه دونول ايك دوسه كوايناسيا دوست ا ورسائقی سمجھنے لگے اکثر و بسینتر سندھیوں نے ثبت پرستی ترک کرنے کے بعدیدمیں السلام تجوستى قبول كرليا - اور أيس بين رشت اوربياه كابعى سلسله شروع بوكيا-عربوں نے یہاں کی سندھی زیات مجی اورسندھیوں نے عربی زبان حال کی جس کا نیتیریه بهوا کرسندهی زبان میں عربی الفاظ کثرت سے داخل بموستے استرهیوں کے لیاس میں بھی تمایاں تبدیلی ہوگئی اور یہاں ایسا لیاس بہناجانے لگاجس کو عرب ا ورسند كم مشترك تدن كالمجموعة قرار ديا جاسكا تقاع فكرع بوس كية مكاسدهيو كى زيان - تدّن معائشرت - كباس - اور تورونوش يرب صرائريرا اورب افرات آجتک سندھی تہذیب میں تمایاں د کھائی ویتے ہیں ب

بایجان باب کردی کی میت

5 11 A Q 5 9 A P

## سُلطان محموع ونوى كى حكومت

ا جبران مری از میں مربی ہے۔ اوران افغانی حلہ آوروں میں سے بہلا وہ ترک بنسل سے افغانی تھے۔ اوران افغانی حلہ آوروں میں سب سے بہلا حلہ آورناص الدین تنگین می موروزونوی کا باپ تھا۔ ناص الدین نگین سے بعداس کے بیٹے می وغروی نے ہندوستان بربار بار صلے سے ہیں لیکن ان حلول میں سے سہم عرف ان جند قاص خاص اور تا ریخی حلوں کا ذکر کرینگے جن کا کومند شتان

الى تارىخ سے گہراتعلق ہے۔

اس موقعہ بر بہ بتا دین بھی ہمایت ضروری ہے کہ ناصر الدین بگین اوراس کا بیٹیا محمود غزین فری دونوں قرام طرکی اس لا ندم بب اور انقلابی جاعت کے ضدید دہمن کھے جس نے کہ مصرا ورع ب سے لیکرم بند وستان تک ایک بلجی بریا کرر کھی تھی۔ یہ وہی قرام طرکھے جہ وں نے کہ ستدھ بس سلم حکومت کا براغ کل کیا۔ مرکز میں فلا فنت اسلامیہ کے لئے مشکلات بیداکیں۔ اور اسلامی حکومت کیا۔ مرکز میں فلا فنت اسلامیہ کے لئے مشکلات بیداکیں۔ اور اسلامی حکومت میں بے اندازہ خو نریز یاں کر ائیں۔ محبود عزوی کو یہ اندسینہ تھا کہ اگریہ جاعت مستدھ کے بعدا فعاندتان کی جانب بڑھی تو بھرافن نستان کی بھی خر نہیں غرضکہ سندھ کے بعدا فعاندتان کی جانب بڑھی تو بھرافن نستان کی بھی خر نہیں غرضکہ سینکین اور محمود غزوی کو مہندوستان اور دوسرے علاقوں میں ان قرام کی مسرکو بی کے لیے اکثر جیلے کرنے بڑھ ہیں۔

ناصرالدین بیکس اور جموع غرنی کے حملوں کی تفصیلات بیان کرنے سے میں ہم یہ صروری سیجھتے ہیں کہ افغانستان اور وہاں کی قدیم حکمراں طاقتوں میں بھی بھی سی روستی طوال دی جائے تاکہ تاریخ کا ممطالو کرنے والوں کو محمود غرنوی اور المیں کی بیٹیر و حکمرا نوں کے حالات سے بھی کسی ترکسی

صرتك واقفيت بهوجائ -

افغانستان مل قرام کر تھا اس برست بیلے حضرت عمّا نغی کی فلا فت بھت برستی کاست بڑا مرکز تھا اس برست بیلے حضرت عمّا نغی کی فلا فت کے زمانہ میں حلہ کیا اور اس حلہ بین فتو حات بھی عال ہو تیں ۔ لیکن مجر کی افغانستان میں ع بوں کی با قاعرہ حکومت قائم مزہوں کی ۔ فعان من موتیں منر تی مالک کے خواصت میں منر تی مالک کے فلافت راسٹدہ کے بعد منجوا میہ کے دُورِ حکومت میں منر تی مالک کے فلافت راسٹدہ کے بعد منجوا میہ کے دُورِ حکومت میں منر تی مالک کے

وائسرا کے جائ بن پوسٹ نے بچی کئی باراپنے نا نبین کے ذریعہ افغانستان پر کائل تیج حالل کرئی جا ہی گروہ کجی نا کام رہا۔ اسی طرح خلفا سے بنوعباس کے دُورِ حکومت میں افغانستان کوخلافت اسلامیہ کے زیر بھیں لانے کی کوششیں گریس گرکوئی خاص کا مبابی نہ ہوئی۔

اس تام را منس افغانسان کی حالت بیربی کدا قبل تو فاتحین اسلا کواس کے نتیج کرنے ہیں بڑی دُستواد بال بیس آنی تیس اور اگر فتح نصیب ہوگئی و وہاں کی بغا وتیں اس ساری فتح کو خاکہ میں ملا دیتی تھیں۔ نویں صدی عیسوی س حب بیقوب بن لیٹ نے کابل کوفتح کرکے تمام افغانستان اور دسی ترکستان کے بیشتر باشندوں ترکستان کوزیر کیاتوس کے بعدا فغانستان اور دوسی ترکستان کے بیشتر باشندوں نے اسلام قبول کرلیالین کچھ مترت کے بعدج ب خلفائے اسلام کی مرکزی حکومت کم زود مختا رسلم بھوگئی۔ توسندھ کی طرح افغانستان اور دوسی ترکستان میں بھی متحد دخود مختا رسلم می مرکزی خارسی اینا تعلق مقطوع کرلیا تھا۔

سامانی سرار این کود مختاری ان می خود فقا رکومتوں میں متاز

می جس کا دارالسلطنت بخاراتھا جس براس خاندان کایا بخواں با دشاہ عبدالملک بن نوح حکومت کررہا تھا۔ اس با دشاہ کا ایک ترکی غلام البنگین تھا۔ جوئر قی کرنے کرا سان کا گور تربن گیا تھا۔ لیکن عبدالملک بن نوح کی موت کے بعدجب اس کا بھائی منصور بن نوح تخدت بربیٹھا تو البنبگین اس خوت سے غزنی بھاگ گیا کہ نوکلہ سے منصور کی تحد تنسینی کی تھا لفت کی تھی غزنی بہنچنے کے بعدالبنگین نے غزنی کے حاکم ابو کم کو واربحگا یا اور اپنی خود تھا ری کا اعلان کرنے کے بعد غزنی اور کا بل میں اپنی ایک نی حکومت سے مکل گیا میں اپنی ایک ندی حکومت تا کم کی گیا ۔ غرضکہ یہ علاقہ سامانی حکومت سے مکل گیا

اورمنصور مین نوح التیکین کا کچھ نہ بھاٹ سکا سے سے (سلافی میں جب التیکین برگیا تواس کا بیٹیا ایخی تخت پر بھیا ہو تخت نسٹینی کے فور البعد ہی فوت ہو گیا آئی کی موت کے بعد ہے در ہے اہتیکین کے دوغلام تخت پر بیٹھے اور دس بارہ سال مک حکومت کرنے درجے دان دونوں غلاموں کے بعد التیکین کا تیسرا غلام سینگین غزنی کے تحت بر بیٹھا اور بڑی شہرت حال کی۔
تخت بر بیٹھا اور بڑی شہرت حال کی۔

تحنت بربيطا وربرى تهرت عالى كالم محكوم من اميرنا صرالدين كون عقادة المبررا صرالدين كون عقادة المبررا صرالدين كون عقادة

بالسے میں و ترفوں میں اختلات ہے بعض کا کہنا ہے کہ دہ ایک ترکی امیر کا لوط کا تھا۔ جسے بردہ فروش و گوٹ الا کے تصبیعین اس کوا برائی امیر دں کی نسل سے بتاتے ہیں لیکن اس جیز برسب موتر فول کا آنفاق ہے کہ اُسے بردہ فروشوں نے بخارا میں لاکرائیگین کے ہاتھ فروخت کردیا تھا کینگین نے اپنیگین کے مزاج میں بہت جلد دخل کا کرلیا۔ اور برابرتی فروخت کردیا تھا کہ البینگین نے اس کوا میر الامراکا خطاب عنا بت کیا اور اپنی لوگی شادی بھی اس کے ساتھ کردی۔

ال موقع بریہ نہیں فراموش کرنا جا ہے کہ اس زیانہ بین کم غلاموں کا درجہ اولاد کے بعد ہوتا کھا ادر اکٹر اوقات غلاموں کوا ولاد کی برابرصینیت حال ہو جاتی تھی جنائج یہی وجہ ہے کہ عبدالملک بن نوح کے غلام البتگین کو ملند ترین درجہ حال ہوا۔ البتگین کے مرف کے بعد جہاں اس کا مثیا آئی تحنت بربیٹھا و ہاں دوغلاموں کو بھی تخت نشینی کی عرب بختی گئی اور ان دونوں غلاموں کے بعد تبلین کے بعد تبلیل کے اس می میں تحت بربیٹھا جو البتگین کے اس می می تو بربیٹھا جو البتگین کے البتہ کا می می تحت بربیٹھا جو البتیکین کا متحد چڑھا غلام بھی تھا اور دا ماد کھی ۔

سبنگین نے غزنی سے تخت پر طاقت سے بل برقبضہ نہیں جایا تھا بلکہ غزنی کی مکومت اس کی خدمت میں میں اور حکام نے اس کو مکومت اس کی خدمت میں میں اس کو اس کو

حکومت کی ذمیر داری کا اہل قرار دیتے ہوئے یہ عددہ بیش کیا تھا۔ جسے اس نے بخشی بیل کرلیا تھا امیر بیگین ایک حوصلہ مند سردار تھا۔ اس لئے یہ نامکن تھا کہ وہ غربی کی چیو کی سی حکومت برفنا عت کرسکتا جنا نجاس نے تخت نشین ہوئے سے ساتھ ہی اپنے گر داخانی سیا ہمیوں کی ایک بڑی طاقت فراہم کرلی اور ان سے ذریعہ بسست وقصدار المغان. اور سبتان کو بھی حکومت غربی بیں نتا مل کرلیا۔

ستبنین کوانجی اپنی حکومت کو مفیوط بنائے سے فرصت نہیں بی بھی کرسامانی گوت کے بادشتاہ نوح بن منعہور کی حکومت برخود اس کے عاملوں نے علم بغاوت ببند کرے حکد کرد یا۔ اب نوح بن منعہور کی حکومت برخود اس کے سواا ورکوئی جا رہ کار ترکھاکہ دہ تا م گرائی مخالفتوں کو نظرانداز کرکے سبگین سے جس کی طاقت بے صربہ ھی ہوئی کھی امداد طلب کرے غزصکہ اس نے سبنگین کو مہرات اور نبشا بور کے باغی عاملوں کے مقابلیس امداد وینے غرصکہ اس نے سینگین ایک بڑی فوج لکیری ارائی طرف بڑھا اور باغی عاملوں کو مار جھگایا۔ کے لئے لکھائیکن ایک بڑی فوج لکیری ارائی کی طرف بڑھا اور باغی عاملوں کو مار جھگایا۔ اس محرکہ میں استیکین کا بیلیا محمود غوزی کھی اس کے ساتھ تھا۔ اس فنچ کے بعد توج بہنے میں نے سبنگین کو میں اور غوزی کی سند حکومت کے علاوہ خواسان کا وہ تمام ملک بھی ناصرالدین شبگین کے سیر دکر دیا جس کی سند حکومت کے علاوہ خواسان کا وہ تمام ملک بھی ناصرالدین شبگین کے سیر دکر دیا جس مرکز نیٹنا یور کے باغی عامل نے قبضہ جالیا تھا۔

سننگین اس محرکہ سے فارغ ہونے کے بعد جاہتا تھا کہ اپنی کی حکومت کی بنایہ معنبوط کرے کہ بیکا بک اسے اطلاع ملی کہ ترکستان کے حکم ال ایک خال سے نوح بن منصور کے خلاف بخال برج طبحائی کر دی ہے تیکین ایک جرار فوج لیکر بخال اور اس کے بینجیتے ہی دونوں حکومتوں میں سلح ہوگئی لیکن ابھی یہ بخار اہمی میں تھا کہ اسے معلوم ہواکہ بعض باغیوں اور دلیمیوں کے لشکر نے محود کو نیٹا بور میں تنہا یا کر برج حائی کر دی ہے۔ اس اطلاع سے یائے کے ساتھ ہی وہ بیٹے کی امداد سے لئے تیزی کے کردی ہے۔ اس اطلاع سے یائے کے ساتھ ہی وہ بیٹے کی امداد سے لئے تیزی کے

ساتے بلیا۔ اورطوس کے سیران میں دونوں یا پ بیٹوں نے دشمنوں کا مقابلہ کرنیکے بعد مخالفین کی طاقت کو یا ش باش کرکے رکے دیا۔

رحبہ ہے مال کاعرفی رہا جا اوراس کے ملح وافعان کو افعان کا مور ہی تھیں اسی زما نہ میں نیا بہیں راجہ ہے یال کی حکومت خوب ترقی کور کی تھی۔ یہ مشرق کی طاقتور ٹرین حکومت شار کی جانی تھی۔ راجہ ہے بال کی حکومت کی وسعت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مشرق میں سرمبند تک اورشال و مغرب میں لغان تک بھیلی ہوئی تھی۔ مشال میں حمثیر بھی اس حکومت میں شابل تھا۔ اور جنوب میں یہ حکومت ملتان منا میں حقیم بی ترقیمان کی ملکہ مشرق کی مضوط ترین حکومت کا دار آسلطنت بھین طرح و بار اسکونہ حرف بین ترقیمان کی ملکہ مشرق کی مضوط ترین حکومت بھیا جا تا تھا۔

راج ہے بال اور استربگین کی مکومتوں کی سم حدیں کیو کملتی تھیں اس لیے ان دونوں میں ایک دوسرے کے خلاف خوف اور اندستوں کا بہونا قدتی کا امر تھا ہے بالی استربگین کی فقوط ت اور باس کو یہ فکر تھی کہ تبکین بڑی غورا ورتشوسی کے ساتھ مطالعہ کر رہا تھا۔ اور اس کو یہ فکر تھی کہ تبکین اور اس کی طاقت کا وہ سیلاب جو افغا نستان اور اس کے طحقہ علاقوں میں برخشا اور اس کی طاقت کا وہ سیلاب جو افغا نستان اور اس کے طحقہ علاقوں میں برخشا اور اس کے کا جا سال اور اس کے کھوستان آئے کیوں نہ اندستیہ کے بیش نظریہ طے کیا کہ قبل اس کے کہ تبکین بہندوستان آئے کیوں نہ اس کے گھر میں گھر میں گھر میں کہ کہ تبکین بہندوستان آئے کیوں نہ اس کے کہ تبکین بہندوستان آئے کیوں نہ اس کے گھر میں گھر میں گھر میں جب اس کی طاقت کو جہیشہ کے لئے ختم کر دیا جا اور اس کے کھر میں گھر کی جب کے ختم کر دیا جا اور اس کے گھر میں گھر کی جب کے ختم کر دیا جا اور اس کے کھر میں گھر کی جب کے ختم کر دیا جا اور اس کے کھر میں گھر کی جب کے ختم کر دیا جا اور اس کے کھر میں جب کہ ستبگین اور دا جب کے سر صدی علاقوں میر دا جہ کو سبتگین کے سیا بہیوں میں جبوری ٹمونی کی جو جھڑ ہیں بھی بہور ہی تھیں تو راج کو سبتگین کے سیا بہیوں میں جبوری ٹمونی کو جھڑ ہیں بھی بہور ہی تھیں تو راج کو سبتگین کے سیا بہیوں میں جبوری ٹمونی کو جھڑ ہیں بھی بہور ہی تھیں تو راج کو سبتگین کے سیا بہیوں میں جبوری ٹمونی کو جھڑ ہیں بھی بہور ہی تھیں تو راج کو سبتگین کے سیا بہیوں میں جبوری ٹمونی کے ختم کو جو سیا بہیوں میں جبوری ٹمونی کو جھڑ ہیں بھی بہور ہی تھیں تو راج کو سبتگین کے سیا بہیوں میں جبوری ٹمونی کی حسان کے دورا میں کے کھوستان کی میں کو جہانے کو حسان کیا کہ کو باتھ کی کھوستان کی میں کو جہانے کی کھوستان کے کھوستان کے کہ کھوں کی کھوستان کی کھوستان کو جہانے کی کھوستان کے کہ کھوستان کو جہانے کی کھوستان کی کھوستان کی کھوستان کی کھوستان کو جہانے کو کھوستان کے کھوستان کو کھوستان کی کھوستان کی کھوستان کی کھوستان کی کھوستان کو کھوستان کو کھوستان کے کھوستان کو کھوستان کو کھوستان کو کھوستان کی کھوستان کو کھوستان کی کھوستان کو کھوستان کے کھوستان کو کھوستان کو کھوستان کو کھوستان کی کھوستان کو کھوستان کو کھوستان کی کھوستان کو کھوستان کے کھوستان کو کھوستان کو کھوستا

کے خلاف معرکہ آرائی کرنے کا ایک جواز بھی ہاتھ آگیا تھا۔ جنائج داجہ ہے بال جوہر وقت بنگین کے حالات سے باخر رہتا تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ بنگین بخارائی جنگ یں اُ کھا ہوا ہے اور بنتا ہو کہ دیا ہوں کا در معلوم بواے اور بنتا ہوں کے بیٹے محمود کو نیشا ہوریں با فیوں اور دہلیوں نے گھیرد کھا ہے تواس نے اس موقع کو فینیمت سمجھتے ہوئے ایک بہت رطے لئیکر قرار کے ساتھ سے سے اور ہا ہے ہی میں غربی برج طعائی کردی ۔ اس لئیکر جا رس ہے اندازہ بیدل بیوار ۔ اور ہاتھی تھے ۔ اور یہ آنا بڑا لئیکر تھاکہ اس کے ذریعہ بڑی سے بڑی حکومت کو بتہ وبالاکیا جاسکتا تھا۔

امیر بگین اور اس کا بٹیامجود انجی طوس کے میدان میں باغیوں اور لمیوں سے امیر بگین اور اس کا بٹیامجود انجی طوس کے میدان میں باغیوں اور لمیوں سے المجان ہوں سے بٹیا ورا ور بنیا ورسے مجرود ہوتا ہوں سے بواسطنت غزنی کی صدود میں داخل ہوگیا ہے بگین کوجیب یہ معلوم ہوا کہ دشمن اس کے گھر میں گھٹی جہا ہے تو اس کے بسروں کے نیچے سے زمین مکل گئی وہ فورًا طوس کے میدان میں ابنے دہمنوں کوشکست دینے کے بعد ابنے اہل قیال اور دار استعمان سے میدان میں اراجہ جے یالی اور استعمان کے میدان میں داجہ جے یالی اور استعمان کے میدان میں داجہ جے یالی اور استعمان کے میدان میں داجہ جے یالی اور استعمان کے میدان میں مقابلہ ہوا۔

استرنگین اگرچہ ایک آذمودہ کارجرنیل کھالیکن اسے مقابلیں ہی آجہ ذیا ہے ،
کالا کی ترین سید سمالا رفقا۔ اس کے علاوہ استرنگین کی فوج داجہ کی فوج کے مقابلہ
میں ایک جو تھا کی سے بھی کم بھی۔ اس لئے امیرکواس جنگ میں شدید مقا ملہ کرنا
بڑا۔ اور حقیقات یہ ہے کہ آئر صی طوفان اور برف باری سے ۔ اگر داجہ سے سیا ہی
اور ہا تھی گھوڑے اکو کر مرشکے ہوتے تو شا پر تنگین کا داجہ برفتیا ب ہونا آسان
نہ تھا جن نی امریم کی سیا ہی جو نکہ شدید برفیا دی کے عادی تھے اس لئے
ان برق تو تی افرة ہوا۔ لیکن داجہ کی معادی کی ساری قوی برف بادی کی وجب

سے یا تونا کارہ ہوگئی یاحتم ہوگئی جب کا تیجہ یہ ہوا کہ سکست کے بعدراجہ کو عالم مجوری سیستگین سے جان خبنی کی درخواست کرنی بڑی غرضکہ راجے نے اسیکین ے یاس بنیام مجوایا کہ وہ اس چیز کومحسوس کرتاہے کہ اس نے عزبی رحد کرکے بہت بڑی علطی کی ہے جس کے لئے وہ معانی کا خواستکا رہے۔ نیزر اجہتے وعده کیا که اگراسے اس مرتبه معات کر دیا گیا تو وه بهیشه وفا دار تیری گااس كے علاوہ راج نے وعدہ كياكم ا كراس كا قصور معا ف كرويا جات تودہ بے اندازه زروجوا بردس لا كددر سم نقدى اس بالحقى كميّ شهرا ورسرصرى قلطط تاوان جنگ بیش کرنے کے لئے آیا دہ ہے۔ راجے بہ بھی تقین دلایا کہ یہ سب چنزس نجاب بنجے سی کس کے ان حمدوں کے حوالے کردی جاسکی جن كووه اينے ہماه ليجانے كے لئے تيارہ اورجب ك يدخرائط يا تيكسل كونتيجين كي راج كي وي بطور يرقال اميرك ياس رس سك ي ا میرنبکین کے سامنے جب راجہ یال کی یہ شرانطامیش کی کئیں۔ توا میرفور ارا چہ کومعانی دینے کے لئے تیا رسو گیالیکن محوداورفوجی افسروں کی يدرات مي كرابك خطرناك تيمن كے قابوس آجانے كے بعداً سے چورنا بركز د انتمندی بنیس سکین امیرستبگین راج کی بجاجت اورخوشا مرسع متا شر موگیا اوراس نے راج کومعانی دیتے ہوت اپنے معمدر اج کے ساتھ کر دیے تاکہ راجه دارالسلطنت مینجیتے ہی فورًا تا دان جنگ اور زر وجوا بمعتمد وں سے اعدا کے کروے سنردا جا کو ہرا بت کر دی گئی کہ وہ سموری قلعے ا ورستم کھی ان ہی عتروں کی گرائی میں دیدے - غرضا اورجے یا ل بڑی طرح سکت کھاکرا وراس طرح رہائی ماصل کرنے سے بعددالاستلطنت میں واس کیا۔ الحبي بال كى بدعهدى الماجيه بال في بظاهر تواميرنان

سے وفاداری کاعبد کرلیا تھالیکن در قبقت باس کا ایک فوجی جکہ تھا تاکہ ہالی مال ہوجات اور رہائی کے بعدوہ استبلین سے اپنی شکست کا بدلے سکے جنا مخدلا ہور پہنچتے ہی اس نے اسٹرنگین کے معتمدوں کو قبید خانہ میں الدا ا ورجنگ کی تیاریان شروع کرویں - حالا تکہ خورجے یال کے درباری امراً اور محمدار مصاحب راج سے بال کی اس بدعدی کے سند برخالف تھے۔ اورا محول نے راج پرمے صدر ور دیا کر راجاس طرح بدعمدی کرکے ایک برئے خطرہ کو دعوت نہ دیے لیکن راج جو انتقام کے حذیبے سے اندھا ہو ہا تقااس نے کسی کی بات نہنی اور مندوستان کے کونے کونے میں تمام طاو مے نام خطوط روانہ کر دیے جن میں تکھا گیا تھا کہ تبکین نجاب برحلہ کر کے ے بعد نتام بندو فکومتوں کوختم کرنے کا قیصد کرچکا ہے۔اس لئے تا ) راجاؤں كافرض ہے كدوہ برونى حلے سے بيخ كے ليے جمع ہو جائيں - ر سب سے پہلے بنیاب کی حکومت ختم ہوگی اس کے بعدایک ایک کر سے سارى بېندوھومتىن فئا بېوجائيں گى۔

را جہنے یہ خطوط کچھ ایسے مو خرا ندا زمیں کھوائے تھے کہ دتی۔ اجمیر خوج کالنج اور کی حارب کے داجہ اس کو دیڑے اور یہ طے با گیا کہ سب متی رہوکرایک ایسے دیمن کو کھیل ٹھ الیس جو انکے دھن اور دھرم کو مکالٹے بیٹر کو کھیل ہوا ہے ۔ غرضکہ مام راجا و ل نے اس جنگ کے لئے خزا اول کے متھ کھول دی۔ اور اپنے بہترین نشکر داجہ جے بال کے حوالے کردے جب استیکبین کوراجہ کی اس بدعمدی کا علم ہوا تو شروع شروع میں توا سے مطلع یا تھیں و آ سے اس میں توا سے مطلع کیا تھیں نہ آیا لیکن جب امیر کے جا سوسوں نے آ سے اس حالات سے مطلع کیا توا میں توا ہے کھی داجہ کے مقابلہ کی تیا ریاں شروع کردیں، گرداجہ کی نومیں توا میں توا کی توان سے مطلع کے دور کے دیں، گرداجہ کی توان سے مطلع کی توان سے موان کی توان سے موان کے دور کے دیں، گرداجہ کی توان سے موان کی توان سے موان کی توان سے موان کی توان سے موان کی توان کی توان سے موان کی توان کی کھوں کی کو کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کھوں کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کے کھوں کو کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں ک

ہے ہی بیکن کے مقابد کے لئے روانہ ہو عکی تھیں۔ راجہ جے بال اور امنیر کی دوسری حنگ اسٹر کی طلاع ملی کا اور امنیر کی میں دوسری حنگ ایراطلاع ملی کا

راجہ بے بال کالشکر دریا ہے سندھ بارکرنے کے بعد غزنی کی جانب بڑھا جالا آرائے تو وہ بھی اینے نشکر کو لیکرغزی سے باہر نکلا۔ ایک طرف راجہ اپنی شکست کا انتقام لینا چاہتا تھا دو سری جانب امیر کی کومشوش یہ تھی کہ وہ داجہ کو بدع بدی کا خوب مزہ و کھیا ہے۔ دو نون لشکروں کا بہلے کی طرح لمغان کے میدان میں سلاحتہ و اسلام کی میں مقابلہ ہوا، راجہ کا نشکر نے بنا ہ تھا۔ حسیس تین لاکھ بیا و سا ورسوار کھے اور بہست سے بنگی ہا تھی تھے اس کے برخلا و سابتگین کی فوج سا کھ ہزاد سے زیا وہ نہیں تھی بین تھی ہے اس کے برخلا و سابتگین کی فوج سا کھ ہزاد سے زیا وہ نہیں تھی بینگین راجہ کے اس نے لئکر کی کشرت دیجے کرشرور عشرور عیں تو گھے ایا لیکن اس کے بود اس نے اجا کی شرح کی فوج ابتدا میں تو مردا نہ وارمقا بلہ کرتی دہی لیکن بعد میں راجہ کی فوج ابتدا میں تو مردا نہ وارمقا بلہ کرتی دہی لیکن بعد میں راجہ کی فوج میں کم و دری بیدا ہوگئی جس کی وجہ سے راجہ سے یال کوشکست کی سے بعد میدان سے بھا گنا بڑا۔

سبتگین نے دریا سے سندھ کے کہ ایسے مک راجہ ہے یال اور اس کی فوج کا تعاقب کیا رجب راجہ اپنالشکی لے کر لا ہور کی جانب فرار ہوگیا توستبگیں نے بینیا ورکوا بنی فوجی جھا وُئی بنایا اور یہاں دس ہزار فوج متعین کردی رتا کہ یہ فوج سم صری علاقہ کی حفاظ سے کرتی رہے۔ اس جنگ ہیں راجہ ہے یال اس قدر رسامان چھو کر کھا گا تھا کہ سبتگین کے نہ صرف تمام مصارف جنگ ہوئے میں موسارف جنگ ہوئے میں ہوگئے ملکہ اس کے بسا بقہ نقصانات کی بھی ہوئی صدیک بلائی ہوگئی۔

راج ہے یال کی یہ دوسری شکست صوف راج ہے یال کی شکست نہیں عى بلكرتمام مبند وستاني داجاق كى شكست تقى جي بهنت برى طح محسوس کیا گیا۔ اور اب مققه طور برغ نی کی حکومت کو ملک سے لئے ایک ستقل خطر مجهاجان لكا غرض كداس خطره مح خلاف نهايت وسيع بهاية يرورير ووليا شرفع ہوگئیں۔ اس سے تبل تو یہ معاملہ صرفت را جا و ک اورسیا ہیوں تک محرو د محالیکن اب بیعوام کاخو داینا قومی اوروطنی مسکله مین گیا- اورعوام غرنی کی حکومت کونی دکھانے کے فیے برطے سے براے ایتار اور قربانی کے

لے تماریو گئے۔

مندوستاني را جاؤل اور ذمته دار حضرات كى دا معظى كمتبكين موش ہنیں بیٹھے گا۔ وہ بنجاب اور سندوستان کے دوسر سے حصتوں برصرورجوایی حله كرے كاليكن تبكين كى دائى الحين اس قدرتفس كه وه مشكل متام غزى سے کل سکما تھا۔ اس کے علاوہ جے یا ل سے قامع بونے کے ساتھ ہی سبکین كوسا مان حكومت كے جھكواوں كوسلجھانے كے ليے جانا بڑ كيا۔ اور الحى يعزنى یں والس تھی ہنس بنیا تھا کہ بلخ کے قریب محمدہ (مع 9 کم ی) س بعر 40 سال فوت ببوكيا -اس مح جنازه كوغ في لايا كياجهان وه مدقون موايمير تاصرا لرب تنگین نے تیس سال کے قریب حکومت کی وہ ایک طرف بے نظیر سپرسالارتها . تو دوسری جا تب اعلیٰ درجه کانتظم بھی تھا - اس کی فیاحتی اور اورا نصاف بيتدى كى دُوردُ ورسترت على دچنا ي اس كى موت يرعزنى كى را ری حکوست میں انہائی رنج اور غم کا اظہار کیا گیا۔

سلطان محروع ووى كى تخت نىكتى الميتربكين كاجب انتقال موا سلطان محموع ووي كى تخت نىكتى تومجود عز نوى دورورا رفاصله

برسیا بورس کا الکرت کی المجھول المیں المیں المیں باب کے باس موجود کا المدا دہی جا نشین قرار دیا گیا بعض مورخوں کا کہنا ہے کہ اسٹر گین نے اپنے جھوٹے بیٹے المعیل کے حق میں جو کہ انگین کی بیٹی سے بیدا ہوا تھا وصیت کی تھی کہ میر بعث المعیل کے حق میں جو کہ انگین کی سنتگین کے مرف کے بعد وہی تخت بر بعث الکی معرف کے بعد وہی تخت بر بیٹھا لیکن مون مورخوں کی یہ دائے کہ اسٹر المعیل کے حق میں کوئی وصیت بیٹھا لیکن مون میدان خالی ہاکر خود ہی تخت بر بیٹھ گیا تھا .

محمودکوجب جبوطے بھائی کی اس جہارت کاعلم ہوا تواس نے ایک خطے درید بھائی کومتبہ کیا گئم کم عمری کے باعث فراکش جہاں یا نیسے ناوافق ہو۔ اگریم کوجہا نبائی کانچر بہ ہوتا توسب سے پہلے میں ہماری ہی کرتالیکن جو نکریم کا جب کا رمواس سے تم کوچا ہے کہ میرے راستہ سے ہٹ جا کرالیکن جو نکریم کا جب کے موانشین کھی کر دیا تھا تواس میں صفحت یہ نئی کر تخت فالی نہ رہے اور کوئی فیرقبضہ نہ جائے۔ لہذاعقل وانصات کا تقاضہ یہ ہے کہ سلطنت میرے حوالے کردو۔ میں مہا ہے گئے اتناکسکتا ہوں کہ نکخ اور خراسان مہا ہے جو الے کردو۔ میں مہا ہے گئے اتناکسکتا ہوں کہ نکخ اور خراسان مہا ہے جو الے کردو۔ میں مہا ہے گئے اتناکسکتا ہوں کہ نکخ اور خراسان مہا ہے جو الے کردو۔ میں مہا ہے گئے اتناکسکتا

محود غزوی کو توقع تھی کہ امیر آمیں اس مصالحان بخویز بر آمادہ ہوجائیگا لین امیر آمیں نے مکومت دینے سے صاف ان کار کر دیاجس پر دونوں بھا بتوں میں خو نناک جنگ چھاگئی۔ اس جنگ میں امیر آمیں کو تسکست ہوگئی۔ اور محمود غزوی شکستھ (سے 1903ء) میں تخت نشین ہوگیا لیکن تخت نشین ہونے کے بعد بھی اس نے اپنے مخالف بھائی کے ساتھ نہا بت نری اور محبت کا سلوک کیا گر چندروز کے بعد جب سلطان محمود غزوی کو یہ معلوم ہوا کہ اس کا چھوٹا بھائی امیر اسلیمی اس کے قبل کی سازیش کر رہا ہے تو سلطان نے ایک قلویں بھائی کو نظر بند کرکے اس کے آرام و آسائش کاجلہ سامان فراہم کردیا۔
محدود غونوی تخت سبخا سے ہی اپنے لک کے اندر و فی جگرا وں ہیں الجھ گیا۔
سب سے بہلے جھڑ کو فراسان کے امیرالا مرا کبتو زن کے خلاف جنگ آزائی کرنی
بطی کیونکہ اس غذارا میر نے فراسان برقابض موکر نہ صرف جھود غرنوی کا حق بہا
تقابلکہ اپنے آقا سے ولی نعمت منصور سامانی کوقتل کرکے اور ایک نوعمر لرطے کے
عبداللک سامانی کو بخار ا کے تخت بر جھاکر خود مدار المہام بن بیٹھا تھا۔ محمود غرنوی
کے مقابلہ کی تاب نہ لاکر کمتوزن تو تسکست کھانے سے بعد فرار مو گیا ایسکین ترکستان
کے با دستاہ ایک خان نے اچا تک بخار ایر صلہ کرکے سامانی فاندان کے آخری
نوعمر با دستاہ ایک خان سامانی کوقتل کر دیا۔ اور اس طرح سامانی فاندان کا بمیشہ نوعمر با دستاہ عبد اللک سامانی کوقتل کر دیا۔ اور اس طرح سامانی فاندان کا بمیشہ نوعمر با دستاہ عبد اللک سامانی کوقتل کر دیا۔ اور اس طرح سامانی فاندان کا بمیشہ کے لئے فائد ہو گیا۔

بحقوزن کے فرار مہونے کے بور محمود غرنوی نے خراسان برقابض مہر کرمرا اور بلخ وغیرہ کا انتظام کیا۔ اس کے بعد محمود سیستان کے بادشاہ خلفت بن احمد کی سرکو بی کے لئے سیستان آیا۔ رعایا اس یا دشاہ سے نالاں تھی یقلفت بن احمد ہے ۔ بغیر لرظے خود کو محمود غراف می کے حوالے کر دیا۔ اور اس طرح سیستان پر بھی محمود غرادی

كا قبضه بوگرا

محود غرفی نے اپنی پوزئین مضبوط کرنے کے لئے یہ ضروری مجھا کہ الک خال سے وہائی ترکستان سے دوستا مذبع لظات قائم کرے جنا کچہ اس نے ایک خال سے وہائی تعلقات قائم کر اسے جنا کچہ اس نے ایک خال سے وہائی تعلقات قائم کر لئے۔ اس کے بور لطان محمود نے قلیفہ بغداد قادر بالٹر عباسی کی صریب میں درخو اسمنت بھی کہ اطافرار کیا اور خلیفہ سے سند حکومت کی استدعا کی۔ میں درخو اسما سندھا کو بخوشی منظور کرتے ہوئے نہ صرف سندا ورظومت عطا کردی علیم محمود غرفوی کو اس الدول ہیں استدعا کو محمود غرفوی کو اس الدول ہیں استدعا کا خطاب بھی عطا کردیا ۔ غرضکہ ان تمام بھی عطا کردیا ۔ غرضکہ ان تمام بھی عطا کردیا ۔ غرضکہ ان تمام بھی عطا کردیا ۔ غرضکہ ان تمام

ملی چھگڑوں میں سلطان محرو خزنوی کے تفریم این سال صرمت ہوگئے اور اس دوران میں اس کو اتنی فرصت ہی نہیں ملی کہ دہ اپنے بڑانے اور آبائی دہمن راج جے ایل کی طرف توجہ کرسکتا ہے۔

محود غربی افغانستان وخراسان کے علاوہ ترکستان ۔ آور با تیجان۔
عواق مشام ۔ حجا ذا ور البشیائے کو یک برجی اپنی حکومت وسطوت قائم کرناچا ہمتا تھا
اور خلیفہ کی ایداد کا بی تمنی تھا غرضگر سوطی البشیائے جھگرط وں میں ایسا بحینسا ہوا تھا کہ
سٹا کدمہند وستان کی جانب وہ ابھی توجہ بھی نہ کرتا لیکن حکومت غربی کے خلا ت
داجہ ہے یال کی سیا ریوں کی اطراع نے اسے چوکٹ کر دیا۔ اور اب اس کی دہ
نظری جودوسرے حالک کی جانب بار بار اکا کھر مہی تھیں مہند وستان کی جانب
یکا یک بیسط گنیں اور اس نے بھی راج ہے پال کے مقابلہ کی سیاریاں ضروع
کردیں۔

راجہ ہے یال کاغری میں میں اور اور ہے یال وہود کاراجہ ہے یال وہود کا مراجہ ہے یال وہود کا مراجہ ہے ایس کی دی تو ایس کی دی خوائن کی کے باب اس کی دی خوائن کی کے دی مراج کی کے دی ہوئی کا مراجہ کی کا مراجہ کا کا دی اور ای کا کا مراجہ کا کا دی اور ای کا کا دی کا مراجہ کا کا دی اور ای کا کا کا دی کا مراجہ کا کا دی اور ای کا کا کا دی کا مراجہ کا کا دی اور ای کا کا کا دی کا مراجہ کا کا دی کا دی کا مراجہ کا کا دی کا دی کا مراجہ کا کا دی کا مراجہ کا کا دی کا مراجہ کا کا دی کا مراجہ کی کا مراجہ کا کا دی کا دی کا مراجہ کا کا دی کا دی

ستبگین جیسے بر کارج نیل کے مرتے کے بور داج ہے بال کو یہ اسٹرگئی کے دور اج ہے بال کو یہ اسٹرگئی کے دو وہ ایک کے موتے کے بور داج ہے بال کو یہ اسٹر کھی کہ وہ نوع محدود غز نوی کو نیجا دکھا کر آسانی سے اپنے ا نبائے وطن میں دو بارہ عز ت حال کرسکے گاجنا کے اسی مقصد کے سیش نظر وہ الاستہ (ساندہ) میں بارہ ہر اربیا ہے اور تین سو ہا تھی لیکر محدود غز نوی کے مقا بلہ کے لئے روانہ ہو گیا۔ اور اس نے مندھ کا دریا بار کرلیا۔ او ہر محمود غز نوی کی بیٹا ور کے روانہ ہو گیا۔ اور اس نے مندھ کا دریا بار کرلیا۔ او ہر محمود غز نوی کی بیٹا ور کے

محمود غرف نوی اس فتح کے بعد را جہ جے پال اور بند رہ ہندوسرداروں کو ساتھ لیکر غرفی بندوسرداروں کو ساتھ لیکر غرفی جائے۔ غربی بینجنے کے بعد راجہ جے پال نے بنا بیت ہی موٹرالفاظ میں محمود غرفوی کو نقین دلایا کہ اگراس مرتبراس کی غلطی کوا ور نظرا نداز کر دیا جائے تو وہ تام عمر با عذر خراج مجتب ارہے گا اور بنجا ب کوغزی کا ایک صوبہ مجتب ہوئے محمود کی جانب سے حکومت کرے گا۔ جنا نج محمود غرفوی نے مجمولیک مرتبہ راجہ براعت کر دیا۔ اس غربی سے عزبی سے مال مور رخصت کر دیا۔

راحیہ ہے یال کی خود سی اراجہ جال نے لاہور آنے کے بدراج کا بدرا کے سیرو کی خود سی اور خود سی اور خود کی میرو کیا اور خود نشکتوں کی ہے در ہے ندامت سے اس قدر متا تر ہواکہ جلتی آگ بس کود کر ابنا خاتمہ کرلیا۔ اور مرنے دفت بیٹے کووصیت کی کہ وہ محود کے خلاف کوئی قدم مرا نے اور ہوا برا برسالانہ خواج بھجتا ہے۔

داجہ جے بال سے اس طرح آگ میں کودکر جان دینے کے بائ میں مورخوں کی مختلف رائیں ہیں بیض مورخوں کا تو یہ کہنا ہے کہ س زمانسے رہم ورواج کے مطابق جوراجہ کہ تین مرتبہ اپنے کسی نخالف سے تکسست کھا چکٹا تھا تواس کے لئے سے صروری مروجاتا تھا کہ وہ خود کشٹی کرکے جان دیدے بیض مورخوں کا یہ کہنا ہے کہ راجہ

جال نے ابنی اس خود کئی کے درید سالے مندوستان س حکومت عزی کے فال بانہ ای حقارت اور نفرت کی آگ بجڑ کا دی تھی ۔ اور بھی راجہ کا اصل مقصد تھا۔ جو کسی طرح بھی راجہ کا اصل مقصد تھا۔ جو کسی طرح بھی راجہ کے اس طرح جان دیے بغیر حال بنیں ہوسکتا تھا رہنا نے راجہ کی اس موت کا نیتجہ یہ مواکہ اُسے قوحی شہیر کا درجہ ویدیا گیا۔ اور اس کی اسس قربان کے خلاف بھڑ کانے بس بڑی مدد بلی ۔ قربانی کے ذریعہ عوام کو حکومت عزی کے خلاف بھڑ کانے بس بڑی مدد بلی ۔ اس کے علاوہ راجہ کے جانشین ان دبال سے بلک کو قدرتی طور برغیر معولی میکردی بیرا ہوگئی ۔ غرضکہ راجہ جے بال نے اپنا بلیدان دے کروہ کام کیا جوشا یدوہ زندہ بیرا ہوگئی ۔ غرضکہ راجہ جے بال نے اپنا بلیدان دے کروہ کام کیا جوشا یدوہ زندہ دہ کری بنیں کرسکتا تھا ۔

محرد كى حكومت خلاف قرامطه كى سائيس المست اور

اندبال کے باجگذارین جانے کے بعد محمود غربی ہندوستان کی جانب سے بڑی صد کی مرسی ہوگیا۔ اور اس نے ہمام تر توجہ بنی حکومت کے اندرونی معا ملات کی درسی کے لئے وقعت کردی جنا بجسب سے بیلے وہ سیستان کی طون گیا کیو تکہ اس نومفتو حہ لک میں جاعت قرا مطلا کے بیض سٹر ادت بستدوں نے بناوت کے آثار بیدا کرد کے تھے جھود نے جائے ہی جاعت قرامطہ کے سرواروں کے متل کے بعد بناوت توں کے بعد بناوت توں کے بعد بناوت کی سال تک فتل کے بعد بناوت کو دیا دیا۔ وہاں سے وائیس آنے کے بعد وہ نین سال تک عزبی میں تھے مرہ کرغ بنی کی حکومت کی منبیا دوں کو مضبوط کرتا رہا لیکن ای وران میں محمود غربی نوی کو انقلابی اور لا مذمید قرامطہ کی ان مماز شوں کی اطلاع میں براجوا می حکومت کے فلا من در بپر دہ مبندوستان کے مثمال و مغربی علاقوں میں رابرجا دی تھیں۔

علاقوں میں رابرجادی تقیق و معالی تعلق از المطابی نامی نامین کی نامین ہی جاعب قرامطہ کی اسل مقیقات اور المطابی نامین کی نامین ہی

خطرناک انقلابی جاعت تھی جو بحق اس لئے ایران میں عالم وجود میں آئی تھی تاکہ عربوں کے اقدار کوا وراسلام کوم پیٹے کے سلے گو نیا سے تم کر وے اس جاعت کا بانی عبد اللہ بن محد الله بن محد الله بن عبد الله بن محد الله بن محاسلام کا دور کا بھی واسطہ نہ تھا ایس شاخ ہے بلین حقیقت میں اس جا عیت سے اسلام کا دور کا بھی واسطہ نہ تھا ایس آنا تعلق تھا کہ جاعیت قرام مطہ سے تم بعین سلمان بن کر لوگوں کو فریب دیتے ہوئے۔

قرا مطه درال اس زمام كيوسطون كي ايك لا مدسب جاعت على جب كاعقىيده يه تقاكه نيك اعمالي يا بداعالي كى مذكونى جزام منرام بنس انسان كى ترتد كى اسى دنياس ختم بوجاني ہے۔ نماز -روزه- جے- زكوة - كلم- يكسى جزے مجی قائل مشقے حرام اور حلال میں ان کے با س کو بی تمتیز نہ کئی عشرت سندی توزیری ورماقی فوائد کا حصول ان کا واحد مقصد مقافاد کور کی باے سے سیت المقدس کی تقدلیں کے قائل تھے۔ ان کی جاعت میں جو نکھبنی بےعنوانی عَيَاسَتَى بِشْرَابِ نُوسَى اورنقه ما في خوا مِشَات كَيْمُكِيل كَي ٱرْادِي عَني واس كيّ فية رفية لا كيور لفنس برست اس جاعت مين شامل بو سكة يعنا ليدن كا زوراس قدر برط حاكه خليفه بغداد كلي اس جاعت سي خوشني لكا- اس جاعت نے ساویو میں شام برخو فناک حد کرے اسے تباہ کر کوالا اور اللہ ایم سلمرہ ا دركو فه كولوثا اور البوط سركواينا ميشوا بناكر السهمين شهركمة كي منح . يج بعد وہاں شری طرح قبل عام برباکیا اسی موقعہ پر سے خانہ کعبہ سے سنگ اسود اُنظاکر بغيرز مانه دراز تك سلمان حج تك منس كرسكة تصدينا مخه فاندان عباسيكابيسوا طیقہ الراضی ان کوسمالانہ ایک بہت شری رقم محص اس سے دیتا تھا کہ وہ

صابعوں کو تھے کی اور ائیگی سے نہ روکس - ان سے ہا تھوں خلفا سے اسلام کی بڑی بڑی بڑی ہے ، تیاں بہوئیں - بہلا کو اور منگوفاں نے جب اس فرقہ کے آدمیو کا فتل عام کیآ توان میں سے ایک بڑی تعدا دبھاگ کرسندھا ور بوحیتان میں جی آئی تھی ۔ آئی تھی ۔ آئی تھی ۔

سندھ اور لبوھیتا ن میں آباد ہونے سے بعد بھی ایخوں نے اپنی افقلائی کڑیک کو برستورجادی رکھا ۔ جنانچ اکفوں نے بنجاب کے راج جے پال اور سندھ کی مست جا تمذ کے راجہ کے ساتھ سازس کرکے سندھ کی ست بڑی دوسلم ریاستوں مینی منصورہ اور بلتا ن کوختم کر ڈوالا تھا ۔ اور اس کے بعد سے یہ برابرساز سنوں میں مصروف تھے ۔ جنانچ اس مرتبہ اکفوں نے اپنی سازش کا مرکز محمود غزوی کی حکومت کو منایا کا مرکز محمود غزوی کی حکومت کو منایا کا عمار کر محمود غزوی کی حکومت کو منایا کا عقاجی سے کہ مبند و راجہ بہلے ہی خان اور نالاں تھے۔

قرامطہ کو اسری تھی کہ وہ اگرسازش میں کامیاب ہو گئے تو بی اور ترکہ تا کک اپنی فتو ہات کا برحم لہر کئیں گئے۔ لیکن محرود غزندی بھی ان سے غافل نہ کھا۔ اس کو برابران کی نظل و ترکعت کی اطلاعات غزنی میں بہنچ رہی تھیں اور اس کی یہ انہائی کو شیر تی کی قبل اس کے کہ یہ طرناک جا عیت غزنی یا اس کی یہ انہائی کو شیر تی کی جا اس کی یہ انہائی کو شیر تی کو کہ دہ فیا تا اس کے مفضلات کی جا نب اُرخ کرے اس سے طبی کی دیا یا جا اس کی دیا ہا جا اس کے اس طرح کا اس میں شرو با دیا گیا تو دہ غزنی کے لیے اس طرح مصیب میں مرح کہ دہ فلا فیت اسلامیہ کے لیے اسی طرح ایک و بال بنی دہی ہے۔

قرامطه كم كرز ياست عاتنه برجمو كاحله المعود غرنوى

الى كەستدەس قرامطە كى سركرميان بىيت زياد ە برھائى بى جيموركويىلى ملوكا بواكه جاعت قرا مطدنے بحرین سے جوان كا مركزى مقام تقارا يك مهم جهارو كة دىيدىتدركاريل اوركفي على اورقرامطر في اورقرامطر في سندهس وارد ہوكرسندھ كے را جا وك سے محود كے خلا ف برسم كى الداد بنيانے كے معاہد بھی کرائے ہیں - اور ان معاہدوں کی تکمیل سیسب سے زیادہ سندھ کی مندورياست بھاتنہ كے داج بيے رائے اور والتي لمان داؤد بن نصركا ا فر ہے۔ یا درہے کہ داو د بن تصراسی حمید قال لودھی قراطی کا یوتا کھا۔ جس نے کہ راج ہے یال اور راج بھات کے اشارہ پر ملم یاست ملتان کوتیاہ كركے خوداس يرقبصنہ جا ليا تھا اس كے علاوہ محمود كو يہ تھى اطلاع دى كى كة قرامطه كوامداد دينے كى سازش ميں را جسبے يال كے بيتے انتديال كا بھی ہا تھے ہے لیکن انتدبال نے قرا مطہ کوا پنی ریاست میں تھے نہیں دیا ہ اس کے برخلاف ریاست بھا تنه اور ملتان وہ مقامات تھے جو قرامطہ کی مرازمو كاست برام كربنى بوك مے.

حب محدور نوی کوان حالات کاعلم مجواتو اس نے ریاست بھاتہ کے راجہ بیجے راست کو مجا را تا بیج کم الب ہے میں کہ تم اب آب کو مجا را تا بیج کم البہ کرتے سے موہ تماک ہے کہ کہ کی حالات میں کہ تم الب و تمان کا البر کرتے سے موہ تماک ہے کہ کہ کی حالات میں کا تم ہو البی کا البر کرتے سے موہ تمان البی ریاست میں بناء دو۔ اگرا بیماکروسے تو ہا سے مہا ہے در میان جنگ جھڑ جائے کے رائے نے محمود غروی کے اس بیعام کا مذصرف تها بت کا مکان ت بدا ہو جا کھیا گئے ہے رائے نے محمود غروی کے اس بیعام کا مذصرف تها بت سختی کے ساتے جواب دیا بلکہ قرا مطہ کو اپنی ریاست یہ ہوائے ہو رہ کے دیا ہے میان الکار کردیا ہے جس مرجمود فروی نے دیا ہے در اس کی دیاست پر ہوائی ہو رہ سے دیا کہ دیا ہے در میدان دیا ہے در میدان کا در دوہ میدان دیا ہے در میدان کے دوہ میدان

فرارموگیالیکن محبود کے میام وں نے اس کا تعاقب کرے م سے گرفتار کرایا مگرداجہ ہے گرفتار ہوتے کے ساتھ ہی اپنے سینہ میں خنچر مار کرخو دکشی کرلی۔

بے رائے کی فوج میں جتنے بھی قراطی تھے وہ یا تو اسے سے یا بھاگ کر متان کی آیا میں بھلے گئے ۔ محود کے لئے یہ آسان تھا کہ وہ لئے ہا نحوں ملتان کو بھی قرامطہ ہے ، صاف کر دینالیکن اسے اندلیقہ تھا کہ جب اس کی فوجیں ملتان کی جا نب بڑھیں گی تو قرامطہ میں دو سری طردن ملل جائیں گئے لہذا اس نے یہ طے کیا کہ ملتا ن بڑجا انک حلا کر کے اور قرامطہ کو جا روں طرف سے گئے رکمہ یا لکل کچل دیا جا ہے جنائے محود ریاست محالی کو اسے سکھ جال کے خواسے کی خواس کا اشغام راجہ جے بال کے نومسلم نوا سے سکھ بال کے حوالے کر کے غزنی اوسط گیا۔

مح و ع و و و و التي التان مرحله إدائي التان داؤد بن تصر كا دادا جميوال

شخص تھا۔ وہ اگرہ ابرا ہی ہے قرامطہ کی جاعت کا ایک سرگرم دکن تھا بیکن حب
اے یہ معلوم ہوا کہ محمود کا باب بنگین قرامطہ کا جائی قشمن ہے تو اصف ہے عفا کرکو
بوشیدہ دیکھتے ہوئے یہ صروری سمجھا کہ قرامطہ کا جائی قشمن ہے بڑے دہ میں بنگین ہے دی برسے برے دہ میں بنگین ہے دی برسے برے دہ کا لیسن دلا اربائین برد بردہ اس کی ریاست بن قرامطہ کی سرگرمیاں برا برجادی ریاب کی حمید فال لودگی کا بوتا و اور بن نظر است بن قرامطہ کی سرگرمیاں برا برجادی ریاب کی حمید فال لودگی کا بوتا و اور بن نظر است بن قرامطہ کی سرگرمیاں برا برجادی ریاب کی حمید فال لودگی کا بوتا و اور بن نظر است بوگئی اور ان تام سازشوں کا بھی اکمٹن ن ہوگئی جودہ نوی کی مکومت کے خلاف کرتا رہا جودہ سندھ کے مہندو را جا و ل کے ساتھ مرکزمیوں کا زمنجہ کھا کہ محمود نے ریاست بوگئی بھا تنہ کی فتح سے خوالی ماتان و اور دبن نظر کی ابنی سرگرمیوں کا زمنجہ کھا کہ محمود نے ریاست بوتا میں برا جا تک حملہ کرتیا تھا۔

اورمائحتی کے تمام عمدنا موں کو بالا اے طاق رکھ دیا ہے۔

راجر اندبال كى اس تبديل كابا عنت يه عاكماة ل تووه فطرنا محودكو نفرت و كيسًا تما اور مجورًا با حكداري كى سرا كط مورى كرر ما عنا- دوسر في مود كافلات بمندوعوام س جو نفرت وحقارت محسلی ہوتی تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے اس نے کسطح یکی بیرمناسب نمیمحاکه وه محمودکویتی ب کے راسته سے گذرنے کی اجازت دیکر متدوعوا م كواينا ديمن بتالے واس كے علاوہ داؤدبن تصرو الى ملتان كے دادا حمیدخاں لود حی اوراس کے باب کے دیریز تعلقات تھے۔ خودا نندیال بھی داؤدین نصرے قرامطی ہونے کی وجہسے اس کا دوست بنا ہوا تھا اس سے اتندیا ل کے لئے يكيذ كرمكن عقاكه وه اينے دوست كى دياست برحله كے لئے محمودكو اين حكوستس عداسته دیتا لمداانندیال في ایک طرف والتي ممان کو محود کارادون سے طلع كرديا اوردوسرى جاتب محود كى خوائس كو كلات بوست آمادة بيكار بوكاراس طرح وه الطائي جولتان كى سرزين يراطى جانے والى تھى بنجاب كى سرزسن برنروع

ا نندال اوراس کی قوج زیادہ دیم میک محمود بصیم طبوط دیشن کے مقابلیہ

نہ کھرسکی ۔ انتدیال کے لئے اباس کے سواکوئی جارہ کارنہ کھا کہ وہ قرار ہوجات جنائي اس في ميدان جنگ سے بھا گئے كے بعد لا مور اكر دم ليا محود كلى اس كے تعاب میں دریائے جنا ب مک جامینیا۔ اب انندیال متمیر کھا گر گیا۔ انندیال کے ستیر ط جانے کے بعد تھا س کا تخت خالی تھا۔ جمود کے لیے اس وقت اچھا موقعہ تھا کہ وہ منان كے بجرعلات سے مالا ال موجات بنجاب كى دولت سے مالا ال موجاتا لین اس کا ستااس سے بالکل مختلف تھا۔ وہ اس وقت قرامطہ کی سرکولی کے النا يا عا-لهذا انتدبال ك قرار سوتى ى اس ف قويون كا زُرْخ بالكسى توقعت کے ملتان کی جانب موٹر دیا۔ اور آندھی اور طوقان کی طرح ملتان کوجا گھیرا۔ عين اس وقعت جيه محود كي فوجيس المان كومحاصره مي الدري تقيس- و ا وُداينا خرانه اوتیمتی سامان اونوس میلا دکردکن کی جانب فرار مونے کی تیار بور سی صروت تقالیکن داؤ دکوجیب معلوم ہواکداب راہ فرار بھی مسدود موظی ہے تواس نے پہلے تومقا بلہ کیا اس کے بعد محمود کی گرفت سے بینے سے لئے عابن اندا لیجا بیس شروع كردين- اور محود كے ياس سيفام جيجاكة يس نديب قرامط سے تو به كرتا ہوں اور سے ول سے سلمان ہوتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ آئندہ قرامطہ سے کوئی تعلق وورواسطه ندر كهول كا- اوربس مزار درسم سالان خراج دارالسلطنت غ ني كو روانه كرتاريون كا" محمودت يبلغ توصلح سے انكاركرديا لكربعدس آماده يوكيا -جمود جوداؤدس سلح كے لئے بنس ملك قرامط كيلنے كے لئے آيا كھا كيھى كى ان شرا تظر صلح مے لئے آ ما وہ نہ ہوتا اگروہ ایک نئی انجھن میں مبتلانہ ہوجا آ معنی اسے رجا مک اطلاع می کہ غربی سے اس کی غیرحاصری سے ناجائز فائدہ أولات ہو کے ایلک خاں والتی ترکستان نے اس کی طومت کا بخنہ اُ لیٹے کی جدوجبد شروع کردی ہے اور اس کی فوجس فرا سان اور بلخ برقبصنہ بھی کر حکی ہیں -

محمود کے سے اساس کے سواکوئی جارہ کارنہ تھا کہ وہ داؤدگی بٹرانکا مان کے اللہ الس نے داؤدگی بٹرانکا مان کے بعث کو مسلم رہے سکھ بال کو داؤد بن نصر کانگرال مقرد کر دیا اور داؤد سے بی بال کی اطاعت کا اقرام کے کوئی بی بال کو داؤد بن نصر کانگرال مقرد کر دیا اور داؤد سے بی بال کی اطاعت کا اقرام کے کوئی سکھ بال کو اینا جانسین بنا کر قور اغزی کی جانب دوانہ ہوگیا۔ اور دہاں بہنچ کر جند ہی روز میں ایک فال سے اس سائے فتہ کو دیا دیا جاس کی غیر موجود گی میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اس جنگ ہی محمود اس جنگ میں تقریباً میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اس جنگ ہی حکود اس جنگ میں تقریباً واجہ بھا تمہ کی جنگ میں بطور ال خنین ت کے الم تھا اس جنگ میں تقریباً اللہ میں مال مصروت رہا۔

مردغ نوی کاریاست بھاتنہ پردوسراحلہ فتنہ فادغ

كاميابي كي ميد كلي .

اندبال اس بے بناہ لئکر کو لئے ہوئے جس کمت دراجہ خود ابنی فوجول کی کمان کر دہ تھے۔ لاہورسے بٹنا ورہبنی اور خمیہ دن ہوگیا۔ بٹنا ورس اندبال کے خیمہ دن ہوگیا۔ بٹنا ورس اندبال کے خیمہ دن ہوئے اور جند ورضا کارجاروں طرف سے محود مجانے کا فواب حاصل کرنے کے لئے اُرٹ سے بلے آ دہے تھے۔ اُرٹ ہر محکود خوبی غربی اسے اپنالشکرلے کریٹیا ورہبنی گیالیکن اس نے راجہ انندبال اور اس کے ساتھی سے اپنالشکرلے کریٹیا ورہبنی گیالیکن اس نے راجہ انندبال اور اس کے ساتھی داجا وں کاعظیم الشان لئی دمجو نے اُوس کے بیروں تا ہوا کہ ان کی محموم نوبی کہ مواد کھائی ورہا تھا۔

اساسراسیہ مواکر اسے جالیں روز تک ہندوسانی راجا وَ سے خلا انگرکو و کھاکھ کے اسساسراسیہ مواکر اسے جالیں روز تک ہندوسانی راجا وَ سے خلا ان کوئی کاروائی کرنے کی جوائت نہ ہو کی کور یہ دکھی کراور بھی پرسٹیان تھا کہ جو سجوں وقت گذر رہا ہے جند وستانی سیاہ میں مرابر اضا فہ ہوتا جلا جا رہا ہے کیؤنکہ ہرروز ہزاروں سیا ہی اور معنا کا رہندوستانی فوج میں مثابل ہونے کے لئے جلے ارہے سے آخر جمود نے لڈی ل مندوستانی فوج سے بجاؤے کے لئے کہتے تو اپنی فوج کے سا صف خندق کھ دوائی اور اس کے بعد جمیت کرے میں دوستان سے بے بناہ لشکر برحل کردیا۔

محمود کا حد کرنا کا کہ تیس ہزاد مہندوستانی گھکو خند قب یاد کرے حمود کے اسکو سی گھس آت اور اکنوں نے کھوٹری ہی دیرسی جار ہزاد سلمانوں کوشال کر طوالا ۔ گھکو وں کی بیر جم آت اور اکنوں نے کھوٹری ہی دیرسی جار ہزار سلمانوں کوشال کھکو وں کی بیر جم آت دیکھ کر مجمود کو مید صدید نیانی بیدا ہوگئی لیکن اس نے ہمتت سے کام مے کر پیلے تو گھکو وں کا قتل عام کیا اور اس کے بعد بوری طاقت کے ممالی مہند وستانی داجاؤں کے لئکر مربیل بڑا جسے سے شام کمک خوفناک جنگ

جاری رہی جیب جنگ شروع ہوتی تھی اُس وقت راجہ استریال کواپنی فتح کا کا مل بقین کا ایکن شام ہوتے ہوتے جب ہندوشائی اشکرے یہ دیجھا کہ سلمان تیجھے مہنا ہی ہنیں جانتے اور کم تقداد میں ہونے سے باوج دیڑھے جیا آرہے ہیں قوان کی ہمتیں نوٹے لگیں۔ اسی دوران میں راجہ انند پال کے ہاتھی کو ایس لوٹا احدا وروں نے گھیرلیا جس کی وجہ سے راجہ انند بال کو اپنے ہاتھی کو واپس لوٹا پڑا۔ انند بال کے ہاتھی کا رخ بھرنا تھا کہ مہند وستانی فتے نے ہمجھ لیا کہ راجہ کو شکست ہوگئی۔ میں بھرکیا تھا فوج نے بھی منا تا بھا گنا شروع کر دیا اور جند گھنٹوں کے اندر وہی میدان جو ہندوستانی سیا ہیوں سے ٹیا پڑا تھا بالکل فالی تھا۔

اس جبگ کا بیتجہ اگر جبح کو دعز نوی کے حق بین کھالیکن اس چیزسے انکار
ہنیں کیا جاسکتا کہ محمود کھی اس جنگ سے برسٹان ہوگیا تھا۔ بیحقیقت سپے کا تی
بڑی شیاری کے ساتھ شا یدصدیوں کے بعد مبند وستان کی سرزمین پر حنگ لڑی
گئی تھی ۔ اور یہ بھی واقعہ سپے کہ مبتد و لشکر میں اگر کنٹر ت تعداد کے ساتھ نظم و
سنے بھی ہوتا تو محمود کا اس بے بناہ لشکر میرفتی سے ہونا نامکن تھا۔ بہند ولشکر کی برقی
کا اندازہ اس سے لگا یا جاسکتا ہے کہ میدان جنگ سے راجہ انندیال کے بیاط
کی اندازہ اس سے لگا یا جاسکتا ہے کہ میدان جنگ سے راجہ انندیال کے بیاط

مروع وی کا مگرکوسط مرحلم کی بجائے گرکوٹ مینجا کیو مکر ہماڑی مقام موٹ کی وجہ سے مقوط مقا بحراد میں انتدبال کے تعاقب میں بیدلگا تاہوں مقام موٹ کی وجہ سے معفوظ مقا بحراد میں انتدبال کے تعاقب میں بیدلگا تاہوں مگرکوٹ بینج گیا دیکا تاہوں میں سے ہوتا ہوا مگرکوٹ بینج گیا دیکا تاہدا موقع یا کرکھسک گیا۔ اور بہاٹریوں میں سے ہوتا ہوا

کسی دُور دراز مقام برینی گیا۔ محمود نے قلعہ گرکوط کا می صره کرلیا۔ گرقلدہ کی فیج نے برائے نام مقابلہ کے بعد مجتمار ڈالدیتے قلعہ ترجمود کا قبضہ سوگیا۔ راجاندبال اگرفراد مونے کے بعد گرکوٹ نہ جاتا توشاید گرود دھر رخی ہے کہ مالکین محود کی خوش تھی اسے اس قلعیس کے آئی قلعہ بر تبعنہ جانے کے باوج محد محرود کواس بات کاعلم نہ تھا کہ بہاں قارون کے توزانہ سے بھی بڑا فوانہ مندر میں موجود ہے لیکن خود کیا دیوں نے جان کیا نے محد ہے میں اس خوانہ کا بیہ محمود کو بنا دیا ہے اپنے جب بین خوانہ کھولاگیا تو محمود حیران رہ گیا کیو کہ آئی کھوں سے دکھنا تو در کناراس نے ساری عمر کیمی اتنی بڑی دولست کا تصور بھی ہنیں کیا تھا۔

تودر کناراس نے ساری عمر کیمی اتنی بڑی دولست کا تصور بھی ہنیں کیا تھا۔

محمود خلاف تو تعواس خوانہ ہے دھی کی میں کہ کہ دولیت کا تعدید خوس میں اس محمود خوان تو تعواس کے دولیت کا تعدید کو میں میں اس محمود خوان تو تعواس خوانہ ہے کہ میں کیا تھا۔

محمود خلات توقع اس خزا تہ کے حال کرنے کے بعد بے صدخوش ہوا اس نے اس خزا تہ کو اور نے کے بعد اسے غزنی بنیانے کاحکم دیدیا محمود خزنوی ابھی مگر کو طبی بین مقتم تھا کہ اسے راج انتدبال کا بیغام طاکر جس طرح اب نے اس سے قبل بار بار میری اور میر سے باپی خطا وَں کو معامن کیا ہے اگر اس نے اس سے قبل بار بار میری اور میر سے باپی خطا وَں کو معامن کیا ہے اگر اراور مرتبہ میری موزرت کو اور قبول کر لیا جائے تو یس تا دم زیست با حکد اراور اطاعت سفار دہوں گا ۔ اس می ورخواست مرکو طے سے داج کی جانب سے بی اطاعت سفعار دہوں گا ۔ اس می ورخواست مرکو طے مونوں کی درخواسی منظور کر لیں اور راج مگر کو طے دونوں کی درخواسی منظور کر لیں جن کے باتحت بنی ب بیکر ان کی اجارت ملکی۔ جن کے انتخاب بی بیکر ان کی اجارت ملکی۔ اور راج مگر کو طے دونوں کی درخواسی منظور کر لیں اور راج مگر کو مطے دونوں کی درخواسی منظور کر لیں اور راج مگر کو دونوں کی درخواسی منظور کر لیں اور راج مگر کو دونوں کی درخواسی منظور کر لیں اور راج مگر کو دونوں کی درخواسی منظور کر لیں اور راہ جا کر کو دونوں کی درخواسی دیں دیدی گئی۔ ورز راج مگر کو دونوں کی درخواسی دیدی گئی۔

غ و قدی مے مبندوقوں کے فوج س بھرتی کے جانے کا عام اعلا ل کردیا حس کا بمتجه يه بهواكه وس سرار سبند و نوجوا ن محمود ع نوى كى فوج س جرى بهوسكے حيا كي یہ متدوقوج محود غرانی کے جانشینوں کے یاس آخروقت نک دہی ۔ محمور غ نوی نے اس دس بزار فوج کا سیر سالار کھی ایک من دوہی کو مقرر کر دیا بھود اس كام سے قارع بوكرا وزي كوك كافر: اندليكر غرى كے لئے رواندموكيا- بان كياجا مائع كحب اس خزار كي وابرات اورسونا جاندى كومالك غير كسفيرا نے عزی آکرد میکھا تو وہ حیران رہ سکتے کیو مکہ اتنی دولت روم اورابران سے سکان عی جمع بنس کرسے ہے۔

مروكا غواورات المرحله المحمود بن قرام فدكوس قدر دبانكي كوشق محروكا غواورات المرحله المحموكات بي اس كارتمن بنية علائك

چنائج محود حسن را مانتر بال اور دوسرے مندوستانی را جا و رست را ای میں الجھا ہوا تھا قرا مطرفے غورو ہرات کے حاکم محرین سوری کو قرامطی لیے ك بعد محود كم خلا من أكلار دياجنا مخر محروجين وقت كركوش عن بنها تو قرامطها يناكام كريط تحف اورغور وبرات سي شخت شودش بريا كفي للمذاتحهو يح من اس معسواا وركوني جاره كار نظاكه وه محدين سوري مع ظلات ميدان میں اَ جاتے بحدین سوری بیلے ہی سے اس محرکہ کے لئے تیار کھا۔غ ضک محمدواور محمد بن سورى كالشكرون سي سن المهم من براز بردست مقا بله بواجس كم محد بن سوری شکست کھانے کے بعد کرفتا رہوا اور اس نے خود نسی کر لی-

عود کے معرکہ سے فارغ ہوتے کے بعرکیود کوفور المتان کی طرف دور تا يراجها ن داؤدين نصرباعي بوف ع بعد محرد كحفلات وست ورازيوس مصروت مقا-اوراس مرتبه وا وُدبن نصر کی سیّت پنا ہی صرف مندورا جری

ہنیں کررہے تھے بلکہ اسے مصرکے قرماں دواحا کم بن عوبی عبیدی کی بھی بوری حما على على والمرين عزير عبيدى و وتوقر اطى نه الكان قرامطه كاس الت معاون بنا بوا محاكيونك قرا مطرف خليف لغدا وكاناك س دم كرركها تحارا ورعباسي خليف كى اس ما زك يورسن سے فائدہ أو كھاتے ہوئے حاكم بن عزيز عبيدى في مصر

يس خودا تى فلافىت كااعلان كرويا كار

حاكم بن عزيز عبيدى كوست زياره محمود غروى كا خوف تقابوعيا سي ليفه كافادم اورط فدارتها- لهذا حاكم بن ع برعبدى نے قرامط کے در دو محدد عزاد كيران وتمن داؤد بن تصركوج فوريجي قراطي الدائه كارساما جنائي داورين تصرى الدادع كاس في مصرت محد جهاز فوج اور تجيارون سيسلخ كرع دسل کی بندرگاہ پر مہنیا دیے جہاں سے برجنگی سامان اور فوج ملتا ن بہتے مکئی۔ وس سے علا وہ دِاوُد بن تصرف حاکم بن عزیز کی خلافت برمبعیت کرنے تمے بعد محود کے خلاف کھلے کھلا کارروا تیاں شروع کردی تھیں۔ محود کو واور بن تصر كى ان فتنة بردار ول كاعلم مواتو وه قورًا ملكان مبني اور محلى كى طرح داوِّد بن تصرير الوسط يرا - أس في حن حن كريان من قرا م طري بترية كياليعض كوماهي ے سروں تے کیاوا ڈالااورداؤہ بن نصر کوفید کرے ع نی ہے گیا۔

محود كاناراين اورها شيسر مرجله المعدد كاندان برعد كريك

ت بنائجان بم كاذكرنه أوطبقات أكبرى مس ب - ا ورته ما يرى فرشته بي م ہے گرصیب انسیراور روضة العقابل اس مع یا سے بس اشاره موج نے اس مع علاوه سين عليم بنس بوسطاكم ماراين كونشامقام كاليكن الناضرور بتعلقا بكر محود في كو في دورة العصم كامهم فقالسرى بهم عالى مردد في الى

جسس اس کو و باس کے مندروں سے کافی دولت ملی ہے۔ اور لا تعدادہ ہی اور سامان جنگ بھی کافی مقدار اس کھود کے ہاتھ آیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسکا ہم اسکا ہم

مهارا جه تعانیسر کئی باردا جدمی بال اوران بال نے ساتھ مل کرمودکو به حدیر نشان کرجیا بھا محود قطر تااس سے انتقام می لینا جا ہتا تھا رچنا نی سنائیے (سلالیہ) میں محود کی فوجیں اثند بال کے علاقہ بنجا ب سے بوتی ہوئی مقانیسری جا، روانہ ہویں اندبال نے اس مرشہ بہلے کی طرح کوئی مزاحمت نہیں کی بلاحمود کو ہرکن امداد دی ۔ تھا نیسرے دا جہ کوجیب یہ معادم ہوا کہ محمود کی فوجیں اس کی رئیس کی جانب طرح رہی ہیں تو اس نے اپنی مدد کے لئے میرکھ میاں میرن اور قبی ہے کے دا جا وَں کو بلا یا رئیل قبل اس کے کہ میر راج اس کی امداد کو پینے تے بھی دکھی۔ کی ایک اللہ کو کی دیا۔

ك سب سے بڑے بُت سوم مل "كوليكرغ في حلاكيا۔

محود کے ابتدائی طوں کی تفصیلات کے پڑھنے سے یہ بتہ طیا ہے کہ جمونے ا بتداس منه تومندروس كى جانب رُخ كيا اور يُرتبون كوتورايكن مند تول إور ندسى سيتواؤن كى تخالفاته سركرميون في محود كوبعدس اسى طرح ينظرون كالمحادين بناديا تحاجس طرح كروه قرامطه كارتمن تقااس كع علاوه بهبت مكن ب كركوف کے متدرسے ال سترہ بے اندازہ دولت نے بھی محودا وراس کے فوجو ل کی توجہ قاص طورس ان مندروں کی جانب مبزول کردی ہوجن میں کر کروڈوں رویہ کے خزانے أس ذمانس بات جاتے تھے۔ اور تطف يہ ہے كم محود مندروں اور اكل دولت کی جانب زیادہ تراس وقت متوجّبوا جب اس کے ساتھ مسلم قوج کے علاوه بمندونوج كى مجى ايك بهبت برى تعدادر يتى فتى -ببهت مكن سے كه ال مبندو قوجو ں بینی گھرے بھیدیوں ہی نے محمود کو مندر کے خزانوں کی جانب رہنائی کی ہو اس كے كر تور فوجيوں كا بھى اس ميں فائدہ كھاكيونكر مال غنيمت كا ايك خاص صفت فوجيون س ضرورهسم كياجا بالحاء

مروكا بنجاب اور شمير مرجله المعود غزن بي بن تفاكه است اطلاع محروكا بنجاب اور شمير تبيمله المي كه نجاب كاراج اننديال مركباء انندبال مرتے دم مک طان محمود غزنوی کافر انبردارد بالین انندبال کے بیٹے ہے بال نانی نے تخت پر بیٹے ہی اپنی خود نخاری کا اعلان کر دیا۔ اور خراج اداکر نے سے بی منکر مہرکیا یسلطان محمود اس کی تادیب کے لئے ایک بہت بولے لشکر کے ساتھ بنج ایک بہت بولے لشکر کے ساتھ بنج ایک بہت بولے انسار کے ساتھ بنج ایک بہت و من ضلع جہلم کے ساتھ بنج ایک باتی نے مقام نند و من ضلع جہلم سی سی سی سی میں میں جود کی فوجوں کا مقابلہ کیا لیکن جیسے معمود سے قالد نندی کا محاصرہ کرلیا توجے بال فراد ہو گر شرم الاگیا۔

محکوداس سے تعاقب ہیں شرکتی گیا گرجیا بل کتمیر کے اندروی علاقہ میں واقل ہوگیا اورکشیر سے داخید میں گرجوں نے کئی کرے کہ کا وارکشیر سے داخید دکا سردانہ وادر تقابلہ کیا آخر محکود کئی تعلقے فتح کر سے کہ ستمیری فوجوں نے بھی محمود کا سردانہ وادر قابلہ کیا آخر محکود کئی تعلقے فتح کر سے کہ ستمیری موجوں نے بھی محمود کا سردانہ وادہ ایس آگیا اورئندونہ میں ابناعا بل مقرد کرنے کے بعد غزنی واپس چلا گیا بجرد کے غزنی واپس الکی اورئندونہ میں ابناعا بل مقرد کرنے کے بعد غزنی واپس چلا گیا بجرد کے غزنی واپس الکی اورئندونہ میں ابناعا بل مقرد کرنے کے بعد غزنی واپس الکی ایک میں مورد ایس الکی ہے بعد عظم کرد کے میں اور دو ایس آگی اس درخواست میں مورد میں برابہ نا بخربہ کاری کو بین نظر رکھتے ہوئے میں میرا قصور مگعا و کردیا جا سے آئندہ میں برابہ خراج بھیجا رہوں گا " محمود نے جے بال مانی کی اس درخواست کو منطور کرنے کے بعد خراج بھیجا رہوں گا " محمود نے بھی بال مانی کی اس درخواست کو منطور کرنے کے بعد بود

میں قلعہ لوہ کو سے محاصرہ اُٹھا کرغزی اورغزی سے خوارزم جانا بڑا۔ جہاں اک فراغ باغیوں کو سخت سے ایک دیں جب محدود کو اپنے گھر لو محبکر طوف سے سی ت در فراغت حال ہوگئ تو وہ سائے ہوں ایک جز ارلشکر نے کر اس ارادہ سے روائم ہوا کہ مہندوستان سے مختلف علاقوں بر جلے کر کے اپنے اُن تمام مخالفوں کو کی جہالے ہوا کہ مہندوستان سے مختلف علاقوں بر جلے کر کے اپنے اُن تمام مخالفوں کو کی جہالے ہوا کہ مہندوستان کے لئے آئے ون نئی تربیتا نیاں بیدا کرتے رہتے ہیں بسب سے پیکھے وہ کشمیر مہنچا کی وجہ سے راجہ تمیر وہ کن نئی سے منافل محبور کر جلے جانے کی وجہ سے راجہ تمیر کی نئی سے منافل میں داخل ہوتے ہی داجہ منافل کی نئی سے داخل میں داخل ہوتے ہی داجہ منافل میں اور خوا جگذارین گیا۔

قبول کر لی ۔ اور محبود کا ممیل م اور خوا جگذارین گیا۔

قنوج اور تقرابی جمود کی فوج سی اکتی کے بعد محود قنوج اوران دری مندو حكومتون يراج نك حله كرناج ستاعقاج نبون في راجد نند بال ع ساتمول كر حكومتِ غزني سے فناكرنے كى كوست شوں ميں كونى دقيقہ بنيس الطار كالحا الحاجم الج اس نے اپنے سے دوست مهاراج كشم كو كھى ساتھ لے ليا۔ تاك مهاراج كشميرك سیا ہی اس اسم جنگ میں اس کی فوج کی رہنمانی کرسکیں۔ اس کےعلاوہ سہندو ساہیوں کی کھی ایک بہت بڑی تعدا داس معرک س محود کے ہمراہ تھی۔ مهارا چرکشمیراوراس مے سیامی محمود کی فوج کو سحیب ده اور دستوار کزارات سے بڑی ہوشیاری کے ساتھ تكال كرلے سكتے يہاں مك كرسلطان محمودكور الم كنگا كے و با نے برلے جا کر کھڑا کر دیا۔ رام گنگا کے د بانے پرسلطانی لشکر کا بینی اعدا کر قرق س محرد کے حلے کی اطلاعیں مہنے گئیں گر محود کیلی کی سی سرعت کے ساتھ كوه بهاليه سے ہوٹا ہواميدان ميں اُتركر مع اينے بے بناه الشكر كے قوّج كے سامنے

قوق کے راج کو رائے نے محود کے لئا کی کٹرت اور شوکت دیجی تو وہ حواس باختہ ہوگیا۔ اور اس کے لئے اس کے سواکوئی راستہ نہ تھا کہ وہ محود سے مکائی کے لئے التجا کرسے سلطان محود عز نوی کی خصلت بن تھی تھی کہ دہ کھی بھی مُعافی مانی خالوں کی درخواست ر دہیں کرتا تھا۔ اس لئے راج کوتقین کھی کہ مائی مانی ورخواست کو بھی محمود صرور شرف قبولیت بخشے گا۔ چنا بخوراج ا پنے مقاکدا کی درخواست کو بھی محمود صرور شرف قبولیت بخشے گا۔ چنا بخوراج ا پنے مقاکدا کی درخواست کو بھی محمود صرور شرف قبولیت بخشے گا۔ چنا بخوراج ا پنے مقاکدا کی اور قربی رشتہ در اللہ میں مائے محمود کو دراج کی یہ انجساری ہے حدیث ترکی اس سے باتھ کو سے انہ کی یہ انجساری ہے حدیث ترکی اور میں براہ تھے تا ہے بڑھ کو دراج کی بھی اور اپنی براہ تھے تا ہے بڑھ کو دراج کی بھی اور اپنی براہ تھے تا ہے بڑھ کو دراج کی ہے اور سرطرح تستی وسی دے کر خصست کیا۔

محمود کئی دن تک راج کامہان رہا۔ راج سے قبتی تحاف محمود کی فدمت میں بیش کئے۔ اور مرستے دم تک محمود کا وفا دار رہا بسلطنت عزبی کے علا وہ قوج کے راجا وک کے تعلقات خلفات خلفات اسلام سے بھی بنابت ہی خوشگوار تھے۔ چنا بخد اج قور بی سے خلیفہ ہاروں الرشید کے علاج کے لئے اپنا مندوطبیب بین ایم ایک میں مسلمان برابر آستے رہتے تھے۔ اور دنبراد بھیجا تھا۔ اس کے ساتھ ہی قبق میں مسلمان برابر آستے رہتے تھے۔ اور دنبراد فقی جے مندوؤں کی سرگرمیوں کا مرکز بنار مہتا تھا غرضکہ قبق جے کی عام رعایا میں بھی محمود اور راج کنور اے کی صلح کو بے صدیب ندکیا گیا۔

قے سب سے پہنے میر کا کی جانب و ج کیا۔ اس کے بعد مہا بن اور مقرام بنجا یکن طبقات اکبری میں لکھا ہے کہ محدود قبق جسے بندشہر (برن) گیا اور وہاں سے مہابن ہوتا ہوا مقرام بنجا سردشہر کے راجہ ہردت سفے مقا بلہ کی تا ب شال کرئیس ہا گئی اور بہت سارو ب و دے کراطاعت قبول کرلی لیکن مہابی کے راجہ فی مقابلہ کی تا ب شاف کرنے کی اس کے بعد محدود نے متھرام جھا کہ او تھم کی اور بہت سے بڑھ کے اس کے بعد محدود نے متھرام جھا کہ او تھم کی نے کے بعد بہاں کے سب سے بڑھ مندر کو تو طرا الیکن یا تی مندرول کو ہاتھ منیں لگایا۔ بہاں سے اُس نے بہتد و اُس کے اُن خرار ست سے نوائی کو ہاتھ منیں لگایا۔ بہاں سے اُس نے بہتد و اُس کے اُن خرار ست سے نوائی کو ہاتھ منیں لگایا۔ بہاں سے اُس نے بہتد و اُس کے اُن خرار ست سے نوائی کو ہاتھ منیں لگایا۔ بہاں سے اُس نے بہتد و اُس کے اُن خرار ست سے نوائی کو ہاتھ کے اُس نے منہتے تھے۔

اس ناریخی علی کے درمیدسالیے سالی مبندوستان کوابنا با جگذارا ورمطیع بنالیا .

اس براے حطی میں خموہ نے حتی المقدد رمندروں کے توڑنے اوراُن کی دوست کوشنے سے اجبنا ب میاستا بداس طرح دہ مبندوؤں کے دلوں میں جگہ بیدا کرناچا مہنا ہے این خیاری مشہور مبندو موری نے دلوں میں جگہ بیدا کرناچا مہنا نے این خیاری اس عظیم مشان میں اسے جا ہے کہ دب مجمود اپنی اس عظیم مشان فیتے کے بعد غربی نوار درہم مینی آج کل کا فیتے مول کی دو بیری از درہم مینی آج کل کا فیتے ہول کی دو بیری در کو موت بیر حقیم ہیں آج کل کا فی جس سے صاحت مل ہرہے کہ محمود سے اس حمل کا مقصد کسی طرح بھی حصول کی جس سے صاحت مل ہرہے کہ محمود سے اس حمل کا مقصد کسی طرح بھی حصول

دوليت ننيس كفا-

كالتجريم المحود كالمحد في مندوستان سه جاتي مبندوستاني را مباؤ في التجريم و كالمحد في المارسي شروع في المارسي في المارسي المروع في المارسي كروي-اس مرتبان سازشون كاسب سعبرا محك كالبخ كاراج تنداعا ب جس في فتوزع بمقوا ملند شهر مير كله اورامًا م إن مقامات كرا جاؤن كوجنور كه محود كى اطاعت قبول كرني فتى و طامت أميز اورغيرت ولانے والے خطوط بيجھے ا ورأن كوا بھاراكه وه سب تد بوكر محود كے خلاف مشتركه محاذ قائم كريں۔ كالنجرك راجه كاس مروسكند فساكا يراثر مهوا كدفنوج كحداجه كنوراك کے علاوہ إتى تمام راج اس بات كے لئے آمادہ ہو گئے كروه كا لنج كراجہ كى قيادت من الحمود كى طاقت كوتوراك من من كونى وقيقة النيس أكلماركيس سك بهان مك كربتا ب كاراء ج بال نان جي اس سازس بين شريك بوكيا يكن قذج

كاراجىسى طرح بى ال كاسات شريك شريك شريوري سكاتار وهن بوكركالجرك راج ندامة اس كفلات اطلب جبك كرديار

قوع كراج ني يرويطة بوت كم محود كي جايت عيم جم مي منام داج اس كاديمن بن ميكين اوركا لميز كراج سفاس كالكريرواهان كردى ہے يحروع وى كوائى الدادك في الكان كلود فتوج مكراج كى مدت كاحسال كينية بى فورًا غرق سيختصرى فوج ما كرفوج كى طوت روات بهوكيا يحمد چاستانقاكه بخاب كراسته سے گذر كرملد سے ملاقوج بنج جائے الكن جيال تانى جويسلى كالنجرك راج ساسازش كرحيا كالعارجيب أس في يدويكهاك محود کی فوج نا بت بی مختصرے تو محود کے مقابلہ براد سے کیا۔ لیکن جے یال نانى چند كفير بھي مقابلہ برنہ چھرسكا اور موقع ياتے ى ميدان جنگ \_\_\_

بِحَاكُ كُما ـ

محمودج يال ناني كوسكست ديتے بي بودي تيزي كے ساتھ تنوج كى جا برطه الميكن جب وه قنوج ميس داخل بواتو است معلوم سواكة قنوج كاراج محمودكي حابت كيرمين اس كينيخ سعقبل بىكالنز كي داجه كامقابله كرت بوك مارا جاج كاب - اوركالنج كاراج كالنج والس علاكيام يد سنة يى محودا مكن ط كا توقف كے بغيركالنجرى جانب دوڑا أتاكه راجه ننداكوسترادے سے راج جو میلے ہی سے اس خطرہ کے لئے تیار کا۔ اپنے چھتیس ہزار سوار بینتالیس ہزا مِیا وے - اور چے سوچالیس حنگی ہائمی لیکر جمود کے مقابلہ برادر طائل سلطان محمود جو مقسر ى فوج ليكرآيا تحاجب اس في داج ننداكاعظيم التان لشكرد سجها تواسيم براى تشوستی سیدا ہوئی لیکن اس نے طے کرلیا کہ خوا ونینجہ کچھ می ہو وہ راج نندا کو صرورسزا دے گا- اوہرراج نندائی یہ حاست مونی کہ وہ محود کی شکل و تھی کم بى كانپىيا- اودائس برخمود كى بېيىت كچە ايىي غالىب آئى كەدە دىنات مىليان میدان جنگ بیں چھور کرصیح ہونے سے قبل ہی فرار مو گیا جمود نے را جہ کا تعالی كياليكن را جكسى ما معلوم مقام برحلاكيا -

جھرط وں سے مصت ملی وہ سلائی ہیں ایک نشکونظیم لے کر نیجا ب کی جانب روانه موكيا راجه ب بال ثاني كوجب يدمعلوم مواكد محود الدطي ول لشكر كما امسے سزادینے کے لئے آرہا ہے تووہ اجمیر کھاگر گیا پسلطان محمود نے لاہوراور د بلی کو فتح کرلیا اور لا ہورس آگر قیام کیا اور اس نے راجہ جے پال اور اس کے بزركون كى برمداوى كود يجيت بوت يه ط كيا كرينجاب اور د بلى كو عكوست عزنى سے طی کرلیا جائے۔چنا بخے بنجا ب کے تمام اصلاع میں سلم عمال مقرد کر دیے گئے اور محمود کا بسکہ جاری ہوگیا۔ محمود نے بنجاب کا سب سے پہلاگورنرا پیٹے مجو ب علام یا كومقرركيا يكشميرى النسل غلام تفاجؤ محمود كوثرنياكي سرحيز مصاذيا وهع يزعقاء إيازلي قبراب بھی کنک منڈی لا ہورین ہوجود ہے۔ الغرض سلطان محود ایاز کو پنجا ب کا پہلا اسلامی گورنرمقرر کرنے کے بو غربی واپس جلا گیا۔

كالنجركاراج تنداخهودك إلى سع يحكرتكل كيا كقامجود سلام واستناسك بس ایک برانشکرالے کرجیب اس کی سرکوبی کودوبارہ آیا توراج کوالیارتے راستیس محود کوروکناچا با مگرمقابلہ تہ کرس کا اور فورًا ہی زروج ا ہرا وربہت سے باخی میشیں كركے اس ف اطاعت قبول كر لى - راج كوا لياركوزيركرنے كے بعد جب مرك وكالبخر پہنچاتواس نے جاتے ہی قلعہ کامحاصرہ کرلیا۔ راج تندانے محاصرہ سے تنگ آگر محمود سے اپنی گذشته خطا و س کی مُعافی طلب کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ ساری مر وفاداررب كاس في من سو بالتي يكي بطور ندرييش كرديية بحود في اس كا قصور منعات كرك است حكمراني كايروانه ويديا رجيناني بيراجة تازىسيت محمود كأبطح فرمانبروا اورىداح ربا اورمحود كلى اس يرب صداعما دكرتا تقاء

سومنات كيمن ربيم وكاجله السومنات كامندره كالحيا والرجوات المورية

كى تاريخ سى سب سے زيادہ المبتت ركت اسے يا حد محود فيكوں كيا ؟ اور الس دوردرازمقام برفوج سنی کی جمود کو کیوں صرورت بیش آئی ؟ اس سے بارے میں مورة ول كي مختلف بهانات بين يعض مؤرة وكاتو يكنا ب كريو مكم مقوار ما بن -ا ورتفانسسرے بریمن اور مذہبی بیشوا کول نے تھانیسرے مندر کی طرح سومنات کے مندركو محودك فلات سياسي مركزميون كامركز بناليا تقاء اورقرا مطريجي اس مقام بر ا ن بر مم توں اور مرببی بیشواؤں سے مل کو محود کے خلات ساز شیس کیا کرتے تھے اس النے محمود نے یہ صروری مجھاکہ اپنے تھا لیسن کے اس سے مرکز کو بی شاہ اور بریاد كرف العاصين مورخول كى يدراس ب كرجمودكو يا توابين بهند وسيام بول سك فردي یا کسی دوسرس وربیس یمعلوم بوگیا تھا کرسوسزات شے مندرس بے اتدازہ دو سبع-اس سن دولت كي طبع في س كواس دُورورا زيورس على الحجودكيا عقا-ان مورّخوں کا بدیجی بیان ہے کہ اس پورش میں جن سیا ہیوں نے حصہ لیا تھا وہ بغیر تنواه کے سابی عقی و حفل ال عنیات کے لا کے س اس معرکس حصد لینے کے لئے شريك بوسك يطامون يركيتين كرجمود نوالي كجوات كے خلاف يرحذي عما نيكن اس كى توشقىمتى سيرسومنات كى دولىت اس كے إلى آگى-

سومنات کے مندر برحود کے اس تاریخی طدی تفصیل یہ ہے کہ محود بڑے
اہتام کے ساتھ اور بہت بڑالٹکر لے کر باتان کے کھن داستہ کوسطے کرتا ہوا
میں کاراج بھو دھے اس ای ایک حملہ سے مسراسیمہ ہوگیا۔ اور شہر تھے وکرکسی طرف بھی کاراج بھو دھے اس ای تعلیم حملہ سے مسراسیمہ ہوگیا۔ اور شہر تھے وکرکسی طرف بھی نکلا کی اس بی تعلیم کے بعد بھو د نے سیدھا سومنات کی طرف کرنے کیا۔ اور اس نکلا کی اس میں نصیلوں کے قریب نین مندرستے تصل اپنے فیص وال دی ۔
نیسومنا ت کی تصیلوں کے قریب نین مندرستے تصل اپنے فیص وال دی ۔
نیسومنا ت کی تصیلوں کے قریب نین مندرستے تصل اپنے فیص وال دی ۔
نیسومنا ت کی تصیلوں کے قریب نین مندرستے تصل اپنے فیص وال دی ۔

اس بیان سے ہوسکتا ہے کہاس عمادت کے درود یوارس بے شارجوا ہرات بوظے ہوئے تھے جھبن ستون مرضع جوا ہرات کے نظے ہوئے تھے۔ دوسو من سونے کی زنجرنٹی ہوئی تھی۔اس برسیط وں کھنٹے اویزاں تھے۔اس مند کے مصارف سے لئے دو ہزارگاؤں وقف سے دو ہزار بیڑے می فطت کے لئے ہروقت سعین رہتے تھے۔ پانچ سونوجوان اور خوبصورت لوکیاں اس مندر کی خورت کے لئے دیو داسیاں بنی ہوئی تھیں اور اس سندرس اس فر در وجوا ہر تھا جو شاید کسی بڑی سے برطی سلطمنت کے فرائے سی مجی بنیں ہوسکتا در وجوا ہر تھا جو شاید کسی بڑی سے برطی سلطمنت کے فرائے سی مجی بنیں ہوسکتا اس کے علاوہ اس تاریخی مندر کی حفاظت کے سلے دس ہزار راجبوتوں کی فوج بھی ہروفت سینہ سیرستی تھی۔

سلطان ہو و سے اس مندر برحلہ کرنے ہی ایک طرف تو وس ہزارہ اجید میدان ہیں آ سکے اور دومری جانب ہزارہ اجام ما میت ندے اپنے عماوت فان ہیں آ سکے اور دومری جانب ہزارہ اعام باست ندے اپنے عماوت فان کو بجانے سے سے سلط ہوکرد ور اربا سے مندر ہے ہوگیا کہ محود جسیا بھا در شخص مندر سے مقید ست دیکھنے والوں کا اس اربا ہو گیا کہ محود جسیا بھا در شخص کی راستہ سے مندر کی جانب برطفنے کی انتہائی کوشش مقاد کر استہ سے مندر کی جانب برطفنے کی انتہائی کوشش کو الم تقاد کر ایک مقاد اس سے مقابلہ برراجو تو اللہ کو الم تقادی ہو کہ اس سے مقابلہ برراجو تو اللہ کی فرج سے مقابلہ مربول کا بھی بہت بڑا ہوم مقار

ا بھی محدد کوا پینے ان دسمنوں سے جومندر میں اس کامقابلہ کر رہے تھے ہا انسی اس کامقابلہ کر رہے تھے ہا انسیس ملی محقی کر قرب و جوار کے راجا و ک کی جالیس ہزار فوج نے پیچھے رہے محدولا کے داجا و ک کی جالیس ہزار فوج نے پیچھے رہے محدولا کا مشکر میار و ل طرف سے گھرگیا۔ آگے بھی فوج محقی اور لشکر میں مارد جا تھا۔ محمد دینے سمجھ لیا کہ اس معرکہ کا بھرا

نامکن ہے۔ اب محمود کے لئے اس سے سواکوئی چارہ کارنہ تھاکہ وہ ملیٹ کراس غطیم الشان نوج پرپل مراسے جو بہٹ ت کی جانب سے محمود کے لئٹکر کوکا ٹتی جلی آر ہی تھی۔ محمود کا بیسٹ کرصلہ کرنا تھاکہ بہٹ ت کی فوج سے باؤں اُ کھڑ گئے اِس سے بعد مندر کی فوج نے بھی بہت باردی اور مندرس لرانے تو الے سیابی ممثر میں کودنے لئے۔ تقویلی ہی ویرس محمود کا سومنات برقبضہ ہوگیا۔

محود سنے مندر میں داخل ہو نے کے بعد سب سے پہلے مندر کے بہت سومنا ت کو توطرا۔ اس کے بعد مندر کی متام دولت برقبضہ جایا۔ نیز نیرووالہ اور گجرات کے دوسرے مقاما ت کے ان راجا وُں کی سرزنش کی جہزوں نے سومنا ت کے معرکہ میں حجمود کا مقابلہ کیا تھا اور اس کے بعد محمود دا بٹلیم کو جو گجرات کے راجہ کا بھائی تھا گجرات کا حاکم مقرد کر کے غزنی و ابس جلاگیا غزنی جانے بہوئے داجہ کا بھائی تھا گجرات کا حاکم مقرد کر کے غزنی و ابس جلاگیا غزنی جانے بہوئے دا جسے راستہ میں ایسی تعلیقوں اور صیب بیتوں کا سامنا کرنا بڑا جو اس سے قبل جمود نے شاکد ا پنے کسی معرکہ میں بھی نہ اُس گھائی ہونگی۔

میں ہے۔ محمود عزوی کے حمول برایک نظر اس بندوستان برجتے بھی صلے کے

محمود کو بہند وستان کے مقابلہ میں مشرق وسطیٰ سے اسلامی مالک کی فتح کا زياده شوق تحاليكن ج يال-اننديال- اورج بال ثاني في بار يارسبتكن اور محود كونواه تخواه جيظ كرا ود بدعهديال كرك النيل مندوستان برجوابي حل كرنے ك مع بجود كرديا - ان حلول يس محود اور اس كى فوج كونگر كوط سے جوبے انداز ه دولت طی تھی اس تے محمود کو ہالا ال کردیا مکن سے کہ اس کے بعد محمود تے تعیق صلحصول دولت سے لئے بھی کئے ہوں لیکن اس دولت کی جا ط لگانے والے بھی وہی مہندوراجہ محقے جہنوں نے سبتگین اور محمود کو بہندوستان کاراستہ دکھایا ليكن يجريجى محمو دنے كبھى يجى بہتروستان برستقل حكومت قائم كرنے كا اداد ہ بنیں کیا۔ صرف آتوس کا تھیا وار کی عمدہ آب وہوائے محمود کے دل میں یہ خیال سیداکر دیا محاکم وہ کا تھیاواڑس بیٹھ کرمندوستان پرتکومت کرے گر اس كامراعزى جمودت كے لئے سارنہ موك ينائياس كے بعدده الساعنى كياكه بيركيهي بهندوستان لوسط كرنه أسمكا-

توبیّه بیّا ہے کہ وہ نئی نئی فتوحات کا تو ضرور شاکتی تھا یکن اسے کسی قوم یا بذہبیت کو بی عن و نہ تھا۔ اگر بی اسح معققت محمود میندورا جاوک یا مبندوعوام کا دستی ہوتا تو کیا وہ مبندورا جاوک کی بار بار شور س سیندیوں کے یا وجود ہر مرسّبہ ان کو اسی طح معافیاں دیتا رہا ہے۔ حالا تکہ محمود کے یاس ان کو ہیں میر تیم کر دہ دیتا رہا ہے۔ حالا تکہ محمود کے یاس ان کو ہیں تیم تیم کر دنا تھا۔
کر دنا تھا۔

منروؤں کا دشن ہوتا تو دہ کہی ہے اپنے کشکر میں ہزاروں کی تعداد میں مندوسیا ہمندوسیا ہمندوسیا ہمندوسیا ہمندوسیا شہر تی کرتا۔ اور مہند وستان میں مہندوعال نہ مقرد کرتا۔ یہ امروا تعدید کہ محمد دینو نوی محض فتوحات کا مثنا کئی تھا۔ اور اس پر فرقہ بیستی کا الزام لگا ناکسی طرح تھی درست منہیں۔

محمود و مرحم مروس اور مروس کور سے کا ان ام الگانے والو سے بھی لگایا جاتا ہے کہ وہ مندروں اور بتوں کا دخمن کا ایکن ان الزام لگانے والو سے بہ بوچھا جاسکتا ہے کہ گرکورٹ کی مہم سے پہلے محمود مبندوستان کے خلاف بایخ سے بہ بوچھا جاسکتا ہے کہ گرکورٹ کی مہم سے پہلے محمود مبندوستان کے خلاف بایخ سے بہ بوچھا ہا من سے بایخ سمات حلوں میں اس نے دکما نہ میں بنجا ب کے زما نہ میں بنجا ب کے درا نہ میں بندا کو بایک مندرکو بنجا ہو گئے ہوئے ہو کہ بندا کہ بایک کرکورٹ کی فتح کے بعد کئی بنت کو توڑا ۔ کھی مجمود میں کیوں بیدا ہو گیا ۔ اور یہ مرض بیدا بھی اس وقت بیوا مسید محمود میں کیوں بیدا ہو گیا ۔ اور یہ مرض بیدا بھی اس وقت بیوا جسب محمود کی فوج میں مسلمان سیا ہموں سے معلا وہ ممندو سیا ہموں کی بھی ایک برخی تعداورثنا مل ہو حکی بی ا

سعیفت یہ ہے کہ محمود سے ہا کھوں گرکو سطے متحوا ورسو سانت کے مندوہ اور سبوں کے مورسی اور سبوں کے مورسی اور سبوں کے جذبہ سے بنیں کھا۔ ملکم بینڈ توں کی ہے عقلی فتر پر دازی اور اغراض سیندوں کے جذبہ سے بنیں کھا۔ ملکم بینڈ توں کی ہے عقلی فتر پر دازی اور اغراض سیندوں کی جاسوسی سنے محمود غرد یا کھا۔ یہ بھی جاسوسی سنے محمود غرد یا کھا۔ یہ بھی مکن ہے کہ جنب مگر کو مط سے مندرست محمود کو بے پناہ دولت ہا تھ لگی ہوتو اسے مندروں کی دولت ہا تھ لگی ہوتو اسے مندروں کی دولت کی جاسومنات مندروں کی دولت کی جاسومنات مندروں کی دولت کی جاسومنات میں ہوتا وراسی سنتے اس نے مقرا دوسومنات میں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ برجی ہا تھ صاف کیا ہوتی محمود سنے ہو کھے گھیا وہ عام فسطی اور انسانی نو اسٹن سے برجی ہا تھ صاف کیا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔

متا ترمور کیاراس کا محمود کے مرمین جذیبے یا فرقد برستی سے کوئی تعلق نہ تھا مجمود کی مگر اگر کوئی غیرسلم با دشاہ میوتا اور اس کو بھی مندروں کے خوا نوں سے اسى طرح دولت ملى بولى تووه بحى فرشته سكراس دولت كوباته لكاف سے كريز بنيس كرسكا متدروں کی وولت سے بھی کہیں زیادہ محمود کوس جیزنے خاص طور ہر مندروں کی جانب رُخ کرنے کے لئے مجبور کیا وہ یہے کہ رسمنوں اور میڈتوں نے بڑے برطے مندروں کو محود کے قلات پرویکنڈے کا مرکز بنا رکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ کوئی حکم ال بھی اس نوعیت کے مخالفانہ برونگندے کوبرد اشت نہیں رسکتا ین بخد محمود کو بھی مخالفانہ پرو گینڈے کی روک تھام کے لئے چندفاص متدروں كى جانب رُح كر تايرًا محمود كو اكر في الحقيقت مندرون اور تبول سے نفرت بوتى تووه متحرا کے ہزاروں مندروں میں سے صرف ایک دو کی جانب رفتے ناکر تا الکرسب کو توردا تنا- اور اسى طرح بنجاب ميں جہاں اسے سب سے زيا وہ حلے كرنے براے وہ ایک بھی مندر شرچیوٹر تا۔ حالا نکہ اس نے بنجاب کے کسی ایک مندر کو کھی مجھی ہا تھ تہیں لگا یا۔ پنجا ب کے علاوہ دوسرے علاقوں کے مندروں کو بھی اس في المعى البيل جيم ا- صرف سكن يري أن مندرون يرجمود في المع والاب عن يس كرية يناه دوليت بوشيده محى، يا جواس كے خلاف برو مكنظے كا مركزين

یہ امر داقعہ ہے کہ محمود نہ ٹبت شکن تھا نہ مہند وکوں کا دشمن ۔ اور تہ متعقب ملّا ۔ وہ صرف ایک اولوا لعزم بادشاہ تھا ہیں اس سے زیادہ وہ کچھ شھا لیکن ہم کوا فسوس ہے کہ پورس اور ورمہند وستان کے متعقب موتہ نوں نے اس کو ایسے دنگ ہیں بیش تی آئے ہے تاکہ اس کے حالات پڑھنے سے مہند وسٹان کے متدوا ورسلمانوں ہیں برابرنفرت بڑھتی رہے۔

## محمود غزنوى كى حكومت كازوال

محود کے مرتبے ہی محود غزنوی کے بیٹوں امیر سعود اور امیر محبر سی تخت و مان سے سکے در ترکیشی شروع ہوگئی کے امیر سعود اور امیر محرود و نوں بالکل ہم عمر سے فرق صرف اتنا تھا کہ امیر سعود امیر محتر سے مرف چند کھنے ہیں امیوا تھا۔ امیر سعود امیر محتر کے مقابلہ میں مکمرانی کی ذیادہ قابلیت رکھتا تھا کیونکہ وہ محمود کے ساتھ مختلف معرکوں میں بے نظیر شجاعت اور فوجی قابلیت کا بٹوت و سے جکا تھا۔ محمود غزنوی مقاد و راسے و کی محمود غزنوی کے محدد میں محمود غزنوی کا میر سعود کو ولیے مدی کو امیر مسعود سے بنظن کر دیا جنا نے آخر عمر میں محمود غزنوی کے امیر مسعود کو ولیے مدی کی معمود کو ولیے مدی کا مطال کر دیا تھا۔

جب بحود غربی کا انتقال برجاتواس کا بھرابٹیا امیر سعود اصفہان میں کھااؤ امیر محدد گرگان میں کھا اور اسی محدد کرگان میں کھا اور با ب کی حکہ بخت نشین برو کیا لیکن اور اسک سلطنت ذیا دہ ترا میر سعود کی جانب ماکل نظے جنائج بنیاب کا کور نرا میرایار جب محدود کے انتقال کی خبرس کرلا بورسے غزنی کا با تواس مے تفریبا متام اور الور غلاموں کو اس جیز کے لئے آما دہ کرلیا کہ امیر سعود کو تخت بر بھا دیا جاس امیر محدد کو معزول کردیا جائے اور اس کی حکہ امیر سعود کو تخت بر بھا دیا جاس بس مجرکیا تھا قاصد برقاصد غزنی سے امیر سعود سے باس دور سے لگے۔ اوپر اس کی جرکیا تھا قاصد برقاصد غزنی سے امیر سعود سے باس دور سے لگے۔ اوپر امیر سعود سے باس دور سے لگے۔ اوپر امیر سعود سے بیاں کو لیں اور ایک امیر سعود سے بیاں کرلیں اور ایک بڑی فوج سے کو برائی کا بات کی بات روانہ ہوگیا۔

دونوں بھا یئوں کی فوجوں بی غزنی کے قریب جنگ ہوئی اس جنگ ہیں امیرسعود کو فتح حاصل ہوئی ۔ امیر محد گرفتار ہوگیا۔ جسے امیرسعود نے اندھا کرکے ایک قلد میں نظر بندکر دیا اور غزنی سے تخدت برخود بلیٹھ گیا۔ امیر محد کی سلطنت صرف بارنخ مہینے رہی۔ اس کے بعدا میر محد سے فوئرس قید میں گذارے لیکن آخر میں ایک سال کے لئے اُسے بھر حکومت عاصل ہوگئی تھی۔

سلطان سعود کا دورتکومت استطان مسود نے غزی عے تخت بر سلطان سعود کا دورتکومت استیطے ہی سب سے بہلے ہند دفوج

کے سپرسالارسوندرائے کو محف اس بڑم میں معزول کرویا کیونکہ سوندرائے امیر محد کا جا می کھا اِسوندرائے کی معزولی کے بعد بی عہدہ جگ ناتھ کے سپرد کیا گیا۔ اس کے بعد بی جہدہ جگ ناتھ کے سپرد مسعود کو مہند وستان سے اطلاع کی کہ قلد سرسوتی والوں نے کچے سلمان تواگر و کو والوں نے کچے سلمان تواگر و کا کو والوں نے کچے سلمان تواگر و کا میں قلد سرسوتی پر جلکر دیا ۔ یہ قلع کم نی کے ایس اطلاع کے سلتے ہی سعود کے ایک بڑا النکر لیکر سرائی کھو رسمان کی میں قلد سرسوتی پر جلکر دیا ۔ یہ قلع کم نی کے اس کا میں قلد سرسوتی پر جلکر دیا ۔ یہ قلع کم نی کے اس کا میں قلد سرسوتی پر جلکر دیا ۔ یہ قلع کم نی کے اس کا میں قلد سرائی کی کے اس کا میں قلد والی کی جانب می و دیا جملہ کے بورسلطان سعود سے اس کا میں میں جانب می و جہ ہوا ۔

بنجاب کے جدید انتظام کی ضرورت اس کے بیش آئی گیونکہ سلطان مسعود نے بیش آئی گیونکہ سلطان مسعود نے بینی اسے عور ترامیر ایا زکوجی کی کوئششوں سے اسے غوتی کا تخت ملائق اینی مصاحب میں رکھ لیا تھا اور اس کی غیر موجود گی میں بنجاب کا حدید انتظام نما بیت صروری تھا ۔ جنا پڑسلطان سعود نے احد نیا لنگین کو تو مبدوستان کی سیدسالاری کے عہدہ پر مامور کیا اور قاضی شیرا زکوعہدہ

قضاد کیرتمام مالی اور اندرونی انتظام اس کے سپردکردیا احد نیالتگین نے اس عہدہ جلید ہر فائز ہوتے کے ساتھ ہی قبق ہے کالنجراور تمام ماتخت بہندو ریاستوں سے خواج وصول کیا اور بنارس وفیرہ کے فیج کرنے کے بعد جکومت غزنی کے مقبوضا مار ہا یکن قاصی شیراز جواجد نیالتگین کا شدیدی العت اور ہندوستان میں غرفوی مقبوضا میں کا واحد گور نرتھا۔ برابر حجو کی شکا بیس اور ہندوستان میں غرفوں حدنیالتگین کے خلافت بحرکا تاریا یماں تک کراس کے خلافت بحرکا تاریا یماں تک کراس نے مسعود کو اس بات کا تھین دلا دیا کہ عنقریب احد نیالتگین علم بنا و ست بند کرنے والا ہے۔

سلطان مسعود نے قاضی شیراز کی باتوں سے فریب میں آکر مگ ناتھ نامی سیسالارکوم ندونوج سے ساتھ احمد نیالتگین کی گرفتاری اور سرکو بی کے سخ مہند وستان پہنچتے ہی تحقیق حال سے بغیر احد نیالتگین سے خلا ف اعلان جنگ کر دیا۔ احمد نیالتگین کومجبور امقابلہ کرنا بڑا اس مقا بلیس ناتھ مار اگیا۔ ناتھ کی موت نے مسعود کو احد نیالتگین کی بناوت کا لیتین دلا دیا۔ جنامی مسعود نے دوبارہ تلک نامی ایک مہند وکوسیلای کا مہدہ دیکر نیالتگین کی سرکو بی سے لئے بھیجا۔ تلک ایک نامی ایک مہند وکوسیلای خوبی کے بعد بڑی تا کی کا دو کا تھا جسے غربی کی بناوت کا تھا جسے کے بعد بڑی کے درباریس بڑا رسوخ حاصل ہوگیا تھا۔ تلک نے مہند وستان آنے نے بعد بڑی عیاری سے ساتھ احد نیالتگین کوفتل کر دیا۔

سلطان سعود کو برت ورسال برحله ایندوستان سے غزنی وال سام معود کا بهتدوستان برحله این می کوخرور فنج کرے بعد لک سے سلطان مسعود کو ترفی کردہ تعلقہ مسلطان مسعود کو ترفی کا سب سے بڑا مرکز بنا ہواہے یسعود تلک کے کہتے ہوں سام نوں کے خال مت سورش کا سب سے بڑا مرکز بنا ہواہے یسعود تلک کے کہتے ہوں

حلہ کے لئے آمادہ ہوگیا۔ گرامرا سے سلطنت نے اس حلہ کی شدیدہ فالفنت کی کی کے اُس زمانہ میں بلج قبوں نے بڑراطوفان بربا کررکھا تھا۔ اور یہ اندیشے بیدا ہورہا تھا کہ کہ میں خراسان ۔ ماور النہرا ورخوار زم کے علاقے سلطنت غزنی کے قبضے سے منتکل جائیں۔ چنا بخرا اُمرا انے سلطان مسعود سے التجا کی کہ ایسے تا ذک قت میں جبکہ غزنی میں آپ کا رہنا ضروری ہے۔ آپ کا مہند وستان کی جانب رُخ میں کرناکسی طرح درست بنیں۔ کوئی تعجب بنیں کہ آپ کی غیر موجود گی سے ناجائز فائدہ اُٹھاتے ہوئے سے تام ملک برجھا جائیں اور کھران کا نکالنا نامکن موجا ہائیں اور کھران کا نکالنا نامکن ہوجا ہائیں اور کھران کا نکالنا نامکن ہوجا ہائیں۔

سلطان جومہندوستان جانے سے سے بے جین تھااس نے کسی کی بات نہ مانی چنا نج ہوہ ہم ہے اور قلعہ ہانسی کے مانی چنا نج ہوہ ہم ہے اور قلعہ ہانسی کے سامنے ہنج کوفصیل قلعہ کے نیچے قیام کیا اور قلعہ کا محاصرہ کر کے فتح کرلیا۔ اس کے بعد سونی بیت برنشکر کمٹنی کرمے وہاں سے راجہ کوزیر کیا۔ بھروہاں سے لاہور آیا۔ جہاں اس کے اپنے مید ود کو چھوٹر کر امیرایا زکواس کا اتالین مقرر کیا اوس کے بعد غزنی واپس جلاگیا۔

غزنی بہنجے کے بعدا سے بتہ طلاکہ سلج تی سا اے لک میں جھا ہے ہیں اطان مسعود نے لک کوسلح قیوں سے مخات دلانے سے لئے کئی معرکہ کی لڑا کیاں لڑا۔ لیکن سلجو تی مرابر حاوی موستے جلے گئے ، بہاں تک کہ آخری شکست کے بقیر مود کے غزنی سے یا دُن اکھ ٹر گئے۔

سلطان سعود کی مندستان کو بھرت اسلوقیوں کی طرحتی ہوئی اسلطان سعود کی مندستان کو بھرت اسٹورشوں اور بناؤتوں سے برنشان ہو کرسلطان مسعود نے غزنی سے بہند وستان ہجرت کرنے کا فیصلہ

کرلیاا ور بہطے کیاکہ وہ لاہورکو دار السلطنت قرار دینے سے بعد منبد وستان کی حکو کومضبو ط بنائے گا۔ اور مندوستان سے لشکر جمع کرنے سے بعد غزنی آکر سجو قیو کی اچھی طرح سرکونی کرے گا۔

سلطان سعود کی بھیمتی کہ جوں ہی یہ قا فلہ دریا سے جہام سے کہا ہے بہنیا۔ تو مہند ولٹ کرنے ان کے لوٹنے سے لا کے میں بنا دست کردی اورسا راخب ذائد کی طبح لیا۔ اورسلطان مسعود کو گرفتار کرنے سے بعد اس کے اند سے بھائی امیر محد کی بادشا، کا اعلان کردیا مسعود کو قبید فانہ میں طوال دیا گیا۔ جہاں وہ امیر محد کے جیلے احد سے باتھوں قتل کردیا گیا۔

سلطان مسعود کی اس ناکام ہجرت کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ وہ تمام مال ودولت جو محدود غرفوی تناف معرکوں ہیں مندوستان سے غزنی کے گیا تھا نہ صوف بیرماری دولت مندوستان والیس آگئی بلکماس کے مودسی وہ دولت کھی مندوستان جی آئی جو محدود نے مہندوستان کے علاوہ دوسرے معرکوں میں جمع کی تھی ۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ کسی ایک شخص کے یاس نہ رہی بلکم میردو

امير مُودودكا باب كانتقام كيك بندستان برحله اسودى اس بے کسانہ موت نے مسعود کے بیٹے امیرو دو دکو جواس وقلت مکنے میں تھا بیجد مستعل کرد یا امیر مودود بلخ سے غنی مینجا اورغنی سے سنگر جمع کرنے کے بعدانے جا اسرمحدا وراس كيسية احدس انتقام لين م كي بندوستان كى مانب روان ہوگیاجہلم کے قربیب اسیرمودود اور المیرمحدیس جواب سلطان محدین گیا عَا سِخت مقا بله سوا- اس مقابيس اميريد اورسعود كاقاتل احردونون ماس كية-اس معركهسے فاسع ہونے كے بعد ووود في استے بھائى محدود يركئى و لا بدرس اميرايا زكى زير تكواني فرما سرواني كردم مقاحله كرناجا م يسكن حب مجدود اورایا زبی مقابلہ کے لئے تیار سوسے تومود ودغ بی وائس جلا گیائین ایک ا ے بعد سے معرب مودود ایک بڑا نشکر لے کرووبارہ لا ہور برحلہ اور موا- ایجی دونوں لشكرون مين مقابله مي نه مونے يا يا تھاكہ و ذى الحجرست الله الله الله كومحدود ہا بت ہی تراسرارط بقدیرات خیمہ کے اندر شروہ یا یا گیا-اورایا زمی اجانک مركبا حس سے بعد شحاب كاسارا ملك بغراط موس مودود كے قبضه س آگيا-بنجاب سے فارغ ہونے کے بعدمودودغ نی لوط کیا۔جہاں سلحقیوں نے شدىدىنىگامے برياكر رکھے تقے جب مندوستان کے داجا وَں نے يہ دیکھا كہ غ ن کی حکومت کمزور ہو حکی ہے۔ تو ان سب نے ایک ایک کرمے اپنی خود مختاری كااعلان كرنا ستروع كرونيا أوسرامير مودووغزن ينتين كم بعداس طرح للحقيون عے جھ کو وں میں الجھا کہ وہ مرتے وہ تک مندوستان والس شاس کاغ صالح الم الم الله (شصناع) میں مودود درد قولنج میں متلا ہوتے سے بعد وس سال کی عمر میں

وسال حكومت كرف كي بعدر ولست كركما-

محمود عزوى كے خاندان كاروال عزوى كى سلطنت كا

زوال تو محمود عزنوی کی موت کے قور اید ہی شروع ہو گیا تھالیکن محمر بھی امیرمود ود مک حکومت غ بی اوراس کے بہندوستانی مقبوضات کسی نہ كسى صريك قائم رہے ليكن امير كودود كے مرنے كے بعدغ فوى خاندان كا زوال اس تیزی کے ساتھ مشروع ہوا کہ مختصر سے عرصہ میں غزوی حکو

کا نام ونشان تک چیٹ گیا۔

امیرمودود کے مرنے سے بعد تین میلنے علی بن سعود نے حکومت کی أس كے بعد جارسال عبد الرشيد بن سعود في مكومت كى- اس كے بعد فرخ زادبن سعود چے سال تک حکراں رہا۔ اس کے بعدا براہم بن مسعود تخت نشين بدواجس نے كرسلح قيول سيصلح كرنے كے بعد كى بارمندوسان برصلے سے ۔ اُس نے بہندوستان سے سرکسٹوں کو اچھی طرح سے دیا یا ۔ معض كوكر فتاركر كے عزنی لے گیا اور بعض كو اس نے قتل كرديا۔ سيا وش گردع چنڈی کا قلعہ فقے کیا۔ اجود عن مینی باک مٹن فتح کر سے و ہاں کی بغاوتوں کو

جب ابراسيم بن سعود مل مي مهدين فوت بركياتواس كابيلا مسعود بن ابراميم تخف تشين بواحس في سوله سال حكومت كى -اس كے بعد اس كا بٹیاارسلاں شاہ تخت نشین ہوا۔اس سے بعدارسلاں شاہ کا بھائی بہرام شاه جب سلطان سنجر سلحوتی کی مدوسے ارسال ال شاه کومعزول کرے تخت بربیجی گیاتوارسلان شاه بھاگ کرمندوستان آگیا-اورایک برانشکرے کر بهرام شاه

کی می افغت بیں غزنی پر جڑھائی کردی گربہرام شاہ کے ہاتھ سے مار اگیا۔ بہرام شاہ نے ہند وستان پر بھی صلے کئے تھے اور یہاں کے باغیوں کو بوری طاقت کے ساتھ دیایا تھا۔

بہرام نتاہ کی وفات کے بعد سے کہ ہم سی کا بیٹا خسروشاہ تخت نشین ہوا جو علاء الدین سین غوری کے مقابلہ سے فرار ہو کرلا ہور حلاا آیا تھا۔
اور لا ہور آگر ہے کہ ہجری میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا خسرو لک لا ہور میں تخت نشین ہوا جس کوسلطان شہا ب الدین غوری نیجاب سے گرفتار کرمے ملاہ میں غربی نے گیا تھا۔ یہ غربی فا ندان کا آخدی ملائدہ میں غربی نے گیا تھا۔ یہ غربی فا ندان کا آخدی کا دختاہ ہے۔

فاندان غزنی کے وال کے وقت بہدوستان کی الت اعزی کی وفات کے وقت بہدوستان کی الت اعزی کے وفات کی وفات کے وقت بنات اور سندھ کے اکثر علاقے سلطنت غزنی سے

جن وہن چکے محقے۔ گرات۔ مالوہ۔ اجمیر۔ دتی۔ مہابن۔ مبند شہر۔ قتی جم عمرا بیری الیار۔ کالبخواور دوسری بے نشار سہدوستانی ریاسیس غربی کو باقا عدہ فراج اوراکر ٹی تھیں سلطان سعود کے زمانہ س سوتی بہت اور بنارس کے رہے ہے معلاقے بھی با فکر اربنا لئے گئے تھے لیکن سلطان سعود کی غزنی سے بہندوستان کو بہر سا ورغزی کے خوالہ کی بربا دی نے بہند وستانی ریاستوں میں بھر بغاق کی المربیداکردی۔ جوا میرمود و دکی و فات کے بعد کھا کھلامنظر عام برآگئی جن نے دئی سے راجا نگ بال نے یہ دیکھتے ہوئے کرغزی کی مرکزی صکومت کمرو بہر م کے فلا من بو کومت نم کی المربیداکردی۔ بیا م بر حکومت نم کی مرکزی صکومت نم کی مرکزی صلاحت کی خلا میں بعثا و رہ سے لئے انجما راجس کا نیتجہ میں بیوا کرنگر کو دھا اور دئی ہے میں میں بعثا و رہ سے لئے انجما راجس کا نیتجہ میں بیوا کرنگر کو دھا اور دئی ہے میں بیا ورث سے لئے انجما راجس کا نیتجہ میں بیوا کرنگر کو دھا اور دئی ہے میں بیا ورث کے میں میں کا نیتجہ میں بیوا کرنگر کو دھا اور دئی ہے دئی ہے میں بیا ورث کے میں میں کا نیتجہ میں بیوا کرنگر کو دھا اور دئی ہے دیا ہو اور دیا ہے دیا ہو دیا ہے دیا ہو دیا ہی ہے دیا ہو د

علاقے حکومت غربی سے نکل گئے لیکن بعدیں دلی کے علاقے پر کھے نولی قتراً چندروز کے لئے قائم ہوگیا تھا۔ گرسال کی ہجری میں مہندووں نے بھرزور کیولاکر تھانیسسراور ہانسی وغیرہ پر قبضہ کر لیا تھا۔

سکطان ایرا ہم نے سے ہی دوبارہ ان علاقوں کوفتے کرلیا اور مند و بارہ ان علاقوں کوفتے کرلیا اور مند و راجا وک سے خراج بھی وصول کیا۔ بنجاب اور سندھ کے علاقے برستور کومت غربی کا جزوبنے رہے لیکن وہاں بھی جھو کی موٹی بنا و تبس برابر رُومنا ہوتی رہی اور ہر بنارس کے را جہ ندر دیونے سلٹ کا جسس قنوج پر صلہ کر سے قنوج کے سابق را جر کنور اسے کے سالسے فا ندان کو ہمہ تیم کر دیا اور قنوج ہر قبضہ جالیا۔ غرضکہ فاندان غربی سے سوائل کے بور منہ وستان میں طوانف اللوکی جالیا۔ غرضکہ فاندان غربی کی می کی می کی می موٹ کی ہے اور ایسا ہونا بھی جاسے گئا۔ کیونکو جب اور ایسا ہونا بھی جاسے گئا۔ کیونکو جب غربی کا مرکز ہی کم ور بہوجی گئا۔ تو اس نوعیت کی شور شوں اور بناوتوں کا مرکز ہی کم ور بہوجی گئا۔ تو اس نوعیت کی شور شوں اور بناوتوں کا مرکز ہی کم ور بہوجی گئا۔ تو اس نوعیت کی شور شوں اور بناوتوں کا مرکز ہی کم ور بہوجی گئا۔ تو اس نوعیت کی شور شوں اور بناوتوں کا مرکز ہی کم ور بہوجی گئا۔ تو اس نوعیت کی شور شوں اور بناوتوں کا مرکز ہی کم ور بہوجی گئا۔ تو اس نوعیت کی شور شوں اور بناوتوں کا مرکز ہی کم ور بہوجی گئا۔ تو اس نوعیت کی شور شوں اور بناوتوں کا مرکز ہی کم ور بہوجی گئا۔ تو اس نوعیت کی شور شوں اور بناوتوں کا مرکز ہی کم ور بہوجی گئا۔ تو اس نوعیت کی شور شوں اور بناوتوں کا مرکز ہی کم ور بہوجی گئا۔ تو اس نوعیت کی شور شوں اور بناوتوں کا مرکز ہی کم ور بہوجی گئا۔ تو اس نوعیت کی شور شوں اور بناوتوں کا مرکز ہی کم ور بہوجی گئا۔ تو اس نوعیت کی شور شوں بالکل قدر تی ہے۔

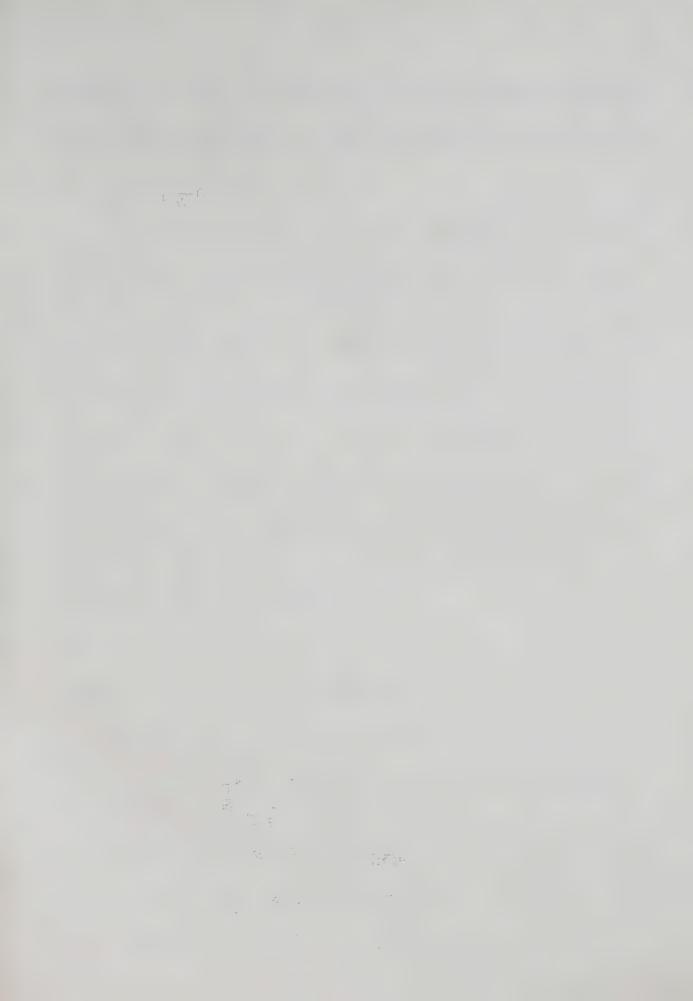

## 

24-4 1-8051 511-4 1-1160

## سلطان شهاك لدين غوى كى عكوت

اس سے قبل ہم یہ بتا ہے ہیں کرمحد بن قاسم نے کن حالات بر اللہ اللہ اللہ يس سنده برحد كميا تقا أورمحرين قاسم كى قائم كرده أسلامى حكومت كس طرح زمانه درا د تک علاقه سنده سی فرما نروانی کرتی رای بید جیرین قاسم کا دور سندوستان يس اسلامى فتوحات كايهلا د وركفا جوكئ صدى بك قائم رما-محترین قاسم کی قائم کر دہ حکومت کے بعد مندوستان میں اسلامی فتوا كادوسرادورسلطان محمود غرفوى كے حلول سے شروع بوٹا ہے۔ ان حلول كى تفقىلاً ت يرغائر تظرد النے مے بعد يہ حرصا ف طور يرعياں بوجاتى ہے كه محروغ نوی نے جلے محد بن فاسم کی حنگی سنر گرئیوں سے بالکل مختلف تھے محدّ بن قاسم كانتا تويه كما كره منده اورمند وستان مي يا قاعده اسلامي حكو قائم كرف اس كے برخلاف محمود غربنوى كے حلول كا منشااس سے زيادہ كھيائيں معلوم ہوتا كرمحودا بني يروسي حكومت بيني حكومت بني ب كے خطرات سے بے نیا ذہو جانا جا ہتا تھا۔ اور اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ ہندوستان کے راجاو<sup>ں</sup> کوا بتا با جگذاربنانے کے بعدان کی جانب سے بے فکر موجا سے لیکن آخری دور حکوست میں محمود اور اس سے جانشینوں نے بھی بیر ضروری مجھا کرنیجاب اورسنده محطاقوں كوبا قاعده حكومت غزني كے ساتھ ملحى كرليا جائے جنامج غزني كي تخرى بادستا بون تے لا موركو ابنادارالسّلطنت بناليا تقا اور الجي اخرى جانكين خسرومك كوشهاب الدين غورى لابورسي سي كرفقاد كريم ليف سات كياتها-غ-نوی دور حکومت سے بعد مندوستان س مسلمانوں کی حکومت کاتیسرا

دورشها ب الدين غورى سے ستروع موتا ہے بشهاب الدين غوري اور محد بناسم محارا دون س مجسانيت ياني جاتى ہے جس طرح محدين قائم مندهين اور مندوستان میں ایک مقید طاسلامی حکومت کے قیام کا خوالہ شمند تھا بالکل آی طرح شهاب الدين غودي هي يه جا بها كفاكه وه بهندوستان سي ايك نها يت بي مشحكم اسلامي حكومت قائم كردب جناتي مخترغوري في محدوع فوي كي طرح محص بمندوراجاؤن كوبا جكذار بناني بي يراكتفائهين كيالكه وهمندوستان س ابنے عمال مقرد کرے غوری حکومت حوبرابر وسعت دیتا جلاگیا۔اس نے صرف صوبه سنده منجاب اورسمالي مهنديري قناعت بنيس كي بلكه اس كي فتوط كاوسيع دائره بنكال مك يجيل حيكا كقاراس سے يہنے كرہم مبتدوستان ميں شهاب ولدين عودى كى فتوحات يرتبصره كريس يه صرورى معلوم بيرتاب كربه بتادیا جائے کے ستھاب الدین غوری کے آیا واحدا دکون تھے اور ان کی حب کی سركرميال كب سيستروع بوس -

شہاب الدین غوری کے آیا واجداد اسدنسب فورے

رئیس شنسب بن حریق سے ملتا ہے جوا تبدایس ثبت پرست تھا کیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور حکومت میں اُس نے اسلام قبول کرلیا تھا شنسب بن حریق سے جونسل جلی وہ شنسبی کہلائی ۔ اپنی میں لودھی اور سوری بیٹھان بھی شامل جبی جنانچ محد بن سوری حاکم غور جس نے کہ قرا مطہ کا آلہ کاربن کر خمود غزنوی کے خلاف علم بغاوت بلندگیا تھا وہ بھی اسی شنسی منسل سے تھا اور شہا ب الدین غوری کے خوری کے آبا واجدادیں سے تھا ۔

محدین سوری کی شکست اور خودکشی کے بعد جمود غروی نے اس کے بیط

امیرا بوعلی کوغور کی حکومست پراس کے فائز کر دیا تھاکہ وہ قرامطہ کے معالمہیں اپنے باپ کی ضد تھا بعنی اس کو بھی محمود غز نوی کی طرح قرامطہ سے نفرت تھی۔ امیرا بوعلی سے بعد اس کا بھائی شیدت فور کے تخت پر بیٹھا۔ بھرشیت کا بیٹا امیر عباس حاکم ہوا۔ اس سے بعد امیر محد بن امیر عباس نے تخت سبنھا لا۔ بھر امیر محد کا بیٹیا قطب الدین حسن فور کا حکمران ہوا۔ اس سے بعد قطب الدین کا بیٹا عرالدین حسن فور کے حکمران ہوا۔ اس سے بعد قطب الدین کا بیٹا عرالدین حسن فور کے تخت پر بیٹھا۔

امیرعزالدین جس نے یہ دیکھتے ہوئے کہ غزنی کی محکومت کمزور ہوگئی ہے سلطان سنجر سلحوقی کی مدد سے حکومت غور کی خود مختاری کا اعلان کر دیاجیں کو غزنی کے سلطان سنجر سلحو دین ابر آہم کو با دل نا خواستہ گوارا کرتا ہڑا۔ اس آ زا دی کے اعلان کے بعد ہی سے لطنت غور کا عرف شروع ہوائیکن میں کے است اسلطان سے بعد ہی سے سلطنت غور کا عرف شروع ہوائیکن میں سے سے سالم اللہ بن اللہ بن حردت اعلی محد بن سوری کی طرح ند ہمیں قرام طری بیر و سکتے بیر و سکتے بی اللہ بن حدن جس نے کہ حکومت تی و کی خود مختاری کا اعلان کر سے اس حکومت کی بنیادی مستحلی کی بنیادی مستحلی کی بنیادی مستحلی کی بنیادی مستحلی کی بنیادی استحلی کی بنیادی اللہ بن غوری کا دا دا تھا۔

الميراورالدين حبب مراتواس كرسات بينے يقي جسب كرسية ان سيخ ان وسيع بولي تقى اس كے سيخ ان سيخ ان سيخ ان سيخ ان سيخ ان وسيع بولي تقى اس كے بولور كى حكومت جو كافى وسيع بولي تقى اس كے بولور كى حكومت بولى تى وسيم بولي تقى الدين سورى كو ملى كيكن اس نے اپنى حكومت كواپنے دوسر يہ جو بھا يُموں ميں تقسيم كر دياجن كے نام يہ بين وسي الدين فورى كابا ب بها والدي سمام قطلب الدين محرد علا والدين سياح الدين وسياح الدين منها ب الدين تحد في الدين سياح الدين عمل ملائي الله ميں حكومت كرا الذي مسعود و غرضك ميں حكومت كرساوى حقد تقسيركى ديكر ميں مورى في اپنے ان سب بھا يہوں ميں حكومت كرساوى حقد تقسيركى ديكر

ان سب بھا تیوں میں اگرچ سے صرفت سے لیکن ایک بھائی قطب لدیجی

دوسرے بھائیوں سے خفا ہو کوغ نی کے سلطان بہرام شاہ سود کے پاکس بھلا گیا تھا۔ بہرام شاہ نے اس کوسازش کے شیدس قبل کرادیا تھا۔ قطب الدین کا قبل مونا تھا کہ تام غوری بھائیوں میں بہرام شاہ کے خلاف غم وعقتہ کی لہر دوڑ گئی۔ امیرسیف الدین والئی غور ایک بڑالشکر لے کرغز نی پرصلہ ورموا بہرام شاہ کو تعدد وستان بھاگ گیا اور اس طرح امیران غور کا غور کا غور کا غور کا غور ایک جو امیران عور کا غور کا غور سے علادہ عز نی پر بھی قبصہ بہرام شاہ بہند وستان سے قوج جمع کرنے سے بعد دوبارہ غربی بہنا اورغز نی پر حلہ کرد یا سیمن الدین جب مقابلیر آیا توسیمت الدین کی فوج نے جوغز نی سے سیا بہیوں بیتی کی خوب نداری کے اسے بڑی اسے گرفتار کرا اورا بہرام شاہ نے سیمن الدین کرکے اسے بڑی اسے بڑی اسے گرفتار کرا اورا بہرام شاہ نے سیمن الدین کی خوب ندایل کرکے اسے بڑی اسے بڑی اسے بڑی الی دردی سے قبل کرایا۔ اورغز نی پر دوبارہ قبضہ جالیا۔

ے ہاتھ بھی گرفتا رہو گیا تھاجس نے جندروز کے بعد علاء الدین کورہا کر دیا تھا۔ علا دالدین حن جر پہلے ہی سے فہر بہ قرا مطر کا بیرو تھا جد جس بن صبّاح کی جا لاحدہ نے اسے دعوت دی تووہ ملّا حدہ کی جاعب میں بھی شارل ہوگیا۔

علاء الدین حسن جهاں سوز کے مرف کے بعد اس کا بٹیا سیف الدین مجھت بربیجے اسیف الدین مجرایک بھایت ہی ستجا و دبا فر احکمراں تھاجس کو کہ قرامطہ اور ملا حدہ سے الدین محدایک بھایت ہی سبجا و دبا فر احکمراں تھاجس کو کہ قرامطہ ہی سیدسالا رابوالعباس شیش کے ہا تھوں دھوکہ سے اُس وقت قتل ہوا جبکہ وہ ترکان غز کے فلا من معرکہ حبنگ میں دا دبتے عت دے رہا تھا بسیف الدین محتول ہونے برغوری کی فوج بھاگ کھڑی ہوں کا ورغوریوں کو ترکان غز کے مقابی مقتول ہونے برغوری کی فوج بھاگ کھڑی ہوں کا اورغوریوں کو ترکان غز کے مقابی میں شکست ہوگئی سیف الدین محترجیں کو کہ ابوالعباس شین نے قبل کیا تھا بسلطان منہا ب الدین غوری کا جھازاد کھائی کھا۔

غياف الدين كي تحت من الدين محد الدين محد كي الدين سام

کے بڑے بیٹے سمس لدین کو بعنی سنہا ب الدین کو ری سے برطے بھائی کوفیا آلین کے لقب شے ساتھ تخت نشین کیا۔ فیات الدین کی تخت نشینی سے فارغ ہونے کے بعد نشتر لشکر کو فرائم کر کے ابوالعباس نے ترکان فرکشکست وی لیکن فیا الدین کی حیثیت ریک کرم ہے ابوالعباس نے ترکان فرکشکست وی لیکن فیا الدین کی حیثیت ریک کرم ہوئی الدین الدین اسے زیا وہ ترکتی سے سالا را بوالعباس شیش اس میں اصل با درنیا ہ شین ہی تھا۔

ستهاب الدین غوری جواس زبانی بابیان میں کھا۔ جب اسے معلق موا کواس کا بڑا بھائی تخت نشین موجیکا ہے۔ اورسید سالا را بوالعباس شیش سے اسے کے بیسی بنار کھا ہے تو وہ فور اکھائی کے باس فیروذہ کوہ بہنچا وردونوں بھائیوں نے مل کرسپہ سالارا بوالعباس شیش کے پنجہ سے بخات حال کرنے سے سے تدبیریں شروع کردیں۔ اوس ابوالعباس شش کھی غیا شالدین سے بنطن بوجيكا بحابح بكه غيات الدين تعيى اسينے جيازا د بھائي اور سينر دسيف الدين كي طح قرامطه اورحسن بن صباحي ملّا صده كالشرير وتمن كفا حِيّا يُجْدَا بوالعباس تنس يخ غیات الدین کے خلات غورے لوگوں میں شورش بیدا کردی میکن شہالیدین غورى غرائب سے كام الى كرسيدسالارا بوالعباس سينس كوسرور بارقتل كراديا اوراس طرح وه لسائد فتة دئب كيّع بو كومت غورك خلافت ابوالعباس منيش اوراس محواريون اورقرا مطهن كمطر كرر كھے تھے۔ ایک ملک میں دو با دنتاہ ایک ملک میں دو با دنتا ہ نہیں رہ سکتے لیکن غور کے سلطان غیات الدین نے اپنے جھوٹے بھائی سہا ب الدین غوری کواین حکومت میں برابر کا شریک کرکے اس قول کوغلط تا بت کر کے د د کھا دیا۔ غیاث الدین سے پہلے اس کے باب اور جی وُں س کھی ایسا ہی گا عَلَى يرسب بهاني ايك دوسرب يرجان قربان كرتے تھے۔ اور الخوں نے اپنی محومت كوساتون بهايكون مين تقتيم كرليا تقاخينا مخيجب غيات والدبن تخت ترهطا تواس فے بھی اپنے باب بہاء الدین سام اورا ینے جی و ک کی سندت مرعل كرتے ہوك اپنے محو فے كانى منهاب الدين غورى كوائي حكومت بن رائم كاشريك كرليا عنيات الدين في البيدايس توسمًا بالدين توري كولين أباد ا ود گرم سير كے علاقه كا حاكم مقرركيا -ليكن بعدكو كا جي عن في كوفتح كية کے بعد بڑے تزک واحتشام کے ساکھ نتہا بالدین غوری کومع الدین کے لقب كے ساتھ عزبی مے تخت پر سطحا دیا۔ بھائی کی تخت نشینی سے قارع ہونے بولید

وہ خود اپنے دار السلطنت فیروزہ کوہ میں والیس حلاگیا اور ان علاقوں کے انتظام میں صروت ہوگیا جواس نے اپنی حکومت سے لئے رکھ لئے تھے۔

ان دونوں بھا میوں میں ساری عمرا بیا اتفاق اور کھیتی رہی کہ اسکی مثال تاریخ مین شکل سے ملتی ہے۔ ستھاب الدین این علاقہ کا با اختیار با دشاہ بھی تفااور براے بحالی کا اطاعت گذار ما تحت بھی۔اس نے ساری عمراب نے براے بھائی کا یوری طرح احترام کیا۔ ان دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی فوجی سرائیو ے لئے علی ه علی و میدان تجویز کر لئے تھے۔ جنا مخدیط ابھائی غیا ن الدین ملک ے اندرونی نظام کی دُرستی اور بغاوتوں کی جانب متوجہ ہوگیا اس سے تركان غركوا ينامطنع بنايا وأمرا مصنجركوتكست ديكرسرات وبلخ وغيره كاعلا فتح كيادا ورخوارزم شابى حكومت كشكست ديكراسه اين قدمون س جفكاليا اس کے علاوہ حسن کن صیاحی ملّا صدہ کی خوب سر کو بی گی- اسی دوران میں جھوطا بهانئ سنهاب الدمين غورى مهند وستان ميس فتوحات حاسل كرتار بإ -غرضكه التي ونو تے اپنی حنگی سرگرمیوں سے لئے علی ہ علی ہ جو میدان تجویز کر لئے تھے۔اس میں انکوج اتدازه كاميا بي حال بوني سلطان غيات الدين ١٧ سال مكومت كريك بعر سه سال <u>۹۹</u> ههر سندائ مي قوت بوگي عالي كے مرتے كے بعد شها كدين غورى سارى حكومت كا واحد فرما نروابن گيابنها ب الدين غورى نے اپنے دو دوست میں جو بے نظیر جنگی فتو حات حال کی ہیں ان کا اندازہ اس تا ایریج کے مندر جزویل واقعا

مثر الدين غورى حله بيها مندستان كى حالت الهالهين غورى نے بهندوستان برسب سے بہلا حدم الك هوم مطابق هئالة بين كيا تفاليكن اس حلہ سے قبل اور حکومت غزنی کے زوال کے بعد ایک سوسال کا عرصہ ہزئر شان میں ایساگذر اسے حس برتا رہنی کھا فاسے تاریکی کا بردہ بڑا ہوا سے لیکن تجربی آ تناہیہ ضرور طیبا ہے کہ اس در میانی عصدیں مہند وستان کی حکومتوں میں اہم سیاسی انقلاقاً کو مناہو تے رہے ہیں جن کا نیتجہ یہ تکلاکہ وہ راجیوت راجہ ویہلے طاقتور تھے ہوت کمزور ہوگئے۔ اور وہ کمزود راجیوت راجہ ویہلے طاقتور تھے ہوت میں کہ نوت میں کوئی فیٹیت مال کہ فی ۔ افقوں نے غزوی کو کومت میں کوئی فیٹیت مال کرئی میں توہم بہلے ہی جا تھوں نے غزوی کو کومت نے زوال کے بعد خاصی المجمئے ہوگئی کہ تھی یہ توہم بہلے ہی بتا چھے ہیں کہ حکومت غزی کے زوال کے بعد خاصی المجمئی اور شدھ کو جھوٹر کر باتی بٹام شالی مہند کے دا جا کول نے اپنی خود و مختاری کا اخلان کر دیا تھا۔ اب ہم کو یہ بٹا ناہے کہ مشہا ب الدین غودی کے حلہ سے قبل مہند وستان میں کون کوئی آجم حکومت سے فرما نروائی مشروع کر دی تھی۔

یه تواپ کومعلوم بی موحیکا ہے کہ ستائی کا ہیں بنارس کے راجے پندر دید راحظور نے قتق ہے راجہ کتورائے کی اولا دکواس جرم میں قتل کر طوالا بھا کیونکہ کنورائے گی اولا دھکومت غزنی کی اطاعت شعار تھی۔ چنا نج کتورائے کی اولا آ کوفٹل کرنے سے بعد راج چندر دیو نے قتق جیس را محظور تا ندان کی حکومت قائم کر دی تھی۔ اسی راحظور خاندان کا راج ہے چندر شہا ب الدین غوری سے حلہ کے وقعت قتق جرحکومت کر رہا تھا۔ اور یہ اپنے آپ کو مہند وستان کا سب سے بڑا ا راج تھتور کرتا تھا۔ اور چا بہتا تھا کہ مہند وستان سے تمام راج اپنے آپ کواس کا الحجار ارتصور کرس۔

اسی زمانہ سی قوقے کے راج جے چند کے علاوہ دہلی اور اجمیر کے رائجہ برکھوی راج "کا بھی بڑا دور دورا تھا اوراس کا بھی بہی دعویٰ کھاکہ وہ مهندوستان کاسب سے جو الاجہ ہے۔ اور اس کی تواش بھی بہی تھی کہ مہندوستان کے دومہ سے تمام راج اس کے اطاعت گذارین کر رہیں۔ چونکہ قنق و اور دہلی دونوں حکومتوں کے راجائی میں سرداری کا جذبہ کار فرما تھا۔ اس سلئے ان دونوں میں اُن بُن رہتی تھی۔ اور یہ اُن بُن اس کے دا جہ جے چند نے اپنی راحکہا دی سنجو گنا کا سوئم کرمیا۔ تو بر کھوی راج کی تذلیل کی خاطراس کا بُت بنوا کر دربان کی سنجو گنا کا سوئم کرمیا۔ تو بر کھوی راج جی تذلیل کی خاطراس کا بُت بنوا کر دربان کی حکم کا گردیا لیکن بر کھوی راج جی گنا کو کھر ہے جمع میں ہے گئا کو اور اس طرح راجہ جے چند کو اپنی تذلیل کا اور اس طرح راجہ جے چند کو اپنی تذلیل کا جواب دیدیا۔ اس واقعہ کے بعد بر کھوی داجے اور جے جند ہیں خوب کھی گئی اور اس خانہ جنگی سے یہ دونوں بڑی حکومیس کر در ہوتی جائی گئی۔ اس خانہ جنگی سے یہ دونوں بڑی حکومیس کر در ہوتی جائی گئی۔

د ہلی اور قدق تے کی ان دو بڑی حکومتوں سے علاقہ گجرات میں بھیلے راجیوتوں کی بھی ایک مضبو طاحکومست تھی۔ اور منبکال و بہارا ور منہدوستان سے دوسہ سے علاقوں میں بھی کئی راجیوت راجہ بڑی شان سے حکومت کر رہے تھے۔ لاہوراور بنجاب براگر چکسی مذکب عزنوی خاندان کا بما اسے نام اقتدار باقی تھالین سندھ اور ملتان میں بغاوت بھیل جگی تھی۔ یہ تھی سلطان شہاب الدین کے مہذر سا

يرحله سي تبل اس ملك كي حالت -

غوری نقریبا دوسال تک توغری کی حکومت کومفیو طبان اوراس کوقرامطه نیز حسن بن صباحی ملاحده سے پاک کرنے میں مصروف رہا ۔ غزی کے انتظام سے فارغ ہوئے کے بعد دہ سب سے پہلے بنجاب کی جانب انتخاص ہوئے کے بعد دہ سب سے پہلے بنجاب کی جانب انتخاص ہوئے کے بعد دہ سب سے پہلے بنجاب کی جانب انتخاص ہوئے کے اس کی خوام شن تھی کہ بنجا ہے جو زمانہ دراز سے غزی کا ایک ما تخت صوب رہا ہے۔ اب اسے واپس ملنا چا ہے کیونکہ وہ غزی کی مرکزی حکومت کا فرانروابن چیکا تھا او

اس کا بنجاب اور دوسرے غزنی کے ماتحت علاقوں برجائز حق تھا لیکن ہیں اس کے کہ وہ بنجاب کی جانب گرخ کرتا اسے ملتان سے اطلاع ملی کرحس بن صباحی ملاصرہ نے ستان برقبضہ جالیا ہے۔

ملتان بھی جو تکہ بنی ب کی طرح حکومت غربی کا ایک ماتحت صوبہ تھا۔ اس كي سله الدين عورى العجه همطابق هي المايس ايك براس الشكريم ساه لمان برجلة ورسوا- الما حده في سخت مقابله ك بعد محست كهائي- يعشار ملا صدورتها كلدين كے ما تحول قل موسے اس معركدسے فارغ بونے كے بعد سلاب الدين غورى في اليفسيدس الارعلى كرماخ كو توكتان كاعا مل مقركيا او خود مقام أج يرجها ل الماحدة جمع تقصله كرديا - راجاً ح قلعب سي محصور موكر سنها ب الدين غوري كامقا بلكرتار بالكين أج كى را في في شهاب الدين قوي سے سازش كرے راجكو للك كر ديا اورقلعه كادروازه كھول دياغ ضكماسطح اُرح برستهاب الدين غوري كا قبضه موكيا يشهاب الدين نے اُچ كو كھي على كواخ مے ما تحت کردیا اور راج اُرح کی لطکی سے نکاح کرکے اسے اور ہوہ راتی کوغزنی كے كيا۔ يدونوں مال بيٹياں عزنى بينجنے كے بعد دوسال كے اندر اندر مرس -شهاب الدين عورى كو كيرات من كست المينادي صباحی ملاصر مکوغ نی ملتان - اُنچ اورسنقران میں بڑی ہے در دی مے ساتھ فتل كيا تقاراس كن لل صده كم مركز قلعه الموت (ايران) كا حاكم جرين على ذارا جوسن بن صباح كا جانتين عقايشها ب الدين كاجاني وتمن بن كيا- إوراس بروداله (گرات) كراجيم ديوسي شهاب الدين كے خلاف ايك ديكي ما بر بحى كرلياجس كانتيجه يومواكد واجتهيم ويوف ايك برانشكر فرائم كرك لمان اورأي

كوشها ب الدين كے عامل كرماخ سے كالنے كى تمام تياريان كمل كرليں-شهاب الدين غورى كوجب اس سازش كاعلم ببوا نووه سلم هيومطابق شكالم س سیرها المان بنجا ورواں کے حالات کو درست کرنے سے بعد شرووالہ ( گجرات ) کی جانب رُخ کیا تا کہ وہاں کے راجہ کی قلعہ الموت و الوں سے سادس كرف يراجى طرح سركوبي كرے ليكن سلطان كواس سفرس رنگيشان كى وجر سے اور يانى نەسكنے كى برا برسخت تكاليف اور تبابى كاسامنا مواسلطان سٹھا ب الدین غوری جب نیرووالہ (گھرات) کے قربیب بہنچا تواس کی قوج کا بیتر حصة راسته كي صعوبتون اورياني مذيلن كي وجه سع بلاك بنوجيكا تحاليكن كيربجي سلطان نے راج برحلہ کر دیا۔ راجه اور آلا صره کی فوج نے جوکٹے تعدا دس تھی اس جنگ میں شہاب الدین کوشکست دیدی- اس شکست کے بعد سنہاب الدین غوری کوسخت تاکامی کے بعدوالیس لوطنا پڑا۔ واسی میں لطان کوسخست مصيبتون اوركه شواريون كاسامنا موا- الغرض سلطان ابنے سراروں سياني صالع كرك وروزت ترين تكاليف برواشت كرف مح بعد طرى شكل سعاع في مهنجا-اب اسے احساس ہواکہ شدھ اور گھوات برحلہ کرنے کے لئے بنجاب کے علاقہ برست پہلے تبضد حیاناکس قدر ضروری ہے۔

شهاب الدين غورى كالينا وراورلا بمورم كله غورى هده برى ملال مراق مله الدين فرى هده برى مله مراق مراق من الدين المراق من المراق ا

ع مقايد كى طاقت نه يقى قلعيس محصور موكيا-اس في سلطان سف عابوزانه ويواست كى كماسى يستورلا بوركا حاكم ريخ ديا جات قيرولك فيطور ينال اين ينظيكوكي سلطان کے پاس مجیحہ مااور الیک ماتھی تھی نرز کیاا وراطاعت کا وعدہ کیا سلطان نے خسروملك كى درخواست قبول كركى اوروه لا بهورسے محاصر واتحا تيكے بعدغ ني وات كيا كيا-سلطان شهالي ين كاراجي رجله ابجاعا وريجاب يحمغرن اضلاع مين البنعال مقرركر حكائقا - تواس فيسو جاكهنياب محداسته سندهكي اہم ترین بندرگاہ دیبل (کراچی ) برقیضہ جائے چرکہ دیبل ہی وہ مقام کھاجس کے ورنع الموت نيروواله (مجات) كراجهم ديوكوسم كي الدينجات رہتے تھے چنا بخیر شاب الدین غزنی میں توقف کئے بغیر تھے تھے اب واپس آگیا اور بنجاب سيستعصر موتا بواديل (كراجي) يرحله أور بوكيا-

ستماب الدين في ديل (كراجي) اور دريا كيه سنده مي مغرني كنا اسم كاساراعلاقد فتح كرنے كے بعدوسيل (كراچى) يس ايك عامل مقرركر ديااس طرح سلطان نے کوات اورسندھ کے درمیان ایک مقبوط دیوار قائم کردی تاكه تجراتى راجدا ورقلعد الموت كے ملا صرد كے درميان توجى الراد كاراستدنبد موجا ئے اوراس امداد کے بند ہونیکے بعد وہ سازشیں خو دبخو دختم ہوجا <sup>ک</sup>یں۔جو يجراتي راجه اورملاً عده يرابركرت رجت عقر اس أتنظام كم بعدشها ب الدّين غوری غزنی وانس حلا گیا۔

بنجاب کی فتح اول نان عزی کے احری جرال کی فقاری اسلطان فوری نجاب کومطع بنانے کے بعدا ور دہیں رکراچی کونٹے کر کے مہند وستان کی جانب

سے طائ ہوگیا تھا۔ لیکن اس کے جاسوسوں نے اسے غزی میں طلع کیا کو خرو لک سے سا ذباز متر وع کر دی سے باد باز متر وع کر دی ہے اوراس مقصد کے لئے مندول ایا گئی شہوتنگی قوم محکولوں کو اپنی فوج میں بھرتی کر ہا ہے۔ یہ اطلاع یاتے ہی شہا ب الدین غوری منصصے مطابق سے الیاء میں ایک بڑی فوج سے کر نیاب آیا تھرولک لا ہور کے قلعہ میں محصور موکر مقابلہ کرتا رہا جیب لا ہور کا قلعہ فتح نہ ہوا توسلطان نے میالکو شیس ایک قلعہ تعمیر کر کے سردار حسین خرمیل کو نیجا ب کے مقوصہ علاقوں کا عامل بناکراس قلعہ میں جھولادیا و اور حکم دیا کہ وہ خسرولک کی تا دیب میں کوئی کی تہ آگھا رکھے۔ اس انتظام کے بعربلطان شہا ب الدین غربی حیالی۔

سلطان سے عزنی جاتے ہی خسرو ملک نے بچاب کے تنام فتو دعلاقہ کوکھ وا اور مہندوسیا ہیوں کی مدد سے کال لیا اور قلعہ سیا لکوٹ برحلہ کرکے وہاں کے مال سردارسین تومیل کوقلعہ میں محصور موسنے برمجبور کر دیا۔ سردارسین نے محصور مونے کے یا وجود بڑی بھا دری سے مقابلہ کیا جس کا نیتجہ یہ ہوا کہ ملک خسرواس قلعہ کوتسخیر کئے بفیر لاہو روائیں جلا گیا ہے ب ان واقعات کی اطلاع سلطان شھا ب الدین غوری کوملی تواس نے ایک لشکوعظیم کے ساتھ ووہار وسٹن کھھ مُمطابق ہم کا ای سلام برحلہ کر دیا بحسروملک حسب سابق محرفلعہ سے محصور ہو کر بیٹھ گیا۔

سلطان کو حب تقین ہوگیا کہ اس طرح خسر و ملک پر قابو بانا مشکل ہے توہ ل سفح نگی جال جلی بینی اپنی فوجیں ہٹالیس اور یہ طاہر کیا کہ وہ تو اسان جا رہا ہے فوجوں کے پہلنے سے بعد خسر و ملک بچوں ہی قلعہ سے با ہر آیا تو سلطان فے اس پراچا تک حلا کر ہے گرفتار کر لیا جسر و ملک سے گرفتا رم ہوئے ہی لا ہورا ورسا اسے بنجاب پر نتہا لیا لدین عودی کافیم ہوگیا یہ ا بالدین غوری فے لڑان سے گود نرعلی کراخ کو لا ہو رُمالیا۔ اور نیجاب و ملتان سے عوبوں کی گورنری اس کے سپرد کرکے غرق چلا گیا۔ اور اپنے ساتھ حکومت غرق کے آخری بادت اہ صرو ملک کو بھی گرفتا رکرکے لے گیا۔ اور اس طرح مند وستان سے محمود غزندی کی اولا دکی حکومت کا مہینتہ سے لئے فائمتہ مہرگیا، لا ہور سے غزنی جائے کے بعد اسے اور اس کے سال وزیدہ دہا۔ یا بخ سال سے بعد اسے اور اس کے سال میں جمال وہ مقید تھا قتل کر دیا گیا۔

برتفوى راج كمقابلتين شهاك لدين كوشكست الهميتابط

ا وداجمير كا جرير محقوى داج كام مندوستان مين برا دوردور الحارم ندوستان بر سلطان شہاب الدین کے حلول سے قبل اس را بیہ نے حکومت غزنوی کے انخری حكمرال خسروملك مصفشرقي بنجاب اور دبلي كاعلاقه جحيين لياعقاء اورتسرو ملك بر محقوى داج كى اس جهارت سے خلات كھے بھى تاكرسكا دليكن ا ب جبكہ حكومت غزى كى ساكى حقوق غورى حكومت كوحال بويي كا ورسلطان شباب الدين كي سنده - ملتان اورینجاب کے علاقوں پر بوری طرح قبضه جا ایا گھا تو بیصروری جھا گیا كمشرقى بنجاب اورد ملى كے ان مما مالاقوں كى واسى كے لئے ير عقوى راج سے مطالبه كيا جائي جوغ نوى سلطنت كاليك حصة بقفي أورجن كا بجاطور برحت تز حقدارغ نوى حكومت كاجانشين شهاب الدين غورى تقارچنا كيرسلطان شها الدي نے داشے پیچورا (میکھوی داج) سے ان علاقوں کی واپیی کا مطالبہ کرسنے بهوت الحاكة سلطنت عزن كي مقبوصة علاقے فور اواس كردوا ورس طدح سلطان محودغ نوى كى سيادت كوتسليم كرت من التحاسى طرح اب بهارى سيا وت كو

ا پر کتوی راج سے سلطان کے اس خطاکا بنایت سختی سے جواب دیا۔ اور

اس نے داجہ ہے پال اور انندیال کی تقلید کرتے ہوئے شہاب الدین فوری کے خلا من مشترکہ محاذ قائم کرنے سے لئے بے شار داجا وک کو دعوت دیدی بس تھر کیا تھا حسب سابق ہے شار فوجیں اور نزان ان پر تھوی داج کے باس بیجنے لئے اد ہر شہاب الدین غوری نے مالات کا جا کڑہ لئے بغیر ایک جھوٹے سے نشکر کے ذریعہ می تا کہ بر تھوی داج کے قبضہ میں تھا حکہ کرکے فتح کر لیا اور قاضی ضیا دالدین تو لئی کو بارہ سوآ دمیوں کی قوج اس قلعہ کی حفاظت سے لئے دیکر سلطان خود لا ہور سے لئے روانہ ہوگیا۔

الطي سلطان راسته مي ميس عقاكه است اطلاع ملي كدير يقي راج اور اس كا بهائي كها ندهد دائك متعدد راجاؤل كيم إه دولا كه سبايي اورب شار بالكي التي سلطان كے مقابلہ كے ملے أرباب - ابسلطان كوا يتى علطى كا احساس ہوا کہ اُسے بوری شاری سے بغیر رکھی راج سے چھیڑ جھاٹ شروع نہیں کرنی جائے محقى بلطان تحساتهاس وقعت مشكل سعتين عاربتر ارساسي تضجكسي طرح محى یر تھی راج کے بے بناہ لشکرسے مگر نہیں لے سکتے تھے لیکن تھر بھی سلطان کی غیرت نے یہ گوارہ ند کیا کہ وہ وہمن کے مقابلہ سے تھ مور کر کم وری کا تبوت دے۔ سلطان شهاب الدمن كي اس مختصر سي فوج كاير كلي راج بحظيم الشان الشكريس ترائن معنى كوركه شترك تاريخي ميدان ميس كم مهم هر اواليم الين قابد بدوا-ایک طرف غوربوں کی مختصر سی فوج تھی اور دوسری طرف تمام بڑے بڑے را جا و ن كافيديناه لشكر سمندر كى طرح كليلا بوا تقاشروع س توغوريون كا لشكريها درى سے لط تا ر ماليكن جب رُ اجبُوتوں كى يورشُ فے إن كى فوج كادايا ا وربابان بار وتورو يا توغورى تشكرس كسيرا بهط بيدا موكني سيكن بشها كبارين خوری عین لشکریمے وسطیس جاروں طرف سے گھرجا نتیجے باوجود طری شجاعت سے

ہرجہارطون کے حملوں کوروکتا رہا۔ کھا نڈے رائے سلطان کو کھلتے سے کئے اپنا مانتی بڑھاکرلایا توسلطان نے ایسانیزہ مارا کہ کھا نڈے رائے سے دانت جھڑتے کے اس کے جواب میں کھا نڈے رائے نے سلطان سرج حلہ کیا وہ نہایت ہی مہلک اور شدید تا بت ہوا۔ کھا نڈے دائے کی تلوارسلطان کے نتا نہ کو کا ٹتی ہوئی اس قدر گہری اُ ترکئی کوسلطان کی جان خطرہ میں ٹرگئی۔

سلطان ستماب الدین غوری یہ توسمجھتا تھا کہ مٹھی ہجرآ دمیوں کے ذریعہ اُس کا بر تقوی راج کے بے بناہ لشکر برفتے با نا نامکن ہے لیکن اس کو اس بات کا تصوّر بھی نہ تھا گہاس کے فوج کے سر دارا و رسیا ہی اُسے وہمنوں کے نرغہ سیس لڑتا ہوا چھوٹر کر بھا گہ جائیں گے سیلطان کو سیا ہیوں اور سر داروں کی آس گرز دلا نہ اور غیرو فادارا نہ روش سے بے صدصد مہ ہوا چیا نخیری نی بہنجنے سے بعد

سلطان سنے اُن بُر دلول کوسخت ترین منراکی دیں جفوں نے محف اپنی جان بچانے کے لئے فرار مینے کی ذکست گوارا کی گئی۔ ان برُدلوں کے مخفیر تو بڑے بچا مین منظاد کے گئے اور ان میں دانہ مجردیا گیا۔ اور ان کو بجور کیا گیا کہ وہ گھوڑوں کی طرح دانہ کھائیں جنہوں نے ایسا کرنے سے انھارکیا ان کوقتل کردیا گیا اس کے علا وہ اِن بردلوں کا غربی کے فلی کو چوں میں گشت کر انے سے بعد اچی طرح ان بردلوں کا غربی کے باشند سے سنے۔ انعان ان میں کوئی کھی مذکھا۔ وہ عمومًا فور خلی اور خراسان کے باشند سے سنے۔ انعان ان میں کوئی کھی مذکھا۔ وہ عمومًا فور خلی اور خراسان کے باشند سے سنے۔ انعان ان میں کوئی کھی مذکھا۔

شهاك لدين كالخريط سوراجاؤن سيمقابله المورى نيعزى آنے کے فور اسی بعد پر کتی راج سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لئے جنگی تیاریاں شروع كردى تقين- ا دېر مەيقوى راج بھى غافل نەئقاوە جانتا ئقاكەنتها.الە غورى انتقام كے بغیرس سے نہیں بیٹے گاجنا بخراس نے بندوستان كے تقریبا ممام راجا وُن كُود برم شقى ام يرجوش دلاولاكر شهاب الدين غورى كفلاتُ القجى طرح سے انجارا بینڈنوں اور مرجم نوں نے اپنی موٹر تقریروں کے ذریعیہ مندو عوام كواس دهرم يك "يس حقته لين كي ترغيب دي جس كانيتج يه نكا كه حبيب مهم ميد (سا الله ) يس تهاب الدين غوري كالشكر لا بوربو ما يواتراين نعتي كوركه شترك ميدان محسامن بركتوى داج كمقابله كحالي فيمه زن موا توسلطان مبندولشكر كى كترت كو دىجي كرحيران ردگيا - بريتى راج ك لشكرستين سِرَارْجِنِكُى لا لِحَقِي بِينِ لا كُوسُواْرا وربِينَا ربياً وه قوح بَقِي بعِني من طرح بهي اس نشكركسيا بميول كي محبوعي تعداد جوسات لاكهت كم ندفق اس بالداره

فوج کے علاقہ تقریبًا ڈیٹے ہوں اجتماع نفیس اپنی اپنی ریاستوں کی فوجوں کے ہمراہ موجود تھے غرضکہ ایکلے شہاب الدین غوری نے لئے کورکھنٹ کے میدان میں ہمند وؤں کا اتنا بڑالٹ کرجمع تھا جواس سے قبل تھی نہیں دکھا گیا تھا۔

یوں توانندبال نے بھی محرود غزنوی کے مقابلہ کے لئے اسی طرح ایک بے بنا ولشکرجمع کیا تھاجس میں قومی رضا کارتک شامل تھے لیکن مرکھوی راج کا يدلشكراننديال كے الشكرسے بھى بازى كے كيا-اس كے برفلا مت نتها ب لدين غورى جوبرطب سيے بٹرانشكرفراسم كرے لاسكا تھا اس كى مجموعى حبثيت مرحقي اج اوراس كے سائقى را جاؤں كے نشكر كے مقابله س كچھ كھى نہ كتى يينى شہاالد غوری کے نشکر کی کل تعدادایک لاکھییس ہزار تھی جس میں اسی ہزار میاہے ا ورجاليس بترارسوار تھے يہندولشكرصرت تعدادى كے لحاظ سے برط مت اہوا بنيس نقا بلكهان مين سلما تول كوشكست دينة كاقومي اور مذم يي جوش كلمي كافي موجود مقا-اُن کے زہیما ورقومی جوس کا ندازہ متھورمورخ فرشتہ کے اس بیان سے ہوسکتاہے کہ در میر صوبہ تدورا جاؤں نے پر تھوی داج کے سامنے ا بنی بیشا نی پیشا نی پیششفه شیاعت کانے کے بعد سی عہد کمیا اور شہیں کھائیں کہ ہم جنبة تكمسلما فول كوشكست ويكرفنانه كرديني كسي كومنه نه د كھائيں گے "فرنشته كے ان الفاظ سے یہ بات صافت طور برعیاں ہے کہ راجیو تو**ں پی کما قدل کو** کست دين عصلسلمين كس قدروش عقار

جنگ شروع ہونے سے قبل سن الدین غوری نے برکھوی ایج کو ایک بین الدین غوری نے برکھوی ایچ کو ایک بینیا مجیجا تھا جس کے ذریعہ برکھی راج کو اطاعت قبول کرنے اور جنگ کی تراجی سے با زرہے کے لئے کہا گیا تھا۔ اسی قسم کا ایک خطاسلطان لا ہور سے بھی پرتھی تاجی کو اس سے بلی روانہ کرحکیا تھا جس کا نہا بہت ہی تلخ جواب سلطان کو مل جیکا تھا چنا بخیا

اس مرتبه بھی پر مقوی داج نے نہایت ہی سخت الفاظ میں سلطان کوکوراجواب دید یا اور پر مقوی راج کو ایسا ہی جواب دینا بھی جا ہے تھاکیونکہ بہند ولٹ کری کتر ہند وستان کے سیکڑوں راجاؤں کا سہا ب الدین غوری کے خلاف احتماع نیز ہند وستان کے سیکڑوں راجاؤں کا سہا کہ رہا تھا کہ بر مقوی راج کو ہوتی صدی فتح صال فوگی میں میں جنگ ایر مقوی راج کے میں ایسانے جواب میں میں جنگ اس سے جواب میں جواب

ے بعد الطان سہاب الدين كے لئے اس كسواكونى جارہ كارنہ تھاكہ وہ قربتي ٹائی کی فوجوں کی کٹرت کی بروا سے بغیر حلوکردے بینا پیسلطان نے اپنی فوج کو يالخ حصون مي تقسيم كرديا. ياره برار انتخابي سوارون كا دسته توايني كمان يل كها ا وربقیہ تمام فوج چار حصوں میں تقسیم کر کے چار مختلف سید سالاروں کی کمان میں دی اورابسا انتظام رکھاکہ سرفوج تین کھنٹے سے زیادہ نہ لرطب اور سرتین کھنٹے کے بعدتا زه دم قوح تقلى موى قوج كى حكركستى على جائب او دبارى يارى سے جا روں سیسالاراسی طرح اسی فوجوں کولڑاتے رہیں۔اس مے علاوہ یہ بھی ہوایت کردی تھی کہ تھی ہونی فوج جب سمیدان سے ہٹے تواس طرح ہٹے کہ جس کو بہ شبہ ہو كريشكست كهاكرتيجي بهط ريى سے تاكروں بى مندوۇ ل كى فوج مسلمانوں كى تھى ہوئى قوج كے تعاقب ميں اپنے ساتھيوں سے الگ ہوكر كل آئے توالاى قوج کے تا رہ دم دستے اس کا آسکے برط کرصفایا کردیں -اس قوجی نظام کے قائم كرنے كے بعدستها ب الدين غورى في طلوع أ فتاب سے قبل مى اپني فوج كوستدوؤل كے لشكر سرحله كرتے كاحكم ويديا اور خوديارہ بترارسوار لكر الك بلندمقام سے لوائی کا تماشہ ویکھے لگا

سلطان كے حكم كے مطابق يہلے قوج كا ايك حصة حلم آ ورہوا- اوروه

مقرر کردہ پروگرام کے اتحت لواکر بسیا ہوگیا۔ عفر قوج کے دوسرے حصر نے ایکے ٹرھ حكم ليلى حب قوي كادوسراحقه سياسوكيا تو فوج كتسير عصمة في مورج سبنطال ليا اورجب تيسرا حضه بكي سيابهو تابوا يتحقيم بسط كيا توأس كي عكه فوج مے جو مقے حصے نے لیلی-اس طریقہ کار کا نیتجہ یہ تخلاکہ ایک توفوج میں تھکان قطعی سیدا تہیں ہوا۔ دوسرے ہررتبدب توج کا ایک حضدیسیا ہوتا کھا توسندہ فیج اس کومیدان سے بھاگا ہو اسمجر کی بچھا کرتی تھی اور اس طرح بہند ولشکر کے تطوس اورمضبوط بهاطريس رخنه يرطونا تأعقابينا تخيجب مبند وسيابي بسياشد توج کے تعاقب میں آتے مقے توبیا ہونے والی سلم فوج اور مورج سبنھالنے والی مسلم قوج دونوں مل كراس كاصفايا كرديتى تحييں -اس كےعلادہ باربارسلمانوں كے يسيابون نے كے بعد كھران كے متحكم بوجائے سے مندوق ج يرزين اتر كھى بہت برُ أيرُ ربا تفاييني باربار ان كي فتح كي ألميدس ما يوسيون مير لرجاني تفيس جس كا نتجديه بهواكه مندولشكرس كيه كهرام بطسي بدابوكي-

سلطان شما بالدین جو برا بی شف شناس جریل تقاجیب اس نے برد فوق سی سرا یکی سے آتار دیکھے تو عصر کے قریب قیصلہ کر لیاکہ اب خود اس کے حلہ اور مونے کا وقت آگیا ہے۔ جنانچہ اس نے اچانک اپنے بارہ ہزار ہوا کی لیک شکرے اس قلب پر پوری طاقت سے حلہ کر دیا۔ جمال برقی داج اور ویوسو ہندود اجہ کھڑے ہوئے میں مناب پر پوری طاقت سے حلہ کر دیا۔ جمال مرقئی داج اور ویوسو ہندود اجہ کھڑے ہوئے میں مناب ہیوں کی جمت بڑھ طابح کیا تھا حقیم ذرن میں کشتوں ہی سلطان کا باقی تمام لشکر کھی ہندوفوج پر ٹو طیر الله کی کیا تھا حقیم ذرن میں کشتوں کے بیشتے لگ کے داجہ ماسے گئے۔ کی سیم سالا رہے یہ رنگ می برقت سے داجہ ماسے گئے۔ یہ مناب ہے بھائی کھانڈ سے دا سے سیم سالا رہے یہ رنگ دی بھوں نے برگ واضوں نے بری مناب ہی جھاگہ دا ہ فراز اختیار کی جائے جو اسی دیر سیم دیک واضوں نے بری مناب ہی جھاگہ دا ہ فراز اختیار کی جائے جو اسی دیر سیم دیک دی کھا تو اخوں نے بری مناب ہی جھاگہ دا ہ فراز اختیار کی جائے جو اسی دیر سیم دی ہوں کھا تو اخوں نے بری مناب ہی جھاگہ دا ہ فراز اختیار کی جائے جو اسی دیر سیم دیک دیکھا تو اخوں نے بری مناب ہی جھاگہ دا ہ فراز اختیار کی جائے جو اسی دیر سیم دیکھا تو اخوں نے بری مناب ہی جھاگہ دا ہ فراز اختیار کی جائے جو اسی دیر سیم دیکھا تو اخوں نے بری مناب ہی جھاگہ در اہ فراز اختیار کی جائے جو اسی دیر سیم دیکھا تو اخوں سے بھی مناب ہو کہ در اہ فراز اختیار کی جائے جو اسیم دیر سیم کھا تو اخوں سے بری مناب ہو تو اسیم کی مناب ہو تو اسیم کھیا تو اخوں سے بری مناب ہو تو اسیم کے بھی کی دو اس کی مناب ہو تو اسیم کھی کے دو اس کی کھی کی کھی کو کا تو اس کی کھی کی کھی کے دو اس کے بھی کے دو اس کی کھی کے دو اس کی کھی کھی کے دو اس کی کھی کھی کے دو اس کے دیا تھی کھی کے دو اس کے دو اسیم کی کھی کی کھی کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے دو اسیم کی کھی کے دو اس کے دو اسیم کی کھی کے دو اس کے دو اسیم کی کھی کے دو اسیم کی کھی کے دو اسیم کی کھی کے دو اسیم کے دو اسیم کے دو اسیم کی کھی کے دو اسیم کی کھی کے دو اسیم کی کھی کے دو اسیم کے دو اسیم کی کھی کی کھی کے دو اسیم کی کھی کے دو اسیم کی کھی کے دو اسیم کے دو اسیم کے دو اسیم کی کھی کی کھی کے دو اسیم کے دو اسیم کی کھی کے دو اسیم کی کھی کے دو اسیم کی کھی کے دو اسیم ک

ساراميدان لاشوں سے بٹا ہوا تقابوز كے كئے وہ فرار موجكے تھے يمعلوم ہوتا يما كرشها ب الدين كاحله ايك طوفان تفاخس في كراجيوت لشكركونس وخاشا كى طرح أراكر ركد وياراجيوتون كى التفكست كے بعد غورى سياميوں فاانكا تعاقب نشروع کیااس تعاقب میں پر کھوی راج کو قلعہ سرستی کے پاس زندہ گرفتار كرنيك بولل كرديا كيا- يريخي راج كا بحاني كها ندست رائع بماكت بوازجي بوا-ا ورمار اکمیا ا وراس طرح مندوستان کی تاریخ کایستنے برا معرکه تها ب الدین غورى كى فتح يرحم موا-

اجمير على اوردوسر سيتهرو لبيلطان كاقيضه المندوستان كال

سلطان نے سرستی- ہانسی ساماند کہرام وغیرہ سے قلعوں کو فتح کیا۔ اس کے بعد تر ہما الد

بعداجمير مرسلطان كاقبصه سوكيا-

سلطان فاقرارا طاعت ليكراجمير كي لطنت برتقى داج كے بیٹے كواجی عجوالكردى اس كے بعد المان دبل آيا۔ دبلي سي بر محى راج كا دوسرا بياتورين جى حكرا ى بقا- تورين نے سلطان سے مُعَافئ جا ہى ا ورحكوم بت كے برقرار ركھنے كى در تواسست کی سلطان نے اس سے بھی اقرار اطاعت لیکرد ہلی کی حکومت اسی کے حوالے کردی سلطان دہلی میں داخل ہوئے بغیردہلی کی حکومت تورین جی کے حوا كرك وابس جلاكيا أس في قلعه كهرام كوجود بلى سيستريل بروا قع تقا جدية مفتوح علاقول كا تنظام كامركر قرار ديا- اوراين تحبوب اوروفات واغلام قطب الدين ايبك كوان تؤمفتو حفلاقو ب كاعامل مقرركيا- ان ممّام فتوحات ال انتظامات سے فارغ ہونے کے بعرسلطان ششہ دیں غزنی وائس خلاگیا۔ مير طواور على كرط حدو غيره كي فتح الأس زمانيس مير رفة كے قلعيس جراج دي على الله مير ماج كار ختير دار تھا -بنهاب لدین نے اس را جہ کو تھے بنیں کہاا دریہ بدستو میں کھیں حکمرانی کرتا رہا۔ ليكن سلطان كي مهند وستان من جامة مي ميرية كراجمة بريقي راج كي بييط تورین جی کو چے سلطان سے دہلی کی حکومت سے ردکردی تھی ور غلانا اسٹروع کیاجس کا نيتج أبير اكريد ونول ملكم على بغاوست مبند كرف برأ ماده بهوسيَّ قطب الدين ايبك كوجنب ان كى بغاورت كى اطلاع على تواس في المحدد وسي د بلى اورمير كالح دونون مقامات يرصل كرك ان كوفتح كرليا قطب الدين ايرك كوجب يمعلوم بوا كعلى كرط ه كاراحيد جوير يخوى داج كاع بزس شرادت يرآماده ب توعلى گراه مرحله كرك اس جي فتح كرليا اس كے علاوہ كر دونواح كے دوسرے علاقے بھی قطب الدين ايكے فتح كركتے قطب الدين إيبك نے ان جديدعلاقوں كى فتح كے بعد كهرام كى بجائے دہلى كووادالشلطنت قرار ويديار

فرق حربارس گوالی را ور برا بول برحل اور برا بول برحل اور برقوی داج سی بول توجیم می اور برقوی داج سی بول توجیم می ایک ایک ایک کرکے متام دا جاؤں کی حکومتوں کوخیم کرتا چلاجا دہا ہے قواس نے مندوستان کے متام برا سے دا جاؤں کی حکومتوں کوخیم کرتا چلاجا دہا ہے قواس نے مندوستان کے متام برا سے دراجا و ک کوبینا مجھیجا کہ وہ سب مل کر پر تحوی داج کے فوائ کا مثیبا ب الدین غوری سے انتقام لیں چنا بخیر سے چند نے دا جگوالیا دراج بدایوں اور اور حومار کک کے داجاؤں کو شما ب الدین غوری کے مقابلہ کے لئے اپنا تھ مالا لیا۔ اور صوم معابلہ کے سے جند کی ان سازشوں کا علم مواقواس نے فور اسلطان کو طلاع کی سلطان یہ اطلاع یا ہے ہی فور اُن فرنی سے دہلی کے لئے روا نن دو گیا۔ اور دہلی ہینے نے کی سلطان یہ اطلاع یا ہے ہی فور اُن فرنی سے دہلی کے لئے روا نن دو گیا۔ اور دہلی ہینے نے کی سلطان یہ اطلاع یا ہے ہی فور اُن فرنی سے دہلی کے لئے روا نن دو گیا۔ اور دہلی ہینے کے کے سلطان یہ اطلاع یا ہے ہی فور اُن فرنی سے دہلی کے لئے روا نن دو گیا۔ اور دہلی ہینے

اورسندھ قو بہلے ہی سلم حکومت میں شامل ہو چکے تھے۔ اب جدید فتو حات کے بعد
تقریبًا بوراصوب اودھ نعنی یو پی بھی حکومت اسلامیہ کا ایک بی وین گیا۔ اول س
چیز کی ضرورت بحسوس کی جانے لگی کے سلطان کا ایک تا کب ہند وستان میں رہ کر
ہند دستان کے مفتوح صوبوں کے انتظام کوشن وخوبی کے ساتھ چلا سے اس آئم تھملا
کے لئے سلطان کی نظرا تنجاب سب سے پہلے اپنے و فاشعا رغلام قطب لدین
ایب پر بیٹے ی جو و فاشعا رہونے کے علاوہ صوب اورھ کی فتوحات اور
ایب پر بیٹے ی جو و فاشعا رہونے کے علاوہ صوب اورھ کی فتوحات اور
انتظام میں بھی اپنی غیر عمولی فی فابلیت کا نبوت دے چیکا تھا جنا نج سے لیان
سنہا ب الدین عور ی نے قطب الدین ایب کو تمام ہندوستانی مقبوضا
کے لئے ابنانا سک بعثی والسراک مقرر کر دیا۔ اور اس کے بعد خود طاقعہ میں غزنی سے لئے روانہ ہوگیا۔

قط ل لدين ايب كالجرات برحلم انتظمون كالماتين ايب الكات الماتين الماتي

کو دبایا جو پر بھی راج کے بیٹے کولہ جی کے خلاف اجمیر سی کھڑی ہوگئی تھی کولہ جی نجیم اسلامی حکومت کا با جگزار تھا۔ اس لئے دوسر سے مندورا جراس کے مخالف بورگئے کے اور اکھوں نے اس کی حکومت بیں بخاوتیں برباکرا کے برلیث ن کردکھا تھا۔ قطب الدین ایک بڑی قوج لے کراس کی مدد کے لئے جا بہنی اور اس کے مقام دشمنوں کومار بھگایا۔ اس کے بعد قطب الدین ایک نے ایک اس کے مقام دشمنوں کومار بھگایا۔ اس کے بعد قطب الدین ایک نے ایک بڑائشکر کے کرستا ہو جھ میں نیرووالہ (گجرات) کے را جھیم دیوگی ریاست برحملہ کرسے اس سے خراج وصول کیا اور اطاعیت کا احرار لیا۔ دا جھیم دیو بھر کے اس سے خراج وصول کیا اور اطاعیت کا احرار لیا۔ دا جھیم دیو بھرات کا دیمی را جا جھیم دیو بھرات کا دیمی کومی کومین کے مقابلہ میں سٹھا ہا لدین خوری کومین کھی جھر میں بڑی طرح شکست ہوگئی تھی۔

قطيب الدين ايبك كوعيرايك باراجميركي طرمت متوجه بوتا تراكيونكه يريتى داج كے يسط كولرجى كے اطاعت قبول كرنے بردا جيوت اس سے جاتى ونتمن ہوسگئے مقے جنا کیے ملاقع جاسی راجیوتوں نے متحد مہو کرکو لہجی رحملہ کر دیا اور اجمير سية قابص بموسكة بجب قطب الدين كوكولهجي كي اس بيستاني كاعلم مِوا تُو قُورًا دُنِّي منصفوج ليكراجمير مهني باغي راجيوتون كاقتل عام كيا و دكوله جي أو كبراجيرك تخت بيبطيان معركه سفافارغ موكونظيل لدين اليكفي بلي واين أيا مسلطان شها ليان كايما مرجم الما بيت وركوا الرجيم الماي في الماي ا ا ورشكتيس بهو د بهي تقيل نيكن كيم بيني بيهيس مذكهين شورشين بريا كرساني ريية يحقيضا لخ الحوالياس راجيوتول في ايك برسه ما مربعاوت برباكروي وا بغاوت ك بعدا تقول في بيان اوركواليارك قلعول يرفيضه جالياجيب ستهاب الدين غودى كويه خبرى توده سي وهيرهس ايك الشكرال كرميندوستان آیا وران دونوں قلعوں کوراجیوتوں کے قبضہ سے نکال کرمردارہا، الدین طغرل کواس علاقہ کا گور ترمقرر کردیا ، الیکن بھار الدین طغرل کی موت کے بعدیہ علاقہ بھی قطعب الدین ایبک سلطان علاقہ بھی قطعب الدین ایبک سلطان کے مہندوستان سے بیطے جا نے کے بعد بھی شئے شئے علاقوں کو فتح کرتا رہا جنائجہ اس فی قلعہ کالی اور کا لنج کو بھی فتح کر لیا۔

ستها بل لترين غورى كى موت كى افواه عورى كراف المان

غیا ت الدین فوری سے انتقال کے بعد شما ب الدین فوری این مرحم کا کی وصیعت کے مطابی تمام فوری سلطنت کا واحد فراں روابن گیا۔ لیکن غیار ان کے مرسفے پرفوری حکومت کے خلاف جا بجا شور شیس سنم وع ہوگیش جنا بخد خوار زم شاہیوں سفے حطے شروع کرد سے اور ان حلول میں سنما ب لدین کو برطبی مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا بڑا۔ یہاں تک کہ ایک اہم معرکہ کے بعد شماب الدین فوری کے بلاک ہونے کی افواہ اکثر علاقوں میں جیل گئی۔ اول سامنا کرنا بڑا۔ یہاں تک کہ ایک اسم معرکہ کے بعد افواہ سے مہند وستان میں جا بجا بغاوتیں کھڑی ہوگئیں مشرقی علاقوں کو توقط لدان افواہ سے مہند وستان میں جا بجا بغاوتیں کھڑی ہوگئیں مشرقی علاقوں کو توقط لدان ایک اور مثان میں بشرار ست بسندوں اور ایک ملاحدہ کی ساز شوں سے انجھا فا حد طو فان بریا ہوگیا۔ جسے و با سے سے سے کے کئی خود سلطان کو سنسان شویں سے انجھا فا حد طو فان بریا ہوگیا۔ جسے و با سے سے سے کے کئی خود سلطان کو سنسان سے میں مہند وستان آنا پڑا۔

بہارا وربرگال کی فتوصات اور یوبی سے علاقے توسلطنت اسلامیہ سی بہلے ہی سے شامل مقے واب شا ب الدین کے فوجی افسر بہارا وربنگال میں بہلے ہی سے شامل مقے واب شا ب الدین کے فوجی افسر بہارا وربنگال کی جانب متوجہ ہو سے بنا بخ بختیار ضلجی جو غور کے اُمرا میں سے مقا۔ اور

قطب الدين ايبك كالمعتمد خاص محااس في مختصر سي بهلي تو مارے علاقہ کو فتح کیا اور اُس کے بعدسارے بنگال کو فتح کرنے کے بعد الكفنوتي يعني وهاككو واد السلطنت بنايا- يه وه زمانه تقاجب اين بهائي غیات الدین کی موت کے بعد شہاب الدین "غوری حکومت" کا واحد طران بن چکا تھا- اورخوارزم شاہیوں کے ساتھ لط ایکوں میں معرف تھا۔ كُفَرُطُ وَ مَ كَافِيولِ اطَاعِرَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَ عَدِا يَكُ لا مَدْسِبِ بِهِ الْحُي قَوْاً اللَّهِ عِلَيْ الْعُنْ فَا اللَّهِ عِلَيْهِ فِي اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيَا لَهُ عَلَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيَا لَهُ اللْمِنْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيَا لَمُنْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَالْمُواللِّهِ فَالْمُوالِقِي اللَّهِ فَاللَّهِ فَالْمُوالِقِي اللْمُنِي الْمُنْ اللِهِ فَالْمُنْ اللَّهِ فَالْمُوالِي اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ فَالْمُوالْمُنْ اللِمِنْ اللَّهِ فَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ أ غرنوی اور محرغوری کے مقابلہ میں راجیوتوں کے ساتھ مل کرٹری ہادیا د کھا تی تھیں۔لیکن مٹھا ہے الدین غوری کے آخری دور پھومت میں اس قوم مے سردارکواسلام سے کچھ ایسالگاؤیدا ہوگیاکہ اس نے بخوشی اسلام قبول كرايا اسلام قبول كران كے بعداس نے سہا ب الدين غورى سے اس بات كى بخوامش کی کراسے پھاٹری علاقہ کی حکومت دیدی جاسے سلطان نے کومہتان كى حكومت كا فرا ن كى سردارك ياس يجيديا ا ورك صدانعام واكرام كى دیا جس کانیتجدیم بواکداس قوم کی اکثریت نے اسلام قبول کرلیا۔ ملاصرہ کے ہاتھوں شہار لدین کافتل اسلطان شہاب لدین الموت كے ملاصره كا جانى دشمن تقارچنا مخيستها ب الدين كوجيب بھى موقع ملا اس نے ان کوبری طرح قتل کیا۔ سہا ب الدین کی اس ملاحدہ و تمنی نے ملاصرہ كوستهاب الدين كالتكديد مخالف بناويا كظا ستنبشه بجرى مطابق لتنتائه ميس سلطان شهاب الدين مبندوستان مين امن وامان قائم كركے اورم ترسان كانتظام كليته اين والسراك تطلب لدين ايب عبر دكر يخ بي جارياتا

قاصده کواس برحله کاموقد مل گیا جنانی سلطان جب لا مهورسے دبیک بنجا جناع جہا میں تھا۔ تورا ت کے وقت اس کا نیمہ چاک کرے دس بیس مقامدہ میں اندر داخل ہوگئے اور چیئر ہوں سے سلطان کا کام تمام کر دیا بعض مور خوں کا بیان ہے کہ ستماب الدین کے قتل کا واقعہ جہام ہیں بیش نہیں آیا تھا بلکر مذہ سے بیش آیا تھا۔ اس غمناک حادثہ کے بعد سلطان کا جنازہ ہمند وستان سے غزنی لا یا گیاد ورغزنی میں سلطان کے جسم کو سپر دفاک کر دیا گیا۔ مسلطان سنجال لیس غوری راکس انظال سنجاب الدین کی مسلطان سنجال لیس غوری راکس انظال سنجاب الدین کی مسلطان سنجال کے دیا ہیں ایک انہم ترین حیثیت مالل ہے۔ وہ بہا ڈر

تقاجس کومہندوستان کی تاریخ میں ایک اسم ترین حیثیت مال ہے۔ وہ ہا ور بھی تقا ورفیاض بھی جنانچ اس نے جہاں پر بھی راج بصیبے راجا کوں کوئری طرح کچلاوہاں ان راجا کوں کونوب نوازا جہنوں نے کہ اس کی اطاعت قبول کرکے ووستا نہ تعلقات قائم کر گئے تھے یہاں تک کہ اس تے اپنے سب سے بڑے دشمن بر بھی راج سے بیٹے کو بھی برستورا جمیر کے تخت پر برقرادر کھا۔ اور صرف برقرار می نہیں رکھا بلکہ اس کے مخالفوں سے لڑکر اس کی محافظ ت بھی کی۔

متعصب موترخ اسنے فرضی افسانوں کے ذریعیشہ بالدین فوری کو بھی محمود غزنوی کی طرح مستشکن اور مہندود ہرم کارشن ثابت کرنے سایڑی چو فی کی طرح مستشکن اور مہندود ہرم کارشن ثابت کرنے سائری تھا اور مہدر از در صرف کردیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نہ نئی بمت سنگن تھا اور مہر اس میں موقت کو کھی اور مہراس طاقت کو کھی ڈالنا جا ہتا تھا جو ہراس طاقت کو کھی ڈالنا جا ہتا تھا جو اس کے دا ستہ میں کرکا و سط ہید اکرتی تھی ۔ اور مہراس شخص سے وہ خوت عقاجو اس کی سردادی کو تسلیم کرتے ہوئے۔ اس کا مطع بن جاتا تھا۔ اور یہ قطات طلا امتیاز مذہب و ملت مہر با دشاہ اور راج کی ہوتی ہے۔ چنا بخد اسی سردادی کی موتی ہے۔ چنا بخد اسی سردادی کی

اسپرط کی برولت اس نے ہندوستان سرمسلمانوں کی ایک اسی مقبوط طورت قائم کردی جوزمانہ دراز تک ہندوستان برحکم ای کرتی دہی۔

ا یک لڑکی تھی سلطان نرمنہ اولا دیہ ہونے کی وجہ سے اپنے ترکی غلاموں ہی کودولا ستجحتا تخا-اورأس زمانه میں غلاموں کا درجہ بھی ملانوں میں اولا د کی برابر ہی ہو تقا چنا بخ سلطان شهاب الدين غوري نے بالكل اولاد بى كى طرح استے علاموں كى تعلىم وتربيت كى تقى جن بين سے تعفن نے بڑے بڑے درجے مصل كئے جنائج حِس وَقُلْت سلطان مراجع توقطب الدين ايبك بطور والسُرا سَع بِندوستان میں فرما نروائی کررہا تھا۔ غربی کی حکومت تاج الدین بلدوز کے قبضہ میں کتی۔ ا ورنا صرالدين قباج سنده اورملتان كى گورىزى كے فراكِض انجام دے رہاتھا۔ سہا ب الدین غوری مے مرفے کے بعد اگرچ اس کے بھتھے سلطان محود كوتخنت برسطها دياكيا عقامكر سيرائد تام حكمان مقاكيونكه سارى حكومت تو خانة زادغلاموں کے قبضہ میں کتی سلطان انجود کے قبضہ میں توایک مجھوتی سی حكومت تقى جوصرف غور سهرات يسيسًان يمشر في نواسان - اورفيروزه كوه تك تحدود كلي-

سلطان محود نے تخت پر بیٹھتے ہی قطب الدین ایمک کو منہدوستان کا بااختیا رباد نتاہ ہونے کی سندعطا کر دی تھی اور تمنہ کئی تھیجدیا تھا یعنی متھا لیادین غوری کے جانشین نے یا قاعدہ طور برقطب الدین ایمک کواپنی جانب سے ہندوستان برحکم ای کے اختیارات تفویض کر دیے تھے۔

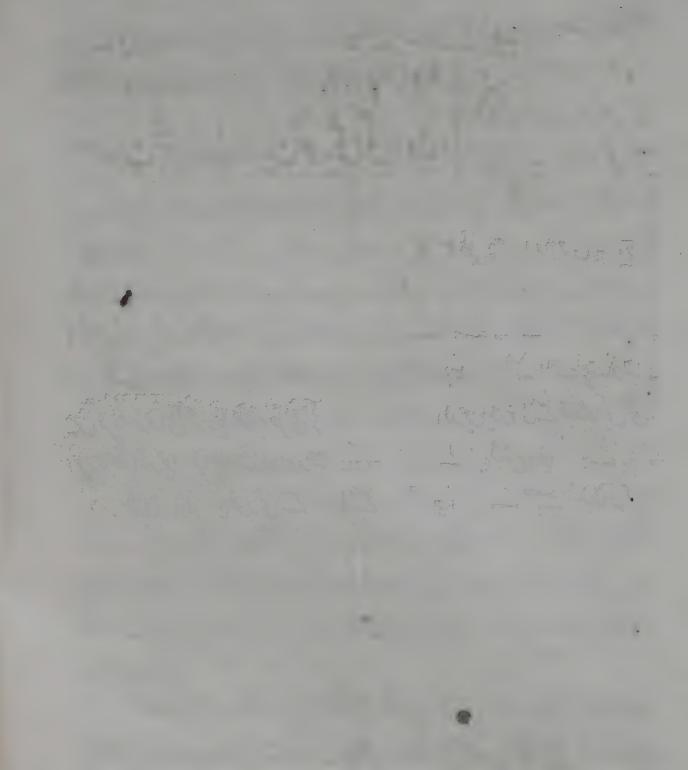

## سادان باب مرت المال على المرت المال الموم

+144. 12 514.4

## تفاندان غلامان كى حكومت

محدّ بن قاسم سے لیکرسلطان شها بالدین غوری کے دور حکومت تک یا بخ سوسال کے اندر مبند وستان بیں حتنی بھی اسلامی حکومتیں قائم ہوتی رہیں ان سب کی حیثیت ما تخت حکومتوں کی تھی یعنی ان کا اصل مرکز یا تو دمشق میں تھا یا بغداد میں تھا۔ یا غربی تھا لیکن خاندان غلامان کی حکومت سے مبندوستان میں اسلامی فرماں دوائی کا ایک نیاد ورشر ورع مہوجا تاہے جبکہ مبندومت تان کی اسلامی حکومت کو ایک خود مختارات حیثیت حاصل ہو تھی۔

ہندوستان میں خاندان غلامان کے برسرا قتلار آئے ہی بیرونی حلہ ووں بڑی صرتک مندوستان کا دروازہ بند سوگیا تھا۔ جنا بخیاس ملکی کوست کے قیا کے بعد اگر بیرونی حلہ اور مہند وستان پر اپنی طاقت کے زعم میں حلہ بھی کرتے تھے تو اُن کو مار بھگا یا جا تا تھا غرضکہ خاندان غلامان تی حکومت کے قیام کے بعد مہند وستان ا ایک ایسی خود مختار مہند وستانی حکومت کی نبیا دیر گئی جوغیر ملکی اثرات سے بڑی صرتک پاک ایک ایسی خود مختار مہند وستانی حکومت کی نبیا دیر گئی جوغیر ملکی اثرات سے بڑی صرتک پاک

افدہ زاد کہی جائی ہے۔ غاندان غلامان کے بانی کی ابتدائی زندگی اسلطان قطب الدین غاندان غلامان کے بانی کی ابتدائی زندگی ایک جس نے کہنوٹ

یں فاندان غلامان کی حکومت کی تینا در کھی اس کی ابتدائی زندگی ہمات ہی دلجیتہے۔
قطب لدین امیک خوشخال ترکسانی فاندان کا فرد کھاجو بھی فرسی عرب کسی بردہ فروش تاجرے ہاتھ فروت اللہ کی است بیٹ اور لیجا کہ قاضی فیزالدین عبدالعزیز سے ہاتھ فروت کردیا تھا۔ قاضی فیزالدین عبدالعزیز سے اس غلام لرائے کو اپنی اولا دسے ساتھ ہمایت اعلی تعلیم دلائی ۔ اس سے بعدا یک سود اگر سے بہت بڑی رقم دیکر اس کو قاضی فیزالدیں اعلی تعلیم دلائی ۔ اس سے بعدا یک سود اگر سے بہت بڑی رقم دیکر اس کو قاضی فیزالدیں اعلی تعلیم دلائی ۔ اس کے بعدا یک سود اگر سے بہت بڑی رقم دیکر اس کو قاضی فیزالدیں اعلی تعلیم دلائی ۔ اس کے بعدا یک سود اگر سے بہت بڑی دیا ہے۔

سے فریدلیا اور لطان شما کی لدین غوری کی خدمت میں بطور تحفظ بیش کر دیا۔
سلطان کی غلامی میں آنے سے بعد قطیب الدین نے قدم قدم برانتمائی وفادا
اور قا بلیت کا نبوت ویا جس کی وج سے پیلطان کی تظروں پر پر پر ایک آغیا اور است
اتناع وج حال ہواکہ لطان نے اسے بہند وستان میں ابنا نائب مقرر کر دیا بسلطان
سنما ب الدین غوری سے مرف سے بورلطان سے جانستین لطان محمود نے بھی است
باقاعدہ بہندوستان کی فرما مزوائی کی سندعطا کر دی تھی یہ ہے قطب الدین کی عجیب
وغریب ڈندگی۔

قطب لدین ایمک کی شادی تاج الدین بلدوز کی بیٹی سے موئی کتی تاج الدین بلدوز کھی بہت بڑے باک کا غلام کتا جو شہاب الدین کے مرنے کے بعدغ نی کا بادشاہ ہواسندھ کا گورٹرنا صرا لدین تباجہ جسلطان شہاب الدین کا متھ چڑھا علام تخافط الدين ايبك كادا ما ديقا۔ اوقطب الدين ايبك كا دوسرا داماد خوداس كاغلاً شمل لدين التمش حاكم بداوں تخابعني يسب كسب غلام البيس رشته دارى كے بند صنو ل يس بھى حكر شاء ہوئے تھے۔

قطب لدين ايب كادور كورت عدقطب لدين ايك سنده

(سلنظیم میں دہلی سے لاہور جا گرخمت نشین ہوا اور اپنی با دشاہی کا علان کیا۔
لاہور میں تخت نشینی کی وجہ یہ بھی کہ محرّ غوری کے زمانہ تک وہلی نہ کوئی ہڑی گئی گئی اور نہ آسے مرکزی حید نیا ہے۔ اس کے برخلا من لاہور کو محمود غرقوی کے اور نہ آسے مرکزی حید نیاں کے اسلامی مقبوطنا میں کے وادالسلطنت کی جنبیت حال ہوگئی دیا نہ سے مبند وستان کے اسلامی مقبوطنا میں کے وادالسلطنت کی جنبیت حال ہوگئی مقبوطنا میں کے اسلامی مقبوطنا میں کے الے لاہورجانا بڑا۔

 تاج الدین ما وزیجی قطب الدین ایبک کی طرح سلطان شهاب الدین غوری کا فالا م تھا۔ اس کے علاوہ یقطب الدین ایبک کا خشر بھی تھا۔ شها ب الدین نوسی کے مرفے کے بعد جب بلد وزغری کا با اختیار با دشاہ بن گیا تواس نے کوشسن کی کہ بسلے کی طرح اب بھی نجا ب کوغرنی کا ایک ما تحت صوبہ بونے کی حیثیت سے آل کے حوالہ کر دیا جائے جب قطب الدین ایبک اس کے لئے تیا ر نہ بواتو ملدورت ایک بور کا ملاقت کے ساتھ جو ابی حلہ کیا تواس جو ابی حلامی کا علاقہ سے لئے تیا ر نہ بواتو ملدورت ایک بور کا قات کے ساتھ جو ابی حلہ کیا تواس جو ابی حلامی قطب الدین نے مصرف بنجا ہے بدی طاقت کے ساتھ جو ابی حلہ کیا تواس جو ابی حلامی قطب الدین نے مصرف بنجا ہے بیا دور کے قبضہ سے نکال الیا بلکہ غربی تو خوالی حلامی کی مسلمت دیکراسے باتھ ہو ابی جا ابیا ہو دو ہا دو با دون کی مقبضہ کر تا رہا قطب الدین کے لاہو کی مقب کی تاریا قطب الدین کے لاہو کی مقبضہ کر لیا۔

قطب الدین ایک نے تو دختار بادشاہ کی حیثیت سے چارسال حکومت کی وہ مختاہ جو مُمطابق سلائے میں جو گان کھیلتا ہوا گھوٹی سے گرکرمرگیا۔ آس کی فیاضی سا رسے مندوستان میں شہور تھی ۔ اسٹ کا تم ہز ۔ "کے نام سے بہارا جا تا تھا دہ اپنے دُور کا ایک حوصلہ منداور لائق ترین بادشاہ تھا۔ دہلی کی قطب بینار جہسچہ قوت الاسلام کی ایک بینارہے۔ اس کی تعمیر کا سلسلة قطب الدین ایپک ہی سفے شروع کیا تھا لیکن ایجی یہ سجداد صوری ہی تھی۔ اور مینار سے نیچے کے صرف دود د تعمیرو سے کے کہ قطب الدین ایبک کا انتقال ہوگیا۔

مرام شاہ سے عہد میں کو مرت کے کوسے اسلام شاہ الدین ایک کا علامان کا دوسرا بادشاہ ہوا ہے۔ حصے قطب الدین ایک کا علامان کا دوسرا بادشاہ ہوا ہے۔ جسے قطب الدین ایک کے مرتے کے بیجائے اللہ میں الدین ایک کے مرتے کے بیجائے اللہ میں الدین ایک کے درتے ہوا برجی درت مرابر بھی

صلاحیت ندھتی۔ جنا بنداس کی کمزوری اور نا اہلیت کا یہ افز سواکہ قطب الدین کی وسیع حکومت مکرطے ترطبے بوگئی۔

سنده اور ملتان کے گور ترناصرالدین قیاجہ نے جو قطب لدین کادا مادیجی کا استده میں خود مختاری کا اعلان کر کے سلطان کا لقب اختیار کرلیا۔ بختیار ضلی کے جانسین حسام الدین ضلی نے خود مختار مہوکر بہا رو بنگال میں اپنی حکومت قائم کرلی ۔ تاج الدین بلدوز نے غزنی سے بنجا یہ برصلہ کرکے لا بورا ورسائے بنجاب بر فیمند کر لیا۔ صرف دیا اور اور دور کا علاقہ آرام بنیاہ کے قبضہ میں رہ گیا۔ اس طح قطب الدین ایمک کی حکومت محص آرام بناہ کی کمزوری اور نا اہلیت کی بنا یہ جا وصوں میں تقسیم ہوگئی ۔ اس سے علاقہ مہندورا جا کوں نے بھی بنا ویس با وصوں میں تقسیم ہوگئی ۔ اس سے علاقہ مہندورا جا کوں نے بھی بنا ویس با

## سلطان سالترين المش

قطب الدين ايبك كي ابتدائي زندگي كي طرح ستس الدين التشق كياري زندگی کے حالات بھی نہا بت ہی دلجسب ہیں۔المشن ابھی کم عمرہی کھاکہ اس کے ہمائیوں نے حضرت یوسف کے بھائیوں کی طرح نوبھور ٹی اور قراست سے جل کرکسی بردہ فروش کے ہا تھ فرو خست کر دیا۔ یہ بردہ فروش اسسے بخار آپ لاكر فروخت كركيا يخر مدار في است بخون كي طرح تعليم وترست كي س اس كے بعد المسن كو حاجى جال الدين حيست قبائ فريدليا الجواسي دالى لے آیا۔ دہلی س قطب الدین ایمک نے اہمتش کوڈھائی ہزارروہی میں تربید لیا اور آ بینے کی طرح ترمتیت کی تعلیم و ترمتیت سے بعد اُسے میرشکا رکا عہدہ دیا۔ نظیم کو المیار کا ما مقرركردياً اس كے بورلندسم كے عامل كاعمده عطاكيا - الير سرا لون كا ناظم ساويا۔ سلطان سنهاب الدين غورى اورگھكا ول كى آئنوى اوالى بىس المسترك يرطى بها درى وكهاني تقي حب سي سها با لدين غورى تي نوس مهور تطلب لدين ا يبك مسيسفارش كي تفي كم الممش كوا زاد كرديا جائد اوراس كي بوري طرح عن أفراني كى جاكت جنانچ قطب الدين في المشكو آزادكرك الى بيتى سيماس كى شا دى كرى تقى اور اميرالا مراكا درج دبيريا يقاليعني وه لرظ كاحس توحفترت يوسف كي طرح اس کے بھا یوں نے دربدرخوار سونے کے کئے تکال دیا تھا۔ قدرت نے اسے حص یوسف کے مانند بہاست ہی بلندمرستہ برہسجا دیا متمس الدين التمش كي فتوحات المتمش أمرائ سلطنت في دعوت المستحد المتمسلطنت في دعوت

سلطائی سالمائی الدّین ایمن کے لقب کے ساتھ دہلی سے تخت پر بیٹی ایمن ہمالیات بادشاہ تفاجیں نے تخت دہلی کوزنیت دی۔ اور دہلی کو اسلامی مہند کا دارہ ا قرار دیا۔ دہلی میں اسمت کے تخت نشین مونے سے بعدان ایمرانے جو البمش کی تخت نشینی کے مخالف تھے۔ اس کی حکومت کے خلاف اندادونی بغاویس کھڑی کر دیں جن کو دہائے میں اسمت کے تین چارسال صرف ہوگئے۔ اور اس مذت میں اسے ان علاقوں کو نکالنے کی فرصت ہی تنیں کی جو جو قطب لدین ایبک کی حکومت سے علی دہ ہو کرخود مختار ہوگئے ہے۔

المتن برتان و صببت به أن بلى كرتاج الدين بلدون في بياب بر قبضه من بركان و مصببت و بلى بر بحبی فوج سنی كردی - اب المتن كومجبور الله من بله و ترسك الشكر كامقاله كرنا بله المربور الله به برائ من بلد و ترسك الشكر كامقاله كرنا بله المربور بي بي بدون سك بالم المنا بالكرات الكرات المنا بالكرات الكرات الكرات المنا بالكرات المنا بالكرات المنا بالكرات المنا بالكرات المنا بالكرات المنا بالكرات الكرات الكرات

سالتُ الله المالة على المتن المتن المتن المرادين قياج مك فلات دوبارة فرح كسنى كى - تا صرالدين قباج مقابله كى تاب نه لاكر تجوات كى جانب بحاك كياليمن المعنى كي - تا صرالدين قباج مقابله كى تاب نه لاكر تجوات كى جانب بحاك كياليمن المعنى المال كرايا - في دويا دو ابنى حكومت بين شامل كرايا - ليكن حيد دوز من دويا دو ابنا حراد المين قباجه في دويا دو ابنا حريق المال كرايا - بهن دويا و المال كاليم لا حمله المين دويا دو المناه مين دويا دوستان مين ميند وستان مين

ئېتىغ كەديا-چىگىز خان اوراس كى قوچ كاكونى ندسېب نەنھايىس ئان كامسلك يەنھا

کر جدم رجائے تھے نسل انسانی کونیست و نابودکر دیتے تھے جنگے زخال کی اسی درندہ صفعت مغل فوج نے خوار زم شاہی حکومت کی ایندے سے اسے اسے اسے

بيادى تقى جناييم ولا المراه المراه عن المراه المراه الدين اين بجادى تقى جناييم ولا المراه (ملك الماع) ميس حبب ستاه خوارزم حلال الدين ايني

طان بچائے نے کئے سیرے کی طرف بھاگ آیا تومغلوں کی فوج میں سندھ

ا ورملتاً ن میں داخل ہوگئی۔ مثان اورسندھ کومغلوں نے خوب لوٹا، اور

بتراروں مہندوسلمانوں کولونڈی غلام بنایا۔غ صنکہ سندھیں ایجی طرح طوفا

بر پا کرے بیمنل فوج وطی دیشیا کو واپس جلی تنی بهند وستان پرمغنوں کا بیہلا حله شمس الدین التمش می کی د ورحکومست میں ہوا تھا۔

بنگال و بهارمے باغیوں کو د بائے بنا نیسلطان نے ایک زبر دست حلہ کے بعد حسام الدین تلجی کواطاعت برمجبور کر دیا۔ اور و ہاں اینے بیٹے ناصرالدین کو نبگال

حسام الدین بی تواطاعت برجبورتر دیا۔ اور و ہاں ایسے بیتے نا صرالدین تو نبکال وہمار کا ناظم تقرر کرکے دہلی والیس آگیا۔ المتش کے وابس آتے ہی حسام الدین کمجی ناطرلدین سے لوطنے کے لئے آمادہ ہوگیا جس پر دونوں میں جنگ چور گئی۔ اس جنگ ہیں حسا الدین بھی مارا گیا اور اس طرح بنگال اور بھار کا علاقہ ہمٹنی کی حکومت ہیں شامل ہوگیا۔
سٹالٹ ملھ (سٹ اللہ ای) میں راجبوتا نہ پر حملہ کرکے ہمٹنی نے قلفہ ترخیبور فیج کیا۔
ہمٹے ہیں کہ یہ قلعہ اتنا مفید طبحا کہ اس سے پہلے ستر فرما نروااس پر حلے کر ہے تھے گرفیخ منہوں کا الدین نے اسے چند ما ہیں فیچ کرلیا بھر سائل اھ (سٹائلہ) میں تلعہ منظا در کو بھی فیچ کرلیا۔ ان فہمات سے قارغ ہونے کے بعد مصلات اور اس فیل منظر اور کو بھی فیچ کرلیا۔ ان فہمات سے قارغ ہونے کے بعد مصلات و وہارہ فوج کئی گیا او گیا ہے ناصر الدین قباج کی سرکو بی کے کئی سندھ اور ملتان کی طرف دوبارہ فوج کئی گیا او گیا ہے ناصر الدین قباج کی دریا ہے سندھ اور مستان کی طرف دوبارہ فوج کرلیا۔ اس فیچ کر اسے فیچ کرلیا۔ اس فیچ کرا ہے جا جا اپنے عامل مقرر کر دیے او اس طرح المتی ملتان اور نسن بھی جانی سے بھی جانگر مہو گیا۔
اس طرح المتی ملتان اور نسن بھی جانگر سے بھی جانگر مہو گیا۔

ضلافت اسلاميكى جانب المشقى كى عزّ مت افزاني المترسى

سلطان من الدین کوبنگال سے اپنے بیٹے ناصر الدین کے فوت ہوجانے کی الئ می بنے بہتی ہتہ چلاکہ لکا لک جلی نے بنگال میں بغاوت کرکے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس اطلاع کے لئے ہی انہ من فوج لیکر بنگال کی جانب روانہ ہوگیا الکا لک خلجی کوشکست و کر گرفتار کیا ۔ اس کے بعداً ڈسیہ کی جانب متوجہ ہوا۔ اُڑ سیہ خلجی کوشکست و کر گرفتار کیا۔ اور بنگال کے صوبہ کے سماتھ اسے لی کر سے بر بھی حلہ کرکے فتح کر لیا۔ اور بنگال کے صوبہ کے سماتھ اسے لی کر سے کے بر کھی حلاء الدین جانی کو و ہاں کا حاکم مقرر کیا۔ ان اہم فتو حات کے بعدا تی دیک بعدا تی دیا و ایس آگیا۔

د بی دایس ایا۔ گوالیار مالوه اور تعلسه کی فتح اعتلاء الیار برطد کرے اسے

فتح کرلیا اس کے بعد اسلام (سکت بائد) ہیں آت نے مالوہ نے باغیوں کی سرکوبی کے بعد بھلسہ کے شہراور قلعہ کوئنج کیا۔ بھراس نے اجین برحلہ کرک اس بربھی فتح عصل کرلی۔ اجین ہیں بہات برطی کورت رکھی ہوئی تھی۔ اُس ہوت خانہ مخاجس میں راجہ برماجیت کی ایک بہت برطی مورت رکھی ہوئی تھی۔ اُس ہوت کا علاقہ اور بھی بے شار جھولی جھولی مورتیاں بھیس یہ بہت فاند اُن شرار دلینید برمینوں کا سعی بڑا مرکز تھا جو آپ کی مکومت کے خلاف میں برب فاندائی شرار دلینید برامینوں کا سعی بڑا مرکز تھا جو آپ کی مکومت کے خلاف میں بربا کر اتنے رہے تھے جنا بچالتم ش نے اس متدر کومسال کر دیا اور زند کی سادی مورتیاں اُنٹھا کرد ہی ہے گیا۔ جہاں اس نے ان مورتیوں کودنی

سلطان مرالتر التراشي في من المرابية ال

بھی اسے لنان کی بغاوت دبانے کے لئے فوج کٹی کرنی بڑی اسی سفرس لطان بیار مہوکر دہلی واپس آیا اور سالتے مطابق شی کا اور میں فوت ہو گیا اس سنے بس سال حکومت کی اس کا مقبرہ قصبہ مہر دلی میں دہلی کے بالکل تصل سجد قوت

الاسلام کے باس آج بی موج دہے۔

التمن التمن التي الآن اوربها درسيد ما لار اوربا اقتدار با دشاه بي بنيس تفابلك ايك فدا برست صوفي بي تفاء اس كو بهشد بزرگان دين سے گهرى عقيدت دې عيد حضرت قطيب الذين بختيار كاكى جوائس زائه شك بها بيت بي بلند با به ودين مختيان كي محلسو ل بي ما منري كوائم في في سمجه منا تفاق قطيب لدين ايبك قوت الاسلام كى حس سجدكونا كمل جيول كي تقالتمن في استيمل كراف كي آخى عمر ميس كرف بي حين بي مسجد كا مجيد حقته اور فطيب بينا رسك او برك تمام سي با درفتاه است ميركر است تقديم كي موت واقع بوكى تقي اور دوسر السي با درفتاه التي مشروع بيوا تفاكه اس كي موت واقع بوكى آخى -

مینار بناہی شروع ہوا تھاکہ اس کی موت دانع ہوگئ ا لہمست برمندول کے طرحانے کا ارام میال بنا دکوتورہ ا

تفااوراس کی مورتیاں دہلی ہے آیا تفااس سے اس پریدالزام لگایا جاتا ہے کہ وہ مہندود حرم اور تندروں کا ذیمن تھا۔لیکن سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اسی لت میں جبراس کی لیکومت گرات سے لیکرا ٹرسہ تک بھیلی ہوئی تھی۔ اور اس نے ہمندوستان کے تقریبا ہر حعتہ بر قدیج کشی کی تی توصرت ایک اسی تبخا نہ کے قوٹ نے بر کورن ایک اسی تبخا نہ کے قوٹ نے بر کورن ایک اسی تبخا نہ کے قوٹ نے بر کورن ایک اسی تبخا نہ کے ہوئے تا کہ واقعی ایمت کو مہندود ہرم سے عما داور مندروں سے بر موتا کی ہوتا ہوتا کی سے بر موتا کی ہوتا داور مندروں سے بر موتا کی ہوتا کہ مہندود ہرم سے عما داور مندروں سے بر موتا کی میں میں ایک اس نے اپنی سادی عمر میں وہاکا ل سے وہ دورہ کی ایک اس نے اپنی سادی عمر میں وہاکا ل سے وہ دورہ کی ایک اس نے اپنی سادی عمر میں وہاکا ل سے دورہ کی ایک اسی نے اپنی سادی عمر میں وہاکا ل سے دورہ کی سے دورہ کی ایک اسی نے اپنی سادی عمر میں وہاکا ل سے دورہ کی ایک اسی نے اپنی سادی عمر میں وہاکا ل سے دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی ایک دورہ کی دورہ کی

بنی نہ کے علا وہ کسی دور سرے نبخا نہ کی جانب نظر اٹھاکر بھی نہیں دیجھا جس کے معنی یہ بین کہ دہا کال کا بنجا نہ بنیاں تھا بلکہ التمثل کی حکومت کے مخالفین کی اور اس کے مخالفین کی اور اس کے مخالفین کی دور میں اسلامی مقصد کے لئے مسال کا مرکز تفاجی کو اس نے کسی تنصیب کی بنا پر نہیں بلکہ سیاسی مقصد کے لئے مسال کر دینا ضروری مجھا۔

التمت بعيها بادشاه جس كي حكومت كامركزكسي غيرولايت مي مني عقاليكه وه مندوستان بي ميں رمينا تقا-مندروں كو تو ﴿ كرمندوا كُثرميت كو كھلاكية كوناراض كرسكمنا عقا حقيقت يه ب كريمش بمشه فرقه برستى سے بلندر باہے اور اس نے مسلما نوں کی طرح مندوعوام کی دلداری س بھی کوتا ہی منیں کی اور اپنے اسی علی مسلک کی بنا پر وه مبندوستان میں ایک انسی دمیع اسلامی حکومت کی بنیا در کوسکا جس كى مثال اس سے قبل مبندوستان كى اسلامى تا يربح بيں بالكل مفقود تقى-اس موقعہ یہ سے ادینا بھی ضروری ہے کہ انتش کے درباریوں میں ایک بڑی تعداد منہ ائمرائی جی تقی دادر اہمتی کی تظریب کم اور مبند وامرایس کوئی فرق نے تھا۔ رکس لیزین کے برد میں کی کنیز کی حکومت استان سے بدر سسانیھ رکس لیزین کے برد میں ایک کنیز کی حکومت استان سے بدر سسانیھ (ها المرائع بين المرائع دربارسن برى توقعات كسات المرات كريان كود بلى كتخنت برسخايا يكن ركن الدين جو مروقنت شراب كے نشق من موس رستانتا ورجےعیش برئ مے سواکوئی کام شکفا۔ بعلا اتنی برای حکومت کوکونر سبخال سکتا تھا۔ اس کی حالت بہ تھی کہ وہ شراب سے نشر میں ہاتھی مربیط کر بازارون مين تكل عاتا- اورنزانه كاكر لطف عال كرتاج كانتيج ميه مواكر حبد ر وزس خزانه فالى موكى - حكومت كى كاموى كى جانب سے وقطى لارواه كا مكوست اس نے وینی ال سے حوالے كردى كتى جوالمتن كى ايك تركى كنسيز

تی بینی رکن الدّین توبرائے نام با دشاہ کا اصل حکراں بنی ترکی کنیز تی۔ اس ترکی کنیزنے افتیارات ہا تھ میں اتنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے ہمتن سے دوسری بیو بول بینی اپنی سوکتوں کا اور ان کی اولاد کا قبل عام شرفوع کر دیا جس سے کہ اُمرائے در بار میں سخنت ناگواری بیدا ہوگئی ۔ اسی کینزنے اہمتن کے جہوئے بیٹے قطاب الدین کو بہلے اندھا کر ایا اور بھر قبل کروا دیا۔

اس برتظمی اورکنیز گردی کا نیتجہ یہ مہوا کہ اور صد بدایوں۔ ہانسی - لاہور ملتان اور دوسرے علاقہ سے عاملوں نے ڈکن الدین کی حکومت سے خلاف بناتو برپاکر دی - اور در بردہ عمال اور ائمر انے یہ سطے کیا کہ ڈکن الدین کومعز ول کھیے اس کی حکم سلطان المتن کی بڑی ببٹی رضیہ کودنی کے تخت پر بیٹما دیا جاسے -

رکن الدین کوجیب حاکم لا ہور اور دیگر ائمراکی اس سازش کا علم ہوا تو وہ فوج - لے کر دہلی سے لا ہور روانہ ہوگیا تا کہ لا ہور کے حاکم کی سرکوبی کرے ۔ لیکن اس کے ہمراہی میں جوا میراور سردار سکتے وہ سب کے سب رکن الدین کا ساتھ چھوڈ کر دہلی چلے آئے اور ضیہ کو دہلی کے تحنت مرسٹھا دیا ۔

سلطانہ رضید نے تخت پر بیٹے ہی سب سے پہلے رکن الدین کی ال کو جو تختار کل بنی ہوئی تھی گرفتار کر سے قتل کر ایا - اس کے بعد سلطانہ رضیہ کو رکن ولدین کی اس فیج سے سفا بلہ کر ناپڑا جو دہلی برحلہ آ ور موجی تھی بہن اور بھائی کی فوجوں میں بڑی تھے سان کی لڑائی ہوئی ۔ رکن الدین گوشکسست ہوگئی اور اسے گرفتار کر سے قید کر دیا گیا ہیں کی وہ قید فات ہی میں فوت ہوگیا ۔ رکن الدین نے کل سات میں تعکومت کی لیکن اس کا دور سند وستان کے لئے بدترین وور تا بت میوا۔

## رضيه لطائه كالمحروب

رضیہ ایک تعلیم یا فقہ مرتب اور نہایت ہی حسین عورت تھے۔ وہ ایک اچی سٹر موار اورسید سالارتی چنا بخداس نے سٹیم لطا یکوں س اپنی فوجوں کی کمان بڑی قابلیت کے ساتھ خود ہی کی ہے۔ رضیہ س اس کے سوا اورکوئی کم وری نہ تھی کہ وہ عورت تھی چنا نخیا مرا اورعال کا ایک بڑا طبقہ بدنید نہیں کرتا تھا کہ ایک عورت ان برحکومت کرے اس کے علا دہ رضیہ ہو نکہ بحد خوبھورت اور غیر شادی شدہ مقی اس سلے اکثر عال اور امرا کی یہ ولی تمنا تھی کہ کسی طرح ان کی اس خوبھورت مشادی شدہ مقی اس سلے اکثر عال اور امرا کی یہ ولی تمنا تھی کہ کسی طرح ان کی اس خوبھورت ملک سے شادی ہو جائے تاکہ سلطا نہ کا شو ہر سینے کے بعد ان کو ساایے سند و ستان میں مرا فروائی کا موقعہ حاصل ہو جائے ۔ غرضکہ بے نظیرہ بھی اور انتظامی قابلیت بر فرا فروائی کا موقعہ حاصل ہو جائے ۔ غرضکہ بے نظیرہ بھی اور انتظامی قابلیت

کے با وج دیمق عورت اور ناکتخدا عورست ہونے کی وجہ سے رضیہ نے راستہ ہیں۔

مشكلات مالئ نسب و المعانه كاتخت رصيب المعانه كاتخت رصيب المعانه كاتخت رصيب المعانه كاتخت المراكي بغياوت المتناسبة الحاكم و الحاكم و المحاكم و المح اکٹرا مرائے لطنت نے اس کے خلات بغاوت کر دی جنامخ وز رملکت نظام الک جدیدی ملک علاء ولدین شیرخانی الک سیعت ولدین کرخی و در لک اعر و لدین جیسے لبند یا یہ ائم ارضیہ لطانہ سے خلاف علم بن وت بلتد کرنے کے بورایک بڑی جمعیت کے سمراہ دہلی کے باہر جمع موسکے دلیب رسیسلطان کواس کا علم مواتو وہ وداشکر ا کران سے مقابد برسی اور بڑی ہاوری سے ساتھ لا کران سب کوشکست ڈی ا ن سے سے کسی کو قبید کیا۔ کوئی قبل ہوا۔ اور کسی کو معافیٰ بل گئی۔ رضیہ کی اس کا دی نے سامے مک براس کا سکتہ جا دیا۔ غرضکہ بنگال دار سیدے بیکردنیا ورد کراچی تك إس كى حكومت بنايت بى مصيرة ط موكتى -

علا يا قوت كي حيد رضيه خلاف طوفان الموسد عير افته كير

ہوااس کا باعت سلطانہ رضیہ کامجوب غلام یا قوت تھا سلطانہ رضیہ کے مزاج یں اس غلام کوبے صروفل کھا۔ وہ سایہ کی طرح سلطانہ کے ساتھ رہتا کھاجب سلطانه كھورے يرسوار بوتى تويا قوت اس كى بغل يس سمارا وكرسلطانه كو كھوك بربی تا سلطانه رصنیدای غلام براس قدر مهر یا ن بوی کدایسا میرالائم ا کا عهده عطاكر ويا جس كالتبجرية بإداكر برسك يرس ترك اورا فعان أمراج علام یا قوت کواس عز ت رفزائ کاستی نہیں سمجھتے کھے اس کے اسرالا مرتابے عافير مرا فروخة بوسيَّة أوربغا وت كى تياريال كرف لليّ -

سلطانه رصنيه ج خود غلام خاندان سے تعلّق رکھتی تھی۔ اور جس کا باب بھی قلا تفا- اورص کے باب کا آقا قطب الدین اسک بھی ایک غلام ہی سے با دشاہ بناتهاوه أَرُّكُسي عَلام مِيغْيرمعولي نوازشات كرتي بحقي تواس يرتعجب كي كوشي با تحى - اورائسى مالىت سى جبكه أس زائة من غلاموں كوفا تدان كا ايك ركن سمجها جاتا تقاءتوي قدرتي باستحى كه رضيه كوهي دوسرول كي نسبت اپنے قاص على سے زيا ده قرب مونا ساجئے تھاليكن وال توسوال علام اور آقا كانتيس تھا لیکہ ایک رقبیا کہ کا وش تھی جویا توت کے خلاف بعض المرا کے ولوں س يمدا بدي- اوررقيبا نه جذبه ك ما تحت طرح طرح سان امران رضيه كوبدنام كيا-رضيه عورت محتى - اورعود رت ين صند كا باوه بررج الم موجود ہوتاہے کچانچ یا قوت کی ص قدر فالفتیں ہوئیں رصنیدیا قوت کواورزیا دہ قربت کا درجہ دیتی چلی گئی۔ مینا نجہ اس ضدا ور بجٹ نے رضیہ اور اُمرائے کے درمیان ایک سنقل کشائش برما کردی جس کا نتیجہ آپس کی جنگ برجاکر

يهنجة سے بہلے ہی یا قوت كوفتل كر ديا اورسلطانه رضيه كو گرفتا ركر كے لك التونيہ کے پاس مجیدیا اس کے بعرسب کے سب اُمرا د ہلی وایس آگئے۔ وہی آتے ای اک اگرانے قور امعزا لدین بہرام شاہ بن اسٹ کو دہلی کے تحت پر سٹا دیا۔ رضيه النوني سي كاح ينالفين محن غلام التونيد سي كاح ينالفين محن غلام یا توت کی دجہ سے تقین کی حقیقت میں ان مخالفتوں کا بڑا سبب یہ بھا کہ ہر اميراس باا فتيارا ورخونصورت ملكه سے شادى كا خوابشمند تفارا كر في الحقيقيت یہ مخالفتیں غلام یا قوست کی وجہ سے تھیں تو یا قوت کے قتل ہونے کے بعدیہ مخالیں بحى ختم بوجاتين - مكراساتهين بواران مخالفتون كي اصل حقيقت كا انداره اس كيه لكايا جاسكتا ہے كم ملك التونيه جوسلطانه كاسب سي برا مخالف تخا يول بى سلطا شسے اس كا نكاح بوگيا توب اميرة ن واحدس سلطاد كا مدرد بن گیا اورالیہا ہمدروین گیا کہ اس نے سلطانہ کو تخت دلانے سے لیے جان تک كى يازى لكا دى جيس كے معنى يہى بس كه مراكى سلطان سے سارى مخالفت

صرف اسے حال کرنے کے لئے گئی۔

ملک التونیہ کوجب بین تو بھیوں عورت حال ہوگئ تو اس نے جا توں اور گھرطوں کی فوج جمع کرکے دہلی پرحلہ کردیا سلطانہ رضیہ بھی اس حلامیں شریک کھی لیکن وہ دو سرے اس مرائے سلطانت بوسلطانہ کو حال کرنے ہیں ناکا م رہے ہے اب سلطانہ کے علاوہ کل التونیہ کے علاوہ کل التونیہ کی فوج س کا التونیہ کی فوج س کا سند میں مقابلہ کیا۔ سلطانہ کا بھائی ہمرام شاہ بھی امرائی شہرایک بڑا نشکر کے مقابلہ کے لئے آگیا۔ التونیہ اور دیفیہ کو تعکسات ہوگئی اور یہ دونوں جان بھائی کے التونیہ کا مقابلہ کے لئے آگیا۔ التونیہ اور دیفیہ کو تعکسات ہوگئی اور یہ دونوں جان بھائی کے التونیہ کا دول کے کا شائد کا رول نے ان دونوں کو سے سالے بھائے لیکن راستہ میں کسی کا دس کے کا شائد کا رول نے ان دونوں کو سے سالے بھائے لیکن راستہ میں کسی کا دس کے کا شائد کا رول نے ان دونوں کو سے سالے بھائے لیکن راستہ میں کسی کا دس کے کا شائد کا رول نے ان دونوں کو سے سالے بھائے لیکن راستہ میں کسی کا دس کے کا شائد کا رول نے ان دونوں کو سے سالے بھائے لیکن راستہ میں کسی کا دس کے کا شائد کا رول نے ان دونوں کو سے سالے کے لیکن راستہ میں کسی کا دس کے کا شائد کیا دول نے ان دونوں کو سے سالے کو سے سالے کی خوالے کیا کہ ان کے کا شائد کا رول نے کا نے کہ کا شائد کا رول نے ان دونوں کو سے سالے کو سے سے ان کیا کہ کا سے کا سالے کیا کہ کا میانہ کا کا کا دی سے کا سے کا کھرا کیا کہ کا کہ کیا کہ کا سے کا کھرا کیا کہ کیا کہ کا کھرا کیا کہ کا کھرا کیا کہ کا کھرا کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھرا کیا کہ کا کھرا کے کہ کیا کہ کیا کو کھرا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کھرا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھرا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھرا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھرا کیا کہ کو کھرا کیا کہ کیا کہ کو کھرا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھرا کیا کہ کو کھرا کیا کہ کو کھرا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کو کیا کہ کو کھرا کیا کہ کو کھرا کیا کہ کو کھرا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھرا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھرا کیا کہ کو

(سلالله) مين قبل كرديا-

اس مادنتہ کے بعدرضیہ سلطانہ کی لائن ترین عورت تھی۔ اس سلطانہ رضیہ نے تقریبًا جارسال مکوست کی۔ وہ اپنے زمانہ کی لائن ترین عورت تھی۔ اس سر حکمرائی کی ساری صلاحیتیں ہوجو دھیں اگر وہ متا دی شدہ ہوئی۔ اور اس کے بے بناہ جس نے اُمرایس رقیبا نہ متنکش نہ بیدا کر دی بہوتی تو وہ زمانہ دراز تک حکومت کے باک کو کائی فائدہ ہینجتا۔

معزالتين بهرامشاه معزالتين بهرام مشاه بي سب سبخ مرام شاه مطابق من المتن في مساقه بي سب سبخ مرائد مطابق من المعنى المعنى والدين حس كالمح من من المعنى من ا

کے علاقہ س خوب لوٹ مارکی تھی جب ان کومعلوم ہوا کہ دہلی کی حکومت
میں بدنظی تھیلی ہوئی ہے تو وہ آندھی اورطوفان کی طرح بنجاب برحلہ کرکے
ہرطرف چھائے کا ہور کے صوب دار قرافش قال نے ان کا مقا بلہ کیالین
جب اس نے یہ دیکھا کہ بنجاب کے ہمند واور گھکڑ بھی اس تباہی اوڈارٹگری
میں مغل لیٹروں کے سائے شامل ہوسکتے ہیں تو وہ اپنی چھوٹی سی جمعیت کو
لیکر دہلی بھاگ گیا۔ قرافش قال کے دہلی جانے کے بعد مغلوں نے میدان
صاحت یا کرلا ہورا ور بنجاب کے اکثرا ضلاع کو خوب لوطا بے شارسلمانوں
کو ہہہ تینے کیا۔ اور بنجاب میں اپنی حکومت قائم کرلی۔

کو ہتہ تینے کیا۔ اور بنجاب میں اپنی حکومت قامم کرلی۔ بہر میں مثناہ کے خلات اُمرائے سلطنت کی نش ایس

کونی ب کے سلمانوں کی اس تباہی کا جدیا علم ہوا تواس نے اکا برین سلطنت
کو جمع کرنے کے بعد امرا اور سید سالا روں کو ایک بڑا الشکر دیکر مغلوں کی
سرکو بی کے لئے لاہور کی جانب دوا نہ کیالیکن اُ مرات سلطنت ہی ہے
اس کے کہ مغلوں کے اس تازہ فتنے کور فع کرتے انھوں نے دریا ہے بیال
کے کنا سے جمع ہو کر یہ طے کیا کہ اس سٹکر کے وراید سب سے پہلے بہرا م
شاہ برحلہ کرکے اسے معزول کیا جا ہے۔ کیونکہ اس کی کمزودی اورنا لائق
کا نینٹیجہ ہے کہ اس مغل بی اب میں تباہی مجاتے بھر دہے ہیں۔ جنا بخد اُ مرائے
سلطنت اور تمام سٹکر بہرام شاہ کو معزول کرسان کے لئے دہلی کی جانم لیا

بہرام شاہ کو حب اس کاعلم ہوا تو اس فے حضرت خواج قطاب لدین بختیار کا کی رحمة الشرعلیہ کوان باغی ا مرا کے باس بجیجا کہ وہ ان کو بجما بجھا کر راه داست برلائیں حضرت خواج قطب الدین بختیار کاکی کے علاوہ قامنی القضاۃ قاضی منہاج سراج نے بھی انتہائی کوشیش کی کہ موج دہ تا ذک وقعت میں ائمرائے سلطننت اوربہرام شاہ میں صلح ہو جا ہے ۔

امرائے سلطنت ہو بہرام شاہ کو معزول کرنے پرتے ہوئے کے کہی طرح نہ مانے اور انھوں نے دہی برحلہ کرکے دہلی کا محاصرہ کرلیا یہ محاصرہ سا ڈھے میں بیعنے مک رہاجی سام میں دونوں طرفت کے بے شار آ دمی ماہے گئے آنوکا ایمرائے سلطنت کونتے حاصل ہوگئی اور بہرام شاہ گرفتار ہونے کے بعد اور اس نے دوسال ایک بھینے اور بستارہ دن حکومت کی بہرام شاہ کے قتل کے بعدام رائے سلطنت نے سابق شاہ کو میں الدین سے بعدام رائے سلطنت نے سابق شاہ کو تا دار ہیں سعود کوقید خانہ سے نکال کرتخفت سابق شاہی برسٹھا دیا۔

سلطان علاء الدين موسك دور المولى في المراك

ے الاتھ مطابق کا کا المائے مساطان مسعود کی تخت نتینی سے فات عہدتے ہوئے ہی سلطان کے متورہ سے پنجاب پر لٹ کر کھی تھی رغر عنکہ اُ ہر اسے سلطنت نے بڑی طرح سے بنجا ب ہیں تباہی ہم با کر رکھی تھی رغر عنکہ اُ ہر اسے سلطنت نے سخت مقابد سے بعد اُن مغلوں سے بنجاب کو باک کر دباج بی بتا ہماری سے بنجاب کو بشکل تمام ان مغلوں سے نجاب کو بنجاب کو بشکل تمام ان مغلوں سے نجاب میں داخل ہونے کے ایک دو سرے لشکر نے تبت کے دراستہ منگال میں داخل ہونے کے بعد وہاں بڑی طرح سے تباہی ہر باکردی سلطان مسعود نے اس تا زہ معیدت کو دور کرنے سے سے تیمور قال قران کو ایک مسعود نے اس تا زہ معیدت کو دور کرنے سے سے تیمور قال قران کو ایک

نبردست فوج لیکرفورًا بنگال روانه کیا ۔ اس نے صوبہ دار بنگال کے ساتھ

مل کراچی طرح سے معلوں کی سرکو بی کی اوران کو اُسی راستہ سے فراہع نے

بریجبورکرد یا جس راست سے کہ وہ بنگال میں داخل ہوت ہے

بنگال کے اس فنت کے ختم ہوتے ہی سلطان مسعود کوا طلاع می کہ نعلی

کاایک تربردست لشکرمنکو تا نای مغل کی سرکردگی میں ماتان اور اُپ کے

علاقہ میں گھٹ آیا ہے اور وہاں اس لشکر نے قبل عام اور غار گری مجار کی ہے

ملطان نے یہ سنتے کے ساتھ ہی تمام صوبوں سے فوجیں جمع کیں اور ایک مطلع اسٹان لشکر لیکر ساتھ ہی تمام مصوبوں سے فوجیں جمع کیں اور ایک مطلع اسٹان لشکر لیکر ساتھ ہی تمام صوبوں سے فوجیں جمع کیں اور ایک مطلع اسٹان لشکر لیکر ساتھ ہی تمام مصوبوں سے فوجیں جمع کیں اور ایک مطلع اسٹان لشکر لیکر ساتھ ہی تمام کی ناہے ہے گئے مسلطان کی جانب اور خواسان کی جانب ایکل گئے مسلطان بھی دہی واپس آگیا۔

سلطان سوعيش بريتي كانتكار البطان سعود ن تخت نتين

میں توحکومت کے کا موں سے بڑی دلیسی لی۔ اس نے تخت پر بیٹے کے ساتھ ہی اپنے دونوں جیا کوں جلال الدین بن المتن اور ناصرالدین جموّد کو بہرائے کو قیدسے نکا لا۔ جلال الدین بن المتن کو قنوج کا اور ناصرالدین محوّد کو بہرائے کا حاکم مقرد کیا۔ اس کے علاوہ سلطان سیعود نے مغلوں کی ستور ستوں کے دیلین میں بسی کی کتا یاں حصتہ لیا۔ لیکن حید ہی دنوں میں سلطان سعود ہری صحبت میں بسی کی کتا یاں حصتہ لیا۔ لیکن حید ہی دنوں میں سلطان سعود ہری صحبت میں بسی کی مالت یہ ہوگئی کہ بہروقت مشراب کے نسخہ میں مدہوش رہین کیا۔ اور اس کی حالت یہ ہوگئی کہ ہروقت مشراب کے نسخہ میں مدہوش رہین کیا۔ اور اس کی حالت یہ ہوگئی کہ ہروقت مشراب کے نسخہ میں مدہوش رہین کیا۔

سلطان مسود کی اس عیش برستی کا نیتج بیر بردا که نظام سلطنت بس کمروی

## سلطان تاصرالين محمود

سلطان ناصرالدین محرد دایک ایسا در وسی صفت با دشاہ موا ہے جس کی مثال مند وسان کی تاریخ میں نا بیدہے۔ اس نے تمام عمرائیے ذاتی خرج کے لئے حکومت کے خرا انہ سے ایک بیسیہ نہیں لیا۔ وہ فرآن مجید کی تما بت کی مجروت کے دریو غریب میسی زندگی بسرکر تاتی ۔ سیسالی گی تما بت کی مجروت کے دریو غریب میں تندگی بسرکر تاتی ۔ سیسالی میں میں بی سرکوبی کے مطابق کے ساتھ ہی ایسے معلوں کی سرکوبی کے مطابق کے ساتھ ہی ایسے معلوں کی سرکوبی کے لئے دہلی سے بھلا الم الم فیل صب عا وت مندوستان میں گھی آئے تھے ۔

غیات الدین محبود کے بمراہ تھا۔ سلطان نا صرالدین کا وزیر تھا۔ اس معرکہ میں طان ناصر الدین محبود کے بمراہ تھا۔ سلطان نے خود توراوی بادکر کے سو مجردہ کے مقام برقیام کیا۔ اور طبین کو توج دیکر دوآ بہ سندھ ساگر کی طرف روانہ کرتیا۔ جہال بہنے نے بعد غیا ت الدین بلین نے مغلوں کو ما رما دکر دریائے سندھ کے یا دیج گا دیا۔ اور اُن گھکڑوں کو سنگین سنرائیں دیں جو لوٹ مارا و در گرک میں مغلوں کے ساتھ ل کے تھے۔

ناصرالدين محموك زمان بي اجاؤل كى بغاوي المسلان

المتی کی موت کے بعدسے دہلی کی حکومت میں جو بدنظی اور کمزوری بداہو گئی عتی اس کا نیتے یہ ہوا کہ مندور اجا وّں میں بغاوت کے آ تاربرا بربید امہوتے سے کئے بہاں تک کہ حب ناصرالدین محمود تحقت بربیٹھا تو اسے کمز ور سیجتے ہوئے اکٹر مہندور اجا وَں اور مسرداروں نے کھلم کھلا بغاوت شروع کردی۔ جنائی مندوق کی اس بنا و ت کو د بانے کے لئے شاہ ہے (سائلہ) میں سلطان کو تو اللہ اسے بائی بت عابیوں کی سرکو ہی سلطان فارغ ہی ہوا تھا کہ اسے معسلوم ہوا کہ قوج کے معندو و سفطان کے مقابلہ کے لئے قوج کے قلع ہیں بوی تعواد میں سامان حرب جمع کرد کھا ہے سلطان توج کی تعوی کو تعام اس کے قلع ہیں برطی تعواد میں سامان حرب جمع کرد کھا ہے سلطان توج کی تعوی کو تعام کا میں دیں اس کے قلع ہر حملہ آ ور ہوا قلعہ کو فتح کیاا ور باغیوں کو عیرت کے سنرا تیں دیں اس کے بعد معلوم ہوا کہ کھڑ و فا کہ برگیا ہے سلطان نے دہ اس کے دہا ہو گئی باغی موگیا ہے سلطان نے دہ آتے (مسائلہ میں سلطان نے قلعہ ترجم و در بھی حملہ کر دیا اس قلعہ کے مهند و و اس نے بھی شورش میں سلطان نے دو آ ہے ہیں ہمندووں نے بھی شورش میں میں سلطان کو اطلاع می کہ دو ہا ہے کہ دو آ ہے ہیں ہمندووں نے بغاوت ہر یا کررکھی ہے مسلطان ایک بڑی فوج لیکران کی سرکوئی ہمندووں نے بغاوت ہر یا کررکھی ہے مسلطان ایک بڑی فوج لیکران کی سرکوئی ہمندووں نے بغاوت ہو دیا ہے کے بعد دہی واپس آگیا۔

معلول کی شور س ایک مرض متعدی اعدمت سے دوں

وقت تک مغل باربار مبندوستان کے مختلف محقوں میں شور تیں بریا کرتے ہے ہے ۔ اور مغلوں کی بیشور تیں مبند دستان کے لئے ایک مرحق متعدی بن کتری تیں جنانی مغلوں نے سئیل کے مقار الدین نے فرا دبا دیا۔ اختیار الدین کے مغلوں کے سئیل کردی جھے لک اختیار الدین نے فرا دبا دیا۔ اختیار الدین کے بعدصوب مندھ کی گور مزی فیا شار الدین بلبن کے چیا زاد بھائی بشیر فال کے مسیر دبوی توسیر فال نے بڑی ضبوطی کے ساتھ مغلوں کو کھلاجس کی وجہ سے مسیر دبوی توسیر فال موا۔ ساھا ہے استان کا بیا ہی انتہا قال کے متیر فال کا بھائی موا۔ ساھا ہے (ستھالیہ) میں شیر فال مغلوں کا تعاقب کرتا میں اور بیا تا میں میں اور بیا تیا در بیا فتا رمغلوں کو بہتہ تینے کیا۔

ملك مين شورس كانياطوفات طرح بهنددؤن كاندروني شورنتوں نے بھی سلطان ناصرالدین محمود کوهین سے بنیس بیقے دیا۔ جنا بخیر ومع وجر المعالمة) س كواليار حنديرى اور الوه وغيره سي مندوون ك بن و تیں کوئی کر دی تھیں۔اس کے علاوہ مشہور ستدو سردار جا ہردائینے بہی سلطان کے مقابلہ کے لئے دولا کھ سیابی تیار کرلئے تھے سلطان نے اس باعى سردار يرحله كرك است كرفنا ركر ليا اور دوسرے تمام باغيوں كو كولا سلطان فته مردازوں كوعتنا دباتا جاتا تھا۔ اسے بى يەستىلطان سے فالف بنة يها مارم عقرينا في المعليم ( معالم على يرسلطان دوران فر یں جب را م گنگا کے قریب بہنیا تو کئی طکہ راستہیں مبندووں نے سلطان ہے قاتلان حله كلي كومشيش كي - چنا نج مينيرو ديستركا سروا دريني العك اسي مفل مبندووں کے ہا کا سے مار اگیا۔ جب سلطان نے اٹکی نیا متورش بیندی کھی تو يجرأن يرحد كروما اوراجي طرح ساسركوبي كى -غرضكم سلطان ناصرالدين محمود کو این دور حکومت میں قدم قدم پرشورش بسندوں سے انجما برا ایے۔ وزارت كى تبديلى برامراك سلطنت بنا گوارى البالة ا تبدای سے سلطان کا وزیر عظم کھا۔ یہ ایک طرف تو بڑا لائی سنظم کھا ا ورشری جانب بي نظيرسدسالار مي تفاحيا يوسلطان ناصرا لدين محمودكوات وور حۇمتىن اپنے وتمنو لى يرصنى مى فتوسات ھال مونى تھيں ان مي برا الم تھ غيات الدين لبن كالحقاء سكن علاوالدين ريجابي جو لبين كالميرا ناوتمن تقاريه عامنا غاكمسى مكى طرح بين كوباد شاه كى نظرت كراف اوراس الاقصاص

كاميابي بعي علل موكئ حس كانتجه ميرموا كهطبين كي مجاست قلمدان وزارت رياني كوعطا موكما اورلبين كوحاكم إنسى كاعهده سيردكر دياكيار عا دا لدین ریجانی نے عرف اسی ماکتفانہیں کیا بلکہ ان تما گورتروں اور عالوں كيجى أكنار متروع كردى جوغيات الدين لبن كي كهدوزارت بي برما قترار عدامرا سلطنت اورعاك ابتداس تيعاد الدين ريحانى كى ان حركوًل كوبرواشت كرتے ہے میکن بعدکوا بنی اسقدر تا تواری پیدا ہوگئی کرسب تے سب بغاوت برآ کا دہ ہوگئے جب بادشاه كوام اكوارى كاعلم موا توريحانى كويدايون كاحاكم بناكر جي يداورات عظى كاعده مجرعيا فالدين لبن كول عنا بلين عيمسرا قدار آفيك بعدامراك لطنت اورعال كى سارى تاكوارى ختم جوكنى- اورسب في سلطان كوايتى وفا دارى كانتين لاديا تاصلدين كي حكومت كاتخته أكثة كي سازش كادويؤساول سے لیکر اخ تک افاو زن اور ساز سنوں سے محرام وا دکھائی دیتا ہے سلطان نے دراد كى تبديلى كى بعدائر اسے سلطنت اور عال كو تا دس كيا بى تقاكر اسے اطلاع على كراود صاوركا ليخرس بغاوت كى آگ بعراك أكفى بع سلطان في اليكرويل بحياا وراس بفاوتكو دبايا غيرون كى بغاوت كے علاوہ خورسلطان كى ماں ملكه جمال نے بڑھا ہدی من عاں سے سکاح کرے اس کوسلطان کا تحالف بنادیا تھا جہ کئے فتلغ خال غيملع د بره دون مج علاقه يرقبضه بجاليا اوربها رسي بندوو ل كواينع ساكة الكرم مورس ساطان كے مقابلہ كے لئے سامان جنگ وقع كرنا شروع كرديا سلطان نے صفح الم مالي من سرمور يومل كے اسے فتح كوليا ديكة فال سال سے بھاگ كرجوڑ كے قلعه بن حيل كيا - إس كے بعد عا دالدين رياني اوردا كم مجرات نے بنا وتیں بربائر دیں بلطان كوان بغاوتوں كود باتے ميں سخت

وشواری بین آئی عاد الدّین ریجانی گرفتا دی کے بعّد الکی اگیا - اور حاکم مجرات فرا به درگیا - ابھی ان بغا و توں سے سلطان کو فرصت نہیں کی تھی کہ معلوم ہوا کہ مغلوں نے اُرح اور ملتان بر مجرحلہ کر دیا ہے مسلطان فورًا ان کے مقابلہ سے لئے روانہ بہوالیکن مغل مقابلہ سے بغیر ہی فرار ہو گئے ۔

اس مہم سے فائع ہونے کے بورسلطان نے پنجاب کے حاکم طلال الدین خان کو بنگال اور آئیسیہ کا گور زبنا کر کھنوتی (طوعاکہ) ہجیجہ یاا ور پنجاب کی گور زبنا کر کھنوتی (طوعاکہ) ہجیجہ یاا ور پنجاب کی گور زبنا کر کھنا نے الدین ملبن کے ججازا دبجائی شیر خان کے سیر دکر دی۔ اسی زبانہ میں سلطان کو اطلاع ملی کہ کھر و مانک بورس ارسلاں خان اور قبلیج خان نے فسا دبریا کرد کھا ہے۔ میکن سلطان سے پہنچتے ہی وال مجی اس والمان ہوگی یا۔

ناصرالدين كے خلاف ميواتيوں كى بغاو المؤدى عوالي

کے آخری دُورس جوست بڑی بنا وت ہوئی دہ میوا تیوں نے بربا کی تھی۔ اسس بنا وت میں راجپوت بمیوائی۔ اورسوا لک کا را جسب ایک ساتھ شامل بھگئے ہے۔ ان سب نے مل کرسلطان سے مقا بلہ کے لئے ایک بہت بڑا نشکر فرائم کر ہے سے ایک بہت بان کو مقالیکن فیا سے ایک کا کہ میرائی کے سمبوائی زمانہ درازسے کو طال ایسا کہا کہ دتی والے بھی ان سے محقوظ نہ تھے لیکن ابین کی سرکوبی کے بعدان کے سال سے حصلے سیست ہوگئے۔

ملاكوقا كاسفيرلطان اصرالدين كورايل اسى جنگيزهان كي يوت الاكوفان كاسفيرلطان كى فدمت بين حاضر ميوا يسفيركى

آمر باستقبال كى مثنا ندارتياريان كاكتين - دُها في لا كه فوج اور دو سرار لم تيون سينتر ع بابراس بفركا استقبال كياكيا حب يسفيرور بالسلطان بي الما بوا توس لطان کی بے اندازہ فوج اور درباری شان وستوکت سے کھالیا معوب مواكه والي جان يرمند وستان يرحله كرف كخوال كورك رويا-چنا نچەچندسال تك مغلوں نے مندوستان كى جانب روخ تك منيس كيار سلطان نا صرالدين محروكي ساد و زيد كي اسلان ا مرالدين مجود بادشاه تقالیكن اسس كىندكى غریون كى طرح نهایت ساده تھى- دوايك سال میں اپنے ہاتھ سے وقرآن جیں کھتا تھا اور ان ہی کے ہدیہ برگذارہ کرتا ہے ۔ اس کی ایک بی بیوی می جواینے ماتھ سے سلطان کے لئے کھا تا پکاتی تھی اور کھ کا سادا كام كاج نود بى كرتى لى - ايك مرتباس نے اين املاد سے لئے ايك ور ر کھنے کی سلطان سے خواہش کی توسلطان نے کہاکہ میری آری اس قدرمحد ودہے كرمجهين خادمه ركفتي كاستطاعت بي بنين رباختابي خزانه وهسب رعاياكا مال ہے میں اس میں سے ایک کوڑی کی اپنی دات کے لئے نہیں لے سکرا سلطان ایک عیاد ت گذارا ورورویش صفت با دشاه بواس جس کی ساری عمر بغانون ا درمرکشوں کے دبانے میں صرف ہوگئی۔ یہ نیک با دستاہ بیس سال حکومت كرف ع بعد يم الم الم مطابق كو المام من دنياكو خرباد كهركيا -

## سلطان غياث التين سلبن

سلطان ناصرالدین محدو کے جونکہ کوئی اولا دہنیں تھی۔ اس سے اُ مرائے وزیر ملطنت غیاف الدین ببین کو شاہدی مکطا بی سلالی او بلی کے تخت پڑھا دیا ہے امر وا قعہ ہے کہ وہ اس کا سخی تھی تھا ۔ اس ایس انکمرائی اُ درجہاں بائی کی معنظیر قاطیر تعرود کے عمد حکومت میں اس سے قاطیر تعرود کے عمد حکومت میں اس سے حس قاطیت کے ساتھ وزارت کی ہے وہ بالکل عیاں ہے۔

پالیس علام بڑے بڑے محدوں برفائر تھے۔ البی سے ایک بلبن بھی تھا۔ یہ جالیس علام المرائے مجالکانی باخواجہ تاش کے نام سے نہور تھے۔ اگریت بوجھا جائے

تودہلی کی حکومت ہی ان جالیس غلاموں کے ہائتھوں میں تھی یہ جو چاہتے تھے، کرگڈرنے بھے۔ اہمش کی وفات کے بعد نا اہل جا نشینوں کی وجہسے دہلی کی حکومت جب کمر ورٹیر گئی توان آ مرائے جہلگائی کا انروا قیدارا ورہی زیادہ راجھ گیا۔

جہلگانی امراحس کوچاہتے تھے تخت پرتھادیتے سے اورجس کوجا ہتے تھے۔ تخت سے معزول کر دیتے سکے ۔ اس کے علاوہ اپنے مانحت مہندور آجا و ک کو قابوس سلے كرجها ل يا ہے ان سے بغاوتيں برياكرا ديتے تھے دينا ين ان جهلكانى ائمرائی فےسلطان رکن الدین کوسل کرایا اورسلطاند رضیہ کے قلاف بقاوت کھڑی كى- أوران بى كمتوره سيصلطان بهرام شاه كاكام تمام بوا- اوران بى كى سازش سے سلطان مسعود فليد فائه ميں طوالا گيا۔ يهاں تك كه أنهوں في سلطان ناصرالدین محمود جیسے *خدا برست با دشاہ کو بھی معا*ت نہیں کیا جنا نجیستے زیادہ بغا وتس اسی فرخت صنب سلطان کے عہد حکومت میں کھڑی کی تمیں جن کو دمانے کے لئے بلین کو طری جانفشانی سے کام لینا پڑا۔ ان بغاو توں میں زیا وہ ا تو ان بى اشرائى چېلگانى كانقا ، امرلى چېلگانى كى اس ابن الوقتى ا ور "بادشاہ گری" نے بلین کے دل میں ان کی طرف سے خت نفرت بیدا کر دی کتی جنائج بلین نے تخت پر بیٹے ہی سب سے پہلے ان امرا سے چہلگانی کے اللہ ورسوخ کوختم کرنے کے بورسب کوبے دست ویا کر دیا۔

ملین کو برند امرا اورح کا برائ اوندی ایک کے در مدا الدین محدود کے عمد حکومت کے در بی کی ملطنت میں مندوق م کا اثر واقتدار برا برطرح تا جلا جارہا تھا۔ اور مندوا مرا بڑے برے برے عمدوں برقائر

سے میکن کے لطان ناصرالدین کے عدد محوست میں مندوقاں نے اسراجہلکانی كسا قرسازش كر كے جوئے دليے بنا وتين كيں اور ان بغاوتوں كى وج سے بلبن كوجن شديدشكلات كاسامناكرنا يراان كى وجه سے بلبن كوم بندوا مرااور حكام يراعماد بنس ربال اس كى دائے تقى كەمجودغ وى كے زما نەسے لىكراس وقنت تك مندورا جراورمند وحكام جس كرداركا بوت دية رسي إس كوييش نظر كحقة بوت إن يراعما دكرنا كهلي بوني حاقت سي-اس كويمنون سے شریدنفرت می اوروہ کماکرتا تھاکہ ان کاکام اس کے سواا در کھے سیس ہے کہ یہ برسراً قدار حکومتوں کے خلاب سازشیں کرکے عوام کوان کے خلاف البمارة رہی بلین بست اقوام کے لوگوں کو بھی بڑے بڑے عبدے دینے سے گریز کرتا تھا۔ اس کی رائے تھی کہ بسبت اور نیجے درجہ کے لوگوں کو بڑے مدے دینا دیرہ دانستہ شرفا کے لئے معیست بداکر تاہے۔اس علمی سے اكتراوقات حكومتوں كى ئبنيا ديں تك بل جاتى ہيں -جنامخداس نے اپنى ذير كى من زیاده ترعالی نسب اور برشید فاندا تون مے سلما تون کونواز ا

بلین کے زمانہ میں وگوں نے اس وا مان کا دور دورا دیجھا بلبن کے زمانہ میں بلین کے زمانہ میں وا مان کا دور دورا دیجھا بلبن کے زمانہ میں تقریبًا ساری بغاوتیں دب گئی تھیں۔ ان بغاوتوں کے دینے کا باعث ایک توجیلکانی ایم اکا فاتمہ تقاا ورد و سرا بڑا سبب بلبن کارتحب واٹر تھا جنا بخداس کو دہی سے باہر قدم نکالے کی بہت ہی کم ضرورت بڑی تھی۔ اپنے بائیس ممال کے دور صحومت میں اس کو صرف ایک مرتبہ شکال کے بائی طفرل فاں کی سرکوبی کیلئے میکومت میں اس کو صرف ایک مرتبہ شکال کے بائی طفرل فاں کی سرکوبی کیلئے بنگال جانا بڑا تھا۔ جہاں پہنچنے سے بعد بیس سے طغرل فاں کوقتل کرے اپنے بنگال جانا بڑا تھا۔ جہاں پہنچنے سے بعد بیس سے طغرل فاں کوقتل کرے اپنے

بیٹے بغرافاں کو بنگال کاگور زمتم رکر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک باروہ میواتیوں کی سرکوبی کے لئے گیا کھاسلطان نے اپنے بھائی شیرفاں کے انتقال کے بعد ہے۔
بیٹے محرسلطان کو بنجا ب وطران کی گور نری کا عمدہ دیدیا تھا۔ محرسلطان تعلوں کے ساتھ لئے ایک مفیوط دیوار بتارہ اس نے مغل حکمہ وروں کا بڑی بھا دری کے سماتھ مقابلہ کیا۔ ہرمر شبران کو کسست دی لیکن ایک حکم میں وہ ان می مغلول کے ہاتھ سے مارا گیا جس کا سلطان بلبن کو لے صدصدمہ ہوا۔

مقاجنا بنجاسك دربار سمقندر على اورباكمال حضرات كا يميشه اجتاع ربنا تقابلبن كا بيني محدسلطان بي باب كى طرح بحد علم دوست تقابة نا بنج حضرت اميخروا ور خواج حسن ايك زمانه تك محدسلطان كم طازم ده جيك بن لطان باب كو ابنجاس بيني عواج من ايك زمانه تك محدسلطان كم طازم ده جيك بن لطان باب كو ابنجاس بيني بين محد من ايك زمانه تك محدسلطان معلول كم يحد محت تقى چنا بخر بلبن كوجب بين حلوم بواكه اسكام موب بنيا محدسلطان معلول كم يحد من الماكمة و مقرت تك في تعدوه زياده قرت تك في تعدوه نها و مقاجنا بني اوراس عدمه كم بعدوه زياده قرت تك في تعدده نه ده سكاجنا بني احداد معلى المن كا انتقال بوگيا -

سلطان عزالتين كيقياد الاتناه موات ميفيا فالدان غلامان ببن كا يوما عا - اس كومحض اس التي تخت مل كياكيو بكم بلبن كا بينا يغرا خا ب بلین کی موت کے وقت بنگال میں تھا۔ جنا بخد امرا سے سلطنت نے ہی منا مجها كمتخت كوغالى منهجورا عاسا ودبغرا خال كي بيني كيقباد كوتخت بر بنها ديا جا كيقبا دجس وقت تخت يربيها سى كاعرص من ستره سال تقى-جس زمان میں کمبلین بمار کھا اُسے اسے بیطے بقرا فال کو بنگال سے دہلی بلالیا تھا اور اسکی خواس کھی کہ بخرا خاں اس کے پاس رہے تاکہ ترنت نشینی کا كوتى جفكوان كالما إمون يات ليكن تغرافال ياب كواطلاع ويت بغير فاموسى سے بتكال جلاكياجسكابلين كوبجدارى اوراضوس بدا جب بلين كى مالت زيادى. خراب ہوئ تواس نے وصیت کی کرمیرے بدو خرسلطان مرحم کے بیٹے کیخسرو كولمان سے بلار تخت برسطاد یا جائے لیکن اس وصیت کے تیارے ہی درج ا جا تك لبين كا أتمقال مؤكميا توامرات مطنت كومجبورً اكيفياد كوتن برسل تأريباً كيقبادكي نوعرى اورنا تجربه كارى اتنى براى حكومت كي سخل نه بوسكي. چنا مخ سلطنت کے ملنے ہی کیقباد عیش وعشرت میں فروب کیا اور ملب کا وہ در بارجهان با دشام ول اعلما ورصاحبان كما ل كا بجم رسمًا عااب وبال وو 

کیفباد ہروقت نتراب کے نشوس برست رہتا تھا اس نے شہر کو چھڑ کر کیلو گھڑی میں اپنی عشرت گاہ بنا لی تی اسی عشرت گاہ کے متسل کیفیا دے ہم بیالہ اُمرا اور یا دوں کے بھی مکانات بن سے کھے کتھے، بادشاہ نے اپنے سامی افعیارات اپنے وزیر نظام الدین کو دیدیئے تھے جو در بردہ خود تخت پر بیٹھنے کی سازشیں کر دیا تنا

نظام الدین نے جن حن کرام ا کوشل کرایا بلین کے یوتے کیخسرد اور دوستے شہراوی كام تام كيا- اسك بعداس جرالة واس لكارباككسي طرح كيقاد كو عي حمة كري تحت منابی برمنی ندجا۔! چنامخد موقع ملتے ہی اُسٹے کیقیاد کو کھی قتل کرادیا لیکن ایس ملطنت في قورً اخلى فاندان ك ايك امير مل جلال الدين كوجيرا ما نه كا تأب تأظم عناا ورجس كي غرسترمال كي تخي تخت بين شاديا تو و زير نظام الدين ديج تما كا دخيتا دہ کیا اور اس طح ترکی غلاموں کے قائدان کی حکومت کے قاتے کے بعد فلج افغانوں كي كيست كي مبتد وستان سي مين دير كئي -فاندان غلامان كاستيك براكارنام مندوستان سيدية النظامة سے ليكر مدالة (موالة) على بياسى مال عكومت كى بيدائل الدا کے دس بادشاہ گنت نشین ہو سے جن میں سے آخری بادشاہ کیقیا و تقاءال خاندان کی حکومت کاسب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ابھوں نے مندستان یں ان مغلوں کے سرمھی ہمیں جمنے دیے جہوں نے کہ ڈیا کی نصف سے زیا عكومتوں كوجرا وركنا دے أكها شركه عنكه ما تخار

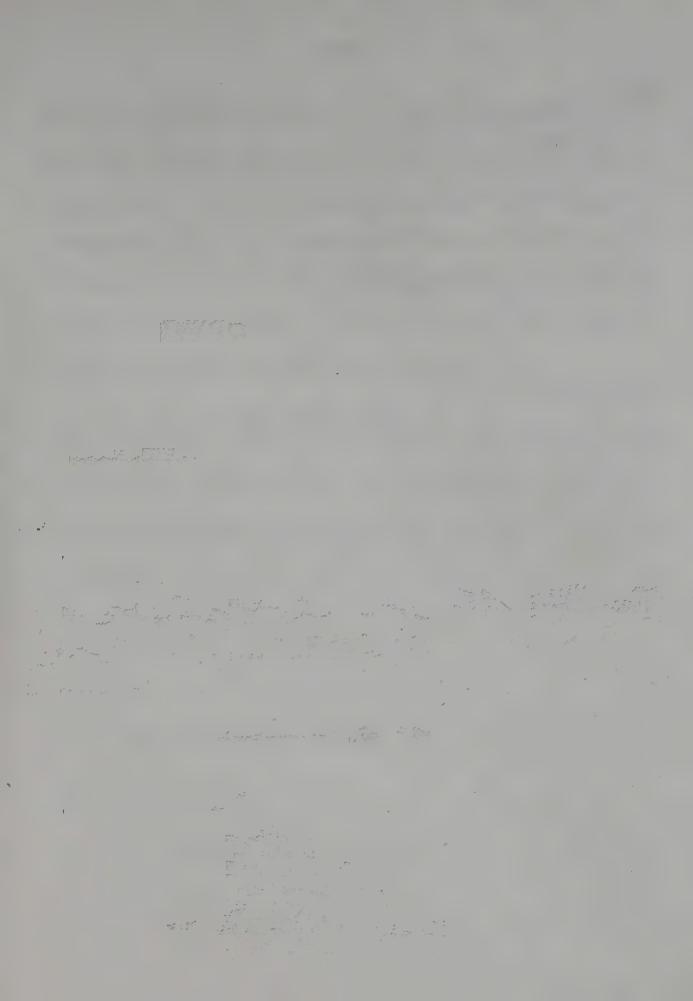

المعوال باب ملحوث المحالي المحود المعالي المحود المعالية المحود المعالية المحود المعالية المحود المعالية المحدد المعالية ال

5 1771 5 179.

## شابان جي کي مکومت

خاندان غلامان نے مند وستان میں جس خود نختارا ور آزاداسلامی حکومت کی بنا و کھی تھی خلجی خاندان اس کی دوسری کڑی ہے خلجو ی نے بہندوستان کو ابنا وطن سیجھتے ہوئے یاں حکومت کی اور اس ملک کی ترقی اور قلاح وہبودی کے لئے دوسب کچھ کیا جوا یک محت وطن حکوست کرسکتی ہے۔ اس سے علاوہ مغلوں میسی خونخار بیرونی قوم کا خلجیوں نے بھی اپنے بیٹیر و حکم انوں کی طرح بڑی کرانگی مندوستان کے ساتھ مقا بلہ کیا ۔ ادر ان کی بئی کوشش برارہی رہی کہ کوئی فیرملکی مندوستان کے ساتھ مقا بلہ کیا ۔ ادر ان کی بئی کوشش برارہی رہی کہ کوئی فیرملکی مندوستان

میں قدم مزر کھنے یا کے۔

فیلی کی نسل کی اہمداکہاں سے مہدی اوروہ ہمندہ سان اس کے دا ماد تا کیے اس سے بائے بائے کی اہمداکہاں سے مہدی اوروہ ہمندہ سان کی دا ماد تا کیے فال کی اور لا دہیں ۔ بوقائے کے بعد فائے کہ اس اور اس کے بعد ان کوفائی یا فال کی اور لا دہیں ۔ بوقائے کے بعد فائے کہلائے اور اس کے بعد ان کوفائی یا فیت کے ملی کہا جانے لگالیکن صاحب تا ہے شہوتیان کا بیان ہے کہ ابن یا فیت کے گیارہ بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام خلے تھا جس کی اولا فیلی کہلائی ۔ اور یہ قول می کی معلوم ہوتا ہے کو کہ کہ تا کا ماریخ میں جنگیز فال کے عرج سے قبل کی یہ قبل کی یہ قبل ہے ۔ اس کے علادہ تا ریخ سے یہ بھی بیہ قبل ہے کہ نامی قبل کی قبلہ ذما من حداث وروں کے ہمراہ مبندہ ستان آئے رہے ہیں ۔ جن بی سلطان نہا بالا فیلی خوری کے عمد حکومت میں اس فیلید کے ایک شخص بختیا رضلی نے دور حکومت میں گونتے کیا گئا۔ یہ حقیقت ہے کہ سلطان تطب الدین ایک کے دور حکومت میں گونتے کیا گئا۔ یہ حقیقت ہے کہ سلطان تطب الدین ایک کے دور حکومت میں کونتے کیا گئا۔ یہ حقیقت ہے کہ سلطان تطب الدین ایک کے دور حکومت میں کونتے کیا گئا۔ یہ حقیقت ہے کہ سلطان تطب الدین ایک کے دور حکومت میں کا کونتے کیا گئا۔ یہ حقیقت ہے کہ سلطان تطب الدین ایک کے دور حکومت میں کونتے کیا گئا۔ یہ حقیقت ہے کہ سلطان تطب الدین ایک کے دور حکومت میں کا دور حکومت میں کونتے کیا گئا۔ یہ حقیقت ہے کہ سلطان تطب الدین ایک کے دور حکومت میں کونتے کیا گئا۔ یہ حقیقت ہے کہ سلطان تطب الدین ایک کے دور حکومت میں کونتے کیا گئا۔ یہ حقیقت ہے کہ سلطان تطب الدین ایک کے دور حکومت میں کہ کا کہ میں کونتے کیا گئا۔ یہ حقیقت ہے کہ سلطان تعلی کے دور حکومت میں کونتے کیا گئا۔ یہ حقیقت ہے کہ سلطان حقیق کے دور حکومت میں کونتے کیا گئا کے دور حکومت کی کونتے کیا گئا کی کونتے کیا گئا کے دور حکومت میں کونتے کیا گئا کہ کونتے کیا گئا کہ کونتے کیا گئا کی کونتے کیا گئا کہ کونتے کیا گئا کے دور حکومت میں کونتے کیا گئا کہ کونتے کیا گئا کے دور حکومت میں کونتے کیا گئا کہ کونتے کیا گئا کیا گئا کی کونتے کی کونتے کیا گئا کی کونتے کیا گئا کہ کونتے کیا گئا کیا گئا کی کونتے کیا گئا کیا گئا کی کونتے کیا گئا کیا گئا کے کونتے کیا گئا کی کونتے کیا گئا کی کونتی کی کونتے کیا گئا کیا گئا کے کونتے کیا گئا کی کونتے کی کونتے کی کونتے کی کونتے کیا گئا کیا گئا کیا گئا کی کونتے کی کونتے کی کون

اس قبیلہ کے لوگ بڑے بڑے عہدوں برفائزتے جنا نخ ظیوں کا وہ خاندان جس کے دور حکومت کا ہم تذکرہ کرنے والے ہیں اس کا اسی ا فغانی قبیلہ سے سلسلہ نسب لٹا ہے جس کا ہم اُرویر ذکر کرنے ہیں۔

سلسدنسب نناہے میں کاہم اُورِ ذکر کر ہیے ہیں۔ عمل حلال الدین می کی مختصف استطان جلال الدین علی سلطان کا لیون کی مختصف میں ممدیدہ مطابق موالیاء

س دہلی محمق کیلو کو اور میں تحت پر سطی کیلو گڑھی وہی مگہ ہے جسے خاندان غلامان مے اخری عیش مرست با دشاہ کیقیا دے اپنی عشرت بیند بول میلئے منتخب كميا تقاركيقيا دبيرها متا تفاكه يهان امك تب التهرتهميركر المكين اسكي عمر ادر حكومت في وفاننس كى يميقباد كے بعد علال الدين على في اسى مقام كو دارالسلطنت کے لئے متحنب کیا۔ کیقیاد کے زبانہ کی جوعارتیں اوسوری کڑی كتيس الكي كيل كي حما ككن اله باغ لكوايا ا ورعده عده مكانات تعيركوات -كيلو كرط سى جلال الدين تلجى ك رمانه كى نئى و بلى تقى جيس تنكي سلطان في خوب آراستہ کیا۔ جلال الدین مجی کو اس نئی و بلی کے بنانے کی ضرورت اس لئے بیش آئ کی کیونکہ وہ یُرانی د بلی میں بعبق اُ سرائے سلطنت کے تو ت سے سنا سس جا جا عاداس کو ہروقت یہ اندستہ لکا رہنا تھا کہ ہس امرائے سلطنت اور دیلی کے یا شندسے اس کو قاصب خیال کرکے قتل نہ کو دالیں ا در بحقیقت ہے کہ بب جلال الدین حلحی تخت پر بیٹیا تو خوام میں اور اُمراکے ا يك برا عطيقة مين اسيح خلات انتهائي نفرت ميدا بوليي كاليكن حيد بي روز ك بعرجب أسرات مططنت اورعوام كوحلال الدين على كى با تداره فو بيون كاعلم ہمونا تو بجز جند بشرارت سندوں ہے سب اس كے كرو يرہ اور عاشق تمويح جلال الدين صلى كريا دلى الال ادين على ايك طرف تواتنا

بڑا جنگی تھاکہ اس نے مغلوب ہیں وحتی توم کک کے جھکے چھڑا دیتے تھے لیکن وہم کا طرف انتما درجہ کارجم دل خدا ترس ادر فیاض کی تھا۔ جنا بخیاس نے تخت بر سیسے تھے ساتھ ہی شمر ف اپنے تمام اعزا ادر زستہ داروں کو خوب نواز ابلکہ بلکہ بلبن کے زمانہ کے اُمراا وربلبن کے فاندان کے افراد کی بھی خوب پروش کی وہ طاقت سے لوگوں پر قابو حال کرنے کا قائل نہ تھا بلکہ ود احسان کے ذریعہ دیمنوں کو دوست بنانے کے اُصول پر ساری غرعامل رہا۔ اُمراات میں منظنت ہمیشہ اس کی اس فرم بالسبی پر اعتراض کرنے رہے لیکن وہ مرتے دم سلطنت ہمیشہ اس کی اس فرم بالسبی پر اعتراض کرنے رہے لیکن وہ مرتے دم سلطنت ہمیشہ اس کی اس فرم بالسبی پر اعتراض کرنے رہے لیکن وہ مرتے دم سلطنت ہمیشہ اس کی اس فرم بالسبی پر اعتراض کرنے رہے لیکن وہ مرتے دم سلطنت ہمیشہ اس کی اس فرم بالسبی پر اعتراض کرنے رہے لیکن وہ مرتے دم سلطنت ہمیشہ اس کی اس فرم بالسبی پر اعتراض کرنے اسے اسی اصول پر قائم کر ہا۔

بلبن كالك عبيج بل مجولة اجوكه وبلى كى طومت كاجائز مقدار تا- اكركونى

دوسرابادشاہ ہوتا تو وہ تخت پر بیٹے ہی سب سے پہلے اس کا نے کوراستہ سے مہابا دشاہ ہوتا تو وہ تخت پر بیٹے ہی سب سے کہ اس کو فتل کرا تا یا قیدس ڈولوا تا اس نے تخت پر بیٹے ہی اس کھرہ مانک پورکی صوبیداری پر مامور کردیا۔ نیز دہلی کی حکومت کے سب سے بڑے حقدار سلطان بلین کے بیٹے بغرا فاں کو برستور بنگال کی صوبیداری بر بر قرار ارکھا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے بیتے وں الماس بنگال کی صوبیداری بر بر قرار ارکھا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے بیتے وں الماس بیگ اور علاء الدین سے اپنی دو نوں لڑ کیوں کی شاویاں کر دیں اور اپنے بیگ اور برقرار دکھا۔ بھا ہے اور برقرار دکھا۔

سلطان كين بين لين كين سيخ التي ين سيخ الواكا ركاي خال برا التي اوراعلى درجه كاسيسالا رمخا سلطان في برا سي الموسط اختيا رالدين كوها نن نال كالتخطيط ورجه كاسيسالا رمخا سلطان في بين كوقد رفان كاخطاب عطاكيا فرهنكم لوط كوار كلى خال كا اور حيوث بين كوقد رفان كاخطاب عطاكيا فرهنكم جلال الدين في تخت برتيفية بي البنول اور تميرول كي سا تقريس درياد كى

اوروسین نظری کا بھو ست دیا اس کی مثال ہندوستان کی ارس نی بین مفقود ہے لیکن افسوس کہ اس کا مثال ہندوستان کی ارس خفود ہے کہ فار میں مفقود ہے لیکن افسوس کہ اس دریاد ل سلطان کی فیاضیوں سے سب ہی نے نا جائز فائدہ اُسطایا۔ اور اس کی محبت رحم مرقات اور نرمی کو بڑھا ہے کی کمرودی پرمحم مرقات اور نرمی کو بڑھا ہے کی کمرودی پرمحمول کی اگل۔

ملک جھج کی بغاورت کے جُرم میں سب سے بہد بدن سے کھنچے لک بججو کی بغاوت سے دو چار پوٹا بڑا۔ اور اس بغاوت کی بڑی وجہ بہ بھی کہلک ججوے مندومصا جوں اورکٹرہ مانک پورے مند وجا گرداروں نے الک ججو کو یہ کھہ کر لبغاوت برانجا را کہ حکومت کے اصلی مالک تو آ ہے ہیں علجیوں كوكياحق عاصل ہے كروہ تو د تو صورت كريں اور آيكوج ورائش مالك بن نوكر مجيس يضائج اس واح ع جاكيروارزسيداراودسمدوراج الكيمي ي ساتھ مل سکے اور اُن کی مددسے بیا دوں نیز سواروں کا ایک بهت بڑالشکر مل چھو کے یاس جمع ہوگیا۔اس براڑہ ید کمبین کا مولازادہ مائم فا سومیا ا و دھ بھی اس بغاوت میں ملک چھچو کے ساتھ مشر میک ہو گیا یس کھرکیا تھا لک چھجو نے کام مانک پورس تاج شاہی سرمر رکھ کرانی کا دشاہی کا اعلان کر دیا۔ اور سلطان تعیث الدین کالقد بھی صنیا رکولیا۔ اس کے علاوہ لک چھو کے مام كاسكم اورخطبه كبي جاري بوكيا -

تاجبوشی کی رسم سے فارخ ہونے کے بعد ملک جھی لا تعداد بہندوفوج لیکر دہی سے تعنت برقبضہ جالے کے لئے گھرہ مانک بورسے روانہ ہوگیا جب سلطان کواس بعا وت کاعلم ہواتواس نے فور اوپنے بیٹے ارکلی خاں کو بطور سراول ایک وستہ فوج دیکر بہلے روانہ کردیا اور بعد سی خود ایک بڑا بشکرلیکرلگ جھی

کے مقابلہ کے لئے جاہ ہے۔ برایوں سے آگے بڑھ کرار کلی فاں کے دستہ کا ملک بھی سے تبل مسلطان بھی سے سنگرسے تصا دم مہوا۔ لک چھی کی مندوفوج نے حلہ سے تبل مسلطان میں جائے گئے گئے سے اس کی جے " کے فوب نعرے لگا کے لیکن جب ارکای فال نے اپنی چیون میں جسی میں جسے ان پر حلہ کیا تو یسب ترقر بعر گئے اور بھاگئے نظر آئے۔ لک سی جھی بھی فرار ہو گیا۔ لیکن ایک ہندومقدم نے دوسرے ہی دن اسے گرفتاد کرکے مسلطان کی فدمت میں فاکر میش کر دیا۔

الك يمي كي الما و ال تمام بالى إمرا- را با و ن ا ورجاكير دارول كويى گرفتار کرلیا گیا جواس بنا وت بس لک چیج کے ساتھ شامل مجے۔ ارکلی فال نے ان سب کوا و منوں برسواد کرمے سلطان کے یاس روا مذکر دیا۔ ا میرخسروج سلطان کے مقربین سے مجھے ال کامیم ویدبیان سے کم باغیوں کا یہ قا قامین وبى أيا توان كى كردنون عن دوستانے برك بوت مقد بالتي سنيت بي بوت محة اور ميل مجيئ كيرب بين بوت سے سلطان نوان كو ديجة بى جلا كر كما ألت يك قيامت بها وان كوا وَمَوْن مِن الدو كردنون مع دوشا الالدان على إلى المولواورائيس معززين اورامراك قالى حمول ميس ے جا وَ" با وشاہ کا مکم یا نے ہی ان کا با گارمن دوسلایا کیا کیٹرے بدلوا سے سيحة - با ومثّاه سفان كي نتوس تواضع كي اور أن سبب كا قصور معامت كر ديا اور الكيفي كوملتان فيحديا ورعكم ديدياكمان كونهايت غده مركان مي ركها عاشه اور علیق وطرب کاسب سامان بهیا کرویا جائے میر لک جھو کی گراہتے جمعتے اور وا ما و علا د الدين كوكشره ما تك، يور كا حا كم مقرركر و يأر

الك جيمي ورد در مرسك باغيول سلم سائم باديناه كي اس بيد قع نوارسون ما مع سائم ما تع باديناه كي اس بيد قع نوارسون من و در بادك سخت نا گواري بدر الروي اور أمرات در بادك سخت نا گواري بدر الروي اور أمرات در بادك سخت نا گواري بدر الروي اور أمرات در بادك سخت

سے کھاکہ اگر آپ باغیوں اور فتہ بردازوں کے ساتھ اسی طرح نرمی افتیار
کرتے دہ تو کو ست کا سارائر عب نیم ہو جائے گا اور طک سے ہرحضہ سی
بغافیں بر یا ہوجائیں گی۔ بادشا ہ نے جوا یہ دیا مجھ کو و نیا و ی بادشا ہست سے
کسی دیا دہ عاقبت کی جواب دہی کا خو دن ہے۔ بادشاہ کی اس مرمی کا بیتے
یہ ہوا کہ طک میں چوروں اور ڈواکو و ل سک سے فتہ و فسادم یا کرنا شروع کو یا
لین جب یہ چورا ور ڈواکو ہا و شاہ کے سامنے بکر شے ہوئے آتے تو ہا دشاہ ان
سے قول و سم نیکرا ور وعظ و بند شنائے کے بعد چھوٹ دیتا عرضکہ سلطان اللہ اللہ فیلی این میں میں اور فتہ بردازوں کے سامتے بحی انہائی نرمی اور مرقب کا سوک کرتا تھا اس بادشاہ بین یہ ایسی صفعت تھی جواس سے قبل کسی
ہوفت کا سلوک کرتا تھا اس بادشاہ بین یہ ایسی صفعت تھی جواس سے قبل کسی
بادشاہ بیں نہیں دکھی گئی ۔

سلطان کے عہدیں ہو بررگ سید مولد کافنل استعان

جیسے فرشتہ صفت اور فدائر س با دشاہ کے عہد حکومت میں و بلی کے مشہ و بزرگ سید مولہ کا فتل ایک ایسا دا قعہ ہے جو کسی طرح بھی بچھ میں نہیں آ ما کہ جلال این سید مولہ کا فتل ایک ایسا دا قعہ ہے جو کسی طرح بھی بچھ میں نہیں آ ما کہ جلال لائے سکے عہد میں مین میں تھی ۔ اور جن کے لئگر سے ہزار وں بندگان فداکوروزانہ کھا نا بڑنا فناہ و بلی ٹی اور جن کے لئگر سے ہزار وں بندگان فداکوروزانہ کھا نا بڑنا متا اور و بلی نے باشن رے ان بزرگ کے بے حدد موزانہ کا تھا ۔ جمرائے سلطنت اور و بلی کے باشن رے ان بزرگ کے بے حدد موزانہ کا تھا ۔ جمرائے سلطنت اور و بلی کے باشن رے ان بزرگ کے بے حدد موزانہ کا تھا ۔ جمرائے سلطنت اور و بلی کے باشن رے ان بزرگ کے بے حدد موزانہ کا تھا ۔ جمرائے سلطنت اور و بلی کے باشن رے ان بزرگ کے بے حدد موزانہ کا تھا ۔ جمرائے سلطنت اور و بلی کے باشن رے ان بزرگ کے بے حدد موزانہ کا تھا ۔ جمرائے سلطنت اور و بلی کے باشن رے ان بزرگ کے بے حدد موزانہ کا تھا ۔ جمرائے سلطنت اور و بلی کے باشن رے ان بزرگ کے بے حدد موزانہ کا تھا ۔ جمرائے سلطنت اور و بلی کے باشن رے ان بزرگ کے بے حدد موزانہ کا تھا ۔ جمرائے سلطنت اور و بلی کے باشن رے ان برزگ کے بے حدد موزانہ کا تھا ۔ جمرائے سلطنت اور و بلی کے باشن رے ان برزگ کے بی میں ہیں کا تھا ۔ جمرائے سلطنت اور و بلی کے باشن رے ان برزگ کی ہے دورائے کی دورائے کا تھا ۔ جمرائے سلطنت اور و بلی کے باشن رے ان برزگ کے باشن ہے دورائے کا تھا ۔ جمرائے سلطن کا تھا کہ باشن کی ان میں کی باشن کی باشن کے باشند کی دورائے کا تھا کہ کا تھا کہ باشن کی باشن کی باشن کی باشن کے باشن کی باشن کے باشن کی باشن کی باشن کے باشند کی بر کے باشن کے باشن کی باشن کے باشند کی باشن کی باشن کی باشن کی باشن کے باشن کے باشن کے باشن کی باشن کے باشن کی باشن کے باشن کے باشن کے باشن کی باشن کے باشن کی باشن کے باشن کے باشن کی باشن کی باشن کے باشن کے باشن کی باشن کے باشن کی باشن کے باشن کی باشن کے باشن کی باشن کے باشن کی باشن کے

سید بولہ کے قتل کا سبعب یہ بتایا جاتا ہے کر بعض سرا سے بیا اس کے لئے آ مادہ ہو سکتے کے کرسلطان کو فتل کرتے کے ورفنل نے پریم بزرگ اس کے لئے آ مادہ ہو سکتے کے کرسلطان کو فتل کرتے کے

بعد خود اپنی حکومت قائم کرلی جائے جنا بخرجب اس کی اطلاع جلال الدین خلی کوم وئی توبا وشاہ نے سید مولد کو دربارس مبلایا اور ان سے اس کی حقیقت بوجی سید مولد اور ان کے سابھیوں نے صاف انکار کر دیا گربادشاہ کو تقین نیس آیا۔ اور اس نے اُن لوگوں کوسخت سیست کہنا شروع کر دیا ۔ او ہربادشاہ کے اور اس نے اُن لوگوں کوسخت سیست کہنا شروع کر دیا ۔ او ہربادشاہ کے فوٹ بعد ہی خال مان کو اشارہ کرکے سید مولد کو ہاتھی سے کھیوادیا اس واقعہ کے فوٹ بعد ہی شاہ کا میں دہی سی ایسا تحطیر اگر میراروں تر ب ترط ب کرمرسے اور اوں سے جمنامیں طووب کرخود کئی کرلی ۔ اور اس سال باوشاہ کا بڑا بین اور اس می منامی سال باوشاہ کا بڑا بین اور اور سے قبل کا نیتجہ تھی۔ بیساری صبیب سید مولد سے قبل کا نیتجہ تھی۔ بیساری صبیب سید مولد سے قبل کا نیتجہ تھی۔

معلول کا حلم اور الوہ کی بغاوت ان اور میں کا کا حلم اور الوہ کی بغاوت ان من کے بوتے نے ہندتا

الهرية (سيوم المع المع المع من جب سلطان جلال الدين كواطلاع على كرمالوه س بغاوت بریا ہوگئ ہے توسلطان اپنے بیٹے ارکلی فال کو د ہی میں محیور کر خود مالوہ کے لئے روانہ موگیا احین کو متح کیا۔ وہاں کے تبیٰ مہ کو توڑا مالوہ كوتخت وتاراج كياليكن محاصره كيا وجود تقنبور كاقلعه فتح نه بهوسكا يحتبو كاراجه مع إلى وعيال كے قلعه بند موكيا تقا-آ تؤسلطان اس قلعه كوفتح كيے بغير ى محاصرة الله في على ورد على والسي آكيا- وزيرا ورأمرات معطنت في بلا وجدى عنره الطائب اور مغرفت كے واپس سيلے آنے كاسسب بوجها توبادشا نے کہاکہ یقلعہ فتح توضر ورہو جاتا لیکن اس پر انتی زیا دہ انسانی جاتیں قربان، ہوجاتیں کان کے مقابلی اس قلعہ کی کوئی قیمنت نہ گئی۔میرسے نزدیک نسا جان اتن ارزال نيس عصنى كرما وشاه عام طور يريجيت " سلطان كواماد اورملكم عداور الادامادي بقا اور تجيني كاس كم تعلقات ايني بيوى اورساس كم سات بنايس فراب تھے. معاملات اس عدمك براسي تح كه علاد الدين كوم روقت فو من رمتا تحاكه ملكه جمال معین اس کی ساس اسسے تل شکر اوے جنا مخ الک تھی کی بغا وت کو دیانے کے بعد جب سلطان جلال الدین بدایوں سے دہی واپس آیا اور لک يهجوكى حكه علاء المدين كوكشرا مأتك يوركا حائم مقرركرك روانه كيا توعلادا الركيا اس تقرر سے سے صرفوش موا کیونکہ وہ فود بھی می جا سما کھاکہ وار اسلطنت سے دورہے تاکہ مکہ جہاں کا بات اس بر مراسعے۔ علاء الدين اوركم في فتنبر ازول كى سارش المدين الك ججوكى حكر كراه ما مكيور كاحاكم موكرك وينجا اوركره كيمتد وراجا ولاو جاگیرداروں کو پیعلوم ہوا کہ علاء الدین کے تعلقات بلکہ جمال سے کشیدہ ہیں تو بقول صنیابری ان فتنہ پر دازوں نے ملک جھجو کی طرح علارا لدین کو بھی لطا ا ورملك ك خلا ف أبيحارنا مشروع كيا ا ورعلادا لدين كوينين ولايا كر تيم كو كوخص رويد كى كى وجه سي فلست برد كى اكرة ب دويد فراجم كرنس توسم آب كويلى كاتخت دلانے كى دمته دارى يلتے ہيں۔ اس كے ساتھ ہى علاء الدين تے مندو مصاحول ناس كومتوره دياكم الركعلسه يرحدك عاشك تووبال سيانداز دولت ہا تھ آسکتی ہے جنا بخد علاء الدین تعلمہ برجلے سے لئے موقع تلاش کرنے لگا علاء التين كالعلسم رحلم الحب الوات والأولاع) ين مندور المولاد في المالين كالعلسم وعلم اورسلطان نے متدور جاکران کی سرکوبی کی توعلاء الذین نے سے اسم یو فوج کمشی کی سلطان سے اجازت عال كرلى جنا مخ علاد الدين نے مال ورولت كے لايكي بھلسہ برحلہ کرکے اسے فتح توکرلیا لیکن اس کی برحمتی کہ اسے ویاں سے برہ نام ال عنيمت اوركائني كے ايك بهت بڑے مبت كے موا كھے منيں الاجے وہ گاڑی پرلدھواکر دہلی ہے گیا سلطان جلال الدین نے اس فتح سے خوش ہوکر اس مرتبه اوده كالك بحى اس كى حكومت يس ديريا -

علاء الدین نے اپنے اور سلطان کو دہر بان دیکھ کر دوبہ جمع کرنے کی ایک دوسری ترکیب سوچی اس نے سلطان سے کہا کہ جندیں کا علاقہ کا ومت بہی سے بالکل الگ ہوگیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو دوسال تک کٹرہ اوراور سے بالکل الگ ہوگیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو دوسال تک کٹرہ اوراور سے بالکا ایک ہوتی ہوجی طاقت بڑھا لوں بھراس فوج سے جندیں ہور کا خراج دوسرے علاقے فتح کرکے دہلی کی کو مست میں اُن کو شامل کردوں۔ اور اسکے دوسرے علاقے فتح کرکے دہلی کی کو مست میں اُن کو شامل کردوں۔ اور اسکے

بعدسارا تراج بھی اواکر دوں شیلطان نے اجازت دیدی - علاء الدین یہ جال علنے مے بعدد ہی سے کٹرہ آیا ور دربردہ وکن برحلہ کی تیا ریاں شروع کردیں محف اس سلے کہ اسے دکن سے بے صر مال ودولت ملنے کی ا میر تھی۔

علاد الدين كادكن برحمله ( دولت آباد) برحمله كي غرض سے چوہزا

سوارلیکرکشره سے دوانه بهوگیا لیکن سب برظا هر بهی کیاکه وه چندیری کی فتح كے لئے جارہا ہے - اس مہم كو يوستيره ركھنے كى يملى وج تويد تھى كراس نے سلطان طلال الدين سے اجازت كے بغير حض دولت كے لا يح ميں يہ قدم أعلما يا تقا ا وردوسراسيب يه تقاكه ده اچا تك حد كريا چاستا تحا تاكه و يوكيركي دولت إدهم أوصر من مون ياك مينا في علارا لدين برى تيزى كے ساتھ منزلوں كو طے کرتا ہوا دوم مینے کے اندر دیوگیر کے قریب جا بہنچارا سترس متعدد یاسیں اسے ملیں لیکن اس نے کسی طرف بھی رخ نہ کیا کیونکہ اس کی منز ل مقصود تودیور

تحی جمان اس زمان سی بے اندازہ دولت موجود تھی۔

علاء الدين في ديوكيرى سرحدس داخل بوف ك بعدست يهاشهر ایٹے بورکومنے کیا اور اس کے بعد فور ا دیوگیرسنی دولت آباد کی نتح کے لئے روانه ہوگیا۔جب دیوگیرے راجہ رام دیوکو بیمعلوم ہواکمسلمانوں نے اس كى رياست پرج طعانى كردى ہے تو وہ فوج ليكرشمر سے مكل اورعلاء الدين کی فوج کا مقابنہ کمیائیکن راجہ کے دکہنی سیابی جوسلمانوں کا نام سن کر ہی خالف ہو کئے تھے۔علارالدین کی فوج کے مقابلیس نہ کھرسکے۔ راج کوشکست الوكئ اوروه ميدان جنگ سے بھاگ كرفلغيس بناه كري بهوكيا علاء الدين نے آگے بڑھ کرمٹر دیو گیر برقبضه کرلیا۔ اور دل کھول کرمها جنوں کو اور ستر کے

باخندوں کو نوال اس کے بعد قلعہ کا محاصرہ شروع کر دیا اور پہ شہرت ویدی كيسلمانون كيسي بزارفوج ديوكيرك قلعكوفتح كرف كعليا ورآري راجه في سوعاكه يبلغ بى كانى تبابى مع حكى ب اكريس مزار فرج اورة كى توجان ا الجي شاكل مو وا كيكاراس الح من سب بي ب كرسلانون سي كرلي وا ي چنا کچے صلیج کی بات جبت سروع ہون اورصلے ہوگئ جلے کی سرا تط کے مطابق راج نے علاء الدین کو کاس من سونائی من موتی اور سبع اتدازہ ریشی کیٹر ابطور ندر دیا۔ علاء الدّين أس مال فينست كو جال كرت كے بعدو الس جانے كى تيارياں ى كرربا تقاكه ا جانك راج كے بنيے نے جوريا ست سے با ہر مقاقر ب، وجوار كے راجاؤ كى احداد مصايك برانشكرجمع كرليا اورعلاد المدين كم مقابله يريم في يديعلادالدين کوچیلنج دیاکہ جو کھیم نے لوٹ ماری ہے اور مال عنتیت صل کیا ہے و وسب رکھائے۔ اور فورًا رياست سعبابر يعلي جاورون مم يهان تزنده بحكونين جاسكوك. ماسے پاس متمالے مقابلہ کے لئے بے اتدازہ تشکراورطاقت موجودہے۔علاءالی نے اس سے جواب یں قورًا بلط کر دھی لشکر مرحلہ کرویا - را جرکا بیٹیا بڑی ہما دری کے ساتھ لوا الیکن آخرس مندو فوج کے یا و ں اکھڑ سکتے۔ اورعلاء الدین کوفتے کال ہوگئی علاء الدين اب بيرقلعه كى جانب متوج موا-اس في شهرس قل عام اور غار تكى بھی شروع کردی - راجر نے بھر دوبارہ سلے کی بات جیت مشروع کی لکن علاء الدین كسى طرح صنى كے لئے آمادہ ہى تيس ہوتا تھا آخرواج كے الجيوں نے بڑى متنت ساجنت کے بعدعلا رالدین کوسلے کے لئے آمادہ کرلیا لیکن اس مرتبہ را جرکوانا بحجة علاء الدمن كو ديدينا برايعني راجه في حصومن سونارسات من موتى وومن معل يا تو اورز تردویره-ایک برارس چاندی-چار برارسیس کیرے کے تقان اور بے انداز علاء الدين كى ندركيا -اس كے علاوہ اللحيورا وراس كم متعلق علاقے علاوہ اللحيورا وراس كم متعلق علاقے علاالدين

كے مطالبدراج نے اسے دیدیئے ۔غرضكم علاء الدین بهال سے بہت براخزان ليكر كثره مے لئے روانہ ہوگیا مورخوں كى رائے ہے كه علاء الدين نے ديو گير سے جو ليت صل کی تھی۔وہ اس ممال ورولت کے مجموعہ سے بدرجمازیا وہ تھی جو تھدین قا کے زمانہ سے لیکر شہاب الدین غوری کے زمانہ تک سلمانوں نے ہندوستان سے طال

سلطان جلال الدّبن على كافتل الدين كي يه ديرينه تمنّا اوراً رُوو طرح ب اندازه مال ودولت حال موجائ تاكراس دولت كى مدوسے وہ اينے جھا جلال الدين ملحى كوراسترسے بطانے كے بعد دبلى كے تخت يرقابض موسكے جمال مك كمره اورقرب وجوارك مهندورا جاكن والكردارون اور زميندارون كانعلق ہے وہ پہلے ہی سے علارالدین محمصاحب اور بہنوا بنے ہوئے تھے بلکراگرسے ہوتھا جاست توا تحول ہی نے علاء الدین کواس مقصدے سے ایجار اتھا اور اکفوں ہی نے د یو گیر کی ہے و تدارہ و دہست کا اُسے تیہ بتا یا تھا۔ و ب جبکہ علارو لدین کے یاس کست بمی می اوراس کے مردگار کی موجود تھے تواس فے سلطان جلال الدین كورا سته سے ہٹانے کے لئے سازشیں شروع کرویں۔

سلطان حلال الدين كواليارس محاكه أسع مته حلاكه اس كي بينتي في وكن مرحله كركے يداره دولست ماصل كى ب - اس اطلاع يجال الدين ب صدحوش بوا اوراس نے الاوہ کیا کہوہ اس فتح برمبار کیا ددینے کے لئے خود کھرہ جاسے۔ کروزر اعظم اوراً مراج علاء الدين كوشك كى نظرت ويكيف لك يقيم - الخول في بادشاه كو خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے اس سفرسے روکا ورباد شاہ دہلی سالا آیا۔

سلطان جلال الدين كے دہلی آنے كے بعد الطان كوعلاء الدين كا ايك خط

ملاحس س انهما في خوشا مرا وركبا جت كا أظها ركرة موسك وفا داري كالقين ولا يأكيا تھا۔ اور قد مبوسی کی تمنآ اور آرزو کا اظہار کیا گیا تھا۔ با دشاہ اس خط سے بے عدخوش ہوا۔اُد ہرعلاءالدین کے بھائی الماس بنگ نے بادشاہ کوشیشے میں آتارناشروع کیا ا ور با دشاہ سے کماکہ چو تکہ علام الدین بغیراً ب کی اجازت کے دکن برحلم آ ورمواتا اس کے وہ آپ کی خدمت میں حاضر سونے سے ڈرتا ہے۔ اور وہ اتنا خوز دہ ہے کا مد ہے کہ کس زہر نہ کھالے۔ اس کے آپ جو اس کے باب کی جگر ہیں خو دکھرہ جاکر اس خوف کواس کے ول سے کیوں نہیں تکال دیتے۔سادہ دل با دشاہ اس کے لئے تار مو کیاچونکہ وہ فوج کے ہمراہ جانا جا ہتا تھا اسلے الماس میگ نے اس موقع رہا دنیا كونوج لے جانے سے بازر كھنے كے ليے بيٹى برط عائى كەاگراپ نوج لے كرجائيں كے تو اندىشە بى كەعلاد الدين اس كانچھە اورمطلب سمچە كەكىسى خودكىتى ئەڭرىكے يا دكن كاسارا مال لیکرسی طرف کونہ تکل جائے اس لئے آپ کوجا سے کہ یہ مفر بغیر فوج کے کریں۔ بادستا وجس کو کہ خود بھی دکن کے خزامہ کی بے صرطبع می جب اس کونزامہ کے نکل جانے کاخوت دلایا گیا تو وہ بغیرفوج کے الماس بیگ کو بمراہ لیکرکٹرہ روانہ ہوگیا۔ بادشاه كوابنے بيتيج علادا لدين يربورااعتاد كا حيائي وهكسي وسوسے يا اندينے كے بغیرکٹرہ بنے گیالیکن جیسے ہی وہ سفق سے اُ ترا علاء الدین کے آ دمیوں نے تلوائے وربيه اس كا كام بما م كرديا بسلطان كوحس وقعت جام شها دت بلايا كيا وه روزه سے تقاميروا قعه مار رمضان سيولته المهواله المام كويتي آيام يعجيب بات ہے كه مار دمضا سی کو حضرت علی مشهید مہوسے تھے اور ہی میا دک دن اس ضرار س با دشاہ کو بھی تعیب ہوا یس کے بعد بادشاہ کا سر کا طے کراور اُسے بنزے پر حط صاکر شہراو دفعیج میں سلطان جلال الدين تعلى كى بلندخصيت الطان جلال الدين فلجی بس نے صرف جوسال ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ ایک ہمایت ہی نیک دل مول من اور فیا ص طبع انسان کھا۔ وہ عام با دشا ہوں سے بالکامختاف کھا۔ اس کے سینہ میں ایک در دبحرادل کھا۔ وہ ہمولی سے معمولی انسان کی کلین پر بے صین موجا تا کھا اس کی ہمیتہ یہی کوسٹیش رہتی کھی کہ اس کی رعایا بس سے کسی ایک فرد کو کھی تکلیف نہ بہنچ ۔ اس نے اپنے عزیز وں اور رشتہ داروں کو نواز نے بس کھی خست سے کام ہمیں لیا۔ ان کو بڑے بڑے مدے دیتے یہا تک کہ دہ اپنے میں کی عربی حقیقت یہ ہے کہ اس کا دور رعایا ہے کے ایک نعمت کی ا

قررتاں کی خرید کی است میں ایک کے خدت کے مامیل کرنے کا سب سے بڑا ارکار مان کے بیدا ب علا ارکار کا سب سے بڑا ارکار کا بیٹے ارکار خال سے بڑا اندستہ سلطان کے بیٹے ارکار خال سے کتا بوسلطان کا میرج جانتین ہونے کے علاوہ لائن ترین سیسا لاربی کا ایسکن علاء الدین کی خش فی کے سلطان کی اطلاع سنتے ہی سلطان کی بیوہ سلکہ جہاں گئے اپنے نوعمر بیٹے قدر خال کودکن الدین ایر اہیم کا خطاب دیکر بیوہ سکہ جہاں گئے اپنے نوعمر بیٹے قدر خال کودکن الدین ایر اہیم کا خطاب دیکر تخت پر بھادیا۔ ارکای خال جواس وقت ملکان میں تھا اسے جب ماں کی اس نے انصافی اور ذیا وتی کی خبر بیجی تواس نے بذیل میں جواس میں علاء الدین سے دہلی جانے کا ادادہ ترک کردیا۔ اور اس طرح ملکہ جہاں کی بے عقلی سے علاء الدین سے دیک حمیدان بالکل

صاف ہموگیا۔ علاء الدین اس موقع کونمٹینٹ سمجھتے ہوئے فور ایک بڑے کشکرے ساتھ دہلی کے لئے روانہ ہموگیا۔ وہ جس علاقہ سے بھی گذر ناتھا رویسے گٹا تا جا تا تھا تا کہ عوام کی محدردی اس کو حاصل ہو جائے۔ بلند شہر کے قریب علام الدین کے نشکر کامقابلہ سلطانی امرا کے کشکر سے ہوائیکن علاء الدین نے سلطانی کشکر کے سر داروں کو جائیس جالیس اور کا س کیا س من سونا دے کراپنے ساتھ ملالیا اورسلطانی شکر کے سیا ہیوں ہیں دل کھول کرروبیق سیم کیا جس کا بیتجہ یہ ہواکرسلطانی کشکر کھی اس کا ساتھی بن گیا جب علاء الدین دہلی بہنجا ہے تو دہلی کا تحت اس کے لئے فالی تھا۔ اس نئے کہ علاء الدین کی ساس بعنی قدر فال کی مال علاد الدین کی ساس بعنی قدر فال کی مال علاد الدین بی ساس بعنی قدر فال کی مال علاد الدین بی ساس بعنی قدر فال کی مال علاد الدین بی ساس با دشاہ قدر فال کھی اس کے مائے مائے جا جا گا۔ با دشاہ قدر فال کھی اس کے مائے مائے جا جا گا۔

## سلطان علاء البيت في

ملطان علاء الدین جلی نے ہوتہ ہمطابی کو دہی میں داخل مین الم الله کا میں داخل مین کے بعد بڑی دھوم کے ساتھ اپنی تخت نستینی کی دسی دائی تین شیا ندر وز جش تایا گیا۔ سرکا دی تون شیا ندر وز جش تایا گیا۔ سرکا دی توج بر دہلی کی آئینہ بندی ہو تی اور جا بجا شراب کی سیلیں لگائی گئیں۔ مقربین اور عزیزوں کو خطابات عطا کے گئے جنا بخد اپنے بھائی الماس تھا اور عزیزوں کو خطابات عطا سے عظا ہوا۔ ضیار بی کو الجنے خال کا خطاب عطا ہوا۔ ضیار بی کو الحق میں موید الملک کو ہم ن بین بلند تھر کی حکومت دی گئی۔ اور دیگر مقربین کو بھی خوب نوازا گیا۔

جلال الدین کے خان الدین میں میں اور مطالم الدین کے است مدن کے نفا مار میں کے خان مرا الدین کے اور جاگیروں کے فاندان کی بیخ کئی کاسلسد شروع کی رسب سے پہلے ملتان کی جانب فوج بھے کر صلطان جلال الدین خلی کے بیٹوں کو گرفتا و کرے اندھا کرایا ۔ ارکلی قان کے دوبیٹیوں کو قسل کو الدین کے دوا دوا نو قال نیرہ جنگیز خان دوبیٹیوں کو قسل کو الدین کے دوا دوا نو قال نیرہ میں میں میدکر دیا ۔ اور اپنی ساس ور ملک احد جب کی آنھیں کو اکران کو قلوم انسی میں قیدکر دیا ۔ اور اپنی ساس میک جو اللہ الدین کے فاندان کو ایک رہے دیلی میں قید کر دیا ۔ اور اپنی ساس میں قید کر دیا ۔ فور آن کو ایک رہے کے میں قید کر دیا ۔ فور آن کو ایک رہے کے میں قید کر دیا ۔ فور آن کو ایک رہے کے میں قید کر دیا ۔ فور آن کو ایک رہے کے میں قید کر دیا ۔ فور آن کو ایک رہے کے سے بالکل صاحت کر دیا ۔

اس قتل عام او مفار گری سے فرصت یانے کے بعد لاور لاع المائی

س علاء الدین نے النے فا ن اور طفر فان کوان معلوں کے مقابلہ کے لیے بھیجا جو سندھ ملتان اور نبجا ب کو اخت و تا راج کرنے ہوئے برابر طرحے بھیجا ہو سے مقابلہ ہوا ہے ۔ جالندھ رکے قریب معلوں کے لشکرس اور علاء الدین کی فوج میں مقابلہ ہوا ہوں قابلہ ہوا ہوں تا ہوں قابلہ ہوا ہوں ہونے ہاکرا جی طرح سے سالنے ملک برا بنی دھا گ سما دی۔

یقین ہوگیا کہ اب اس کی حکومت تھکم ہوگئ ہے قواس نے جدید فتوہات کی طرف قوج کی سب سے بچلے اس نے گجرات اور سوستان کی فتح کے لئے کشکر دوانہ کے جنا نجہ ہے ہیں ہوگئ ہیں اس کے بھائی الغ فاں اور نصرت فاں نے گجرات مرصل کے بھائی الغ فاں اور نصرت فاں نے گجرات کر دیا۔ گجرات در امل اسلامی حکومت کا مقبوضہ تھا لیکن وہاں کے داج کرن دائے سفیح کرنے دائے متاری کا اعلان کر دیا تھا۔ اس لئے گجرات کونے سرے سفیح کرنے کی ضرورت بیٹ آگئ ۔ الغ فاں اور نصرت فاں نے گجرات اور نیر وو الاکو تا وار اج کرکے فتح کرلیا۔ داج کرن دائے نے بھاگ کردیو گیرکے داج دام دہوئے یاس بناہ لی اس کی دائی کونا دیوی۔ دومری دانیاں۔ اور کیاں فرا ناور بہت ہے ہا تھی سلطانی لئرکے ہاتھ آئے۔

گرات کے بعد نفرت فاں کھمیات بہنیا وہاں کے سام و کاروں سے بہت کچھ جوا ہرات اور روید وصول کیا۔ اور ایک سام و کارسے نہایت ہی حسین غلام حس کا نام کا فور تھا ڈبر دستی جین لیا۔ سام و کارسے اس لر کے کوا مرو بنا کرا۔ ٹی خدمت کے لئے رکھ چھوڑا تھا۔ غرضکہ گجرات اور کھمیات سے فارغ ہونے کے بعد

الغ خاں اور نصرت خاں یہ تمام مال غینمت لیکرد ہلی کی طرف روانہ ہوگئے اور مجرات كاعلاقه حكومت د بلى كے نائب كے سير دكر ديا يلكن راسته ميں قوج نے الغ فال اورتصرت فال سے بڑے سلوک سے تنگ آگر بنا وت کردی- اس بغاوت سيسلطان كالجائج اورنصرت خان كابحاني مارا كيا ينصرت خان اور ا لغ خاں اس بغا وت کو د بانے کے بعد ال عنیمت اور لونڈی غلاموں کولیکم دېلى يىنىچ اوران كوسلطان علاء المدين كى خدمت يى ميتى كيا بسلطان كى نظركنولايولى یری توده اس محصن وجال پرایسان مواکه اسے سلمان کرے کاح کرایا-اور اسے ملکہ کا ورجہ دیریا کولا دیوی کے علاوہ کا قورغلام بھی سلطان کا ایسا منظور تظرتا بت بواكسلطان كى نوازشول فى است وزارت عظم كعهده مكربني يا-تجرات كى طرح موستان مجى جومنده كا ايك حضد كا - زما نه دراز ستططنت اسلامیہ کا ایک جزومجھا جاتا تھا۔لیکن سوستان کے راجھیل دیو نے مغلوں کے زيراثر آنے كے بعدا بنى خو دمختارى كا اعلان كر ديا تھا جس كى بنا براى سال الله اليہ اس كم مغل دوستول كو كرفتار كرك مع مال غينست ك د بلى بعيد ما ا وراس طرح موستان بر پیرسلمانوں کا قبضہ ہوگیا - غرضکہ ان فتوحات نے علاء الدین کی ال اورغ ورس اوريى اضافه كرديا-

معلول کا دیلی برسی برا حکم است مناون ناسلطان المتن کے زمانہ فاریکری کا میدان بنار کھا تھا جانچ شروق ہے ( 19 میلی بن انفوں نے قبلغ قا ن فاریکری کا میدان بنار کھا تھا جانچ شروق ہے ساتھ مندوستان برحملہ کرے سلطان خواجہ کی سرکردگی میں دولا کھ سواروں کے ساتھ مندوستان برحملہ کرکے سلطان علاء الدین کے لئے ایک نئی معیدیت کھڑی کردی منال اس مرتبہ جی نکر لوط ہارکیئے

ہنیں آئے تھے ملکہ وہ مہندوستان کوفتے کرنے کے خوامشمند تھے اس کئے دہ ٹہڑں اورقصبوں کولوٹے بغیرسیدھے دہلی ہینچ سکتے اور دولا کھ کالشکرلاکر دہلی کی فیسل کے نیری س

سيح كه واكروما.

معلوں کے حلد کی اطلاع ہوتے ہی تمام شہرس محبکدر مے تمی سلطان الد نے جوں توں کرکے تین لاکھ کی فوج جمع کی- اور اس فوج کا سیدسالار ظفر فا ف کو بنايا جواس سي قبل بعي مغلول كوشكست دے حيكا نقا يسلطان اور خلفر فالسيال دونوں اس فوج كوليكر شهرسے يا ہر نكلے اور مغلوں يربل يوك سخت مركد آرائ کے بعد معلوں کوشکسٹ ہوگئ لیکن طفر خاں جیسا بہا دراس جنگ میں کام آگیا سلطان نے اس طیم الشان معرکس فتح فال کرنے کے بعد سکندر ای کا خطاب ا تعتيا ركرليا -جنائي ميخطاب سكون مركندان ميون لكا اورخطيون س شرها حاككا علاء الدين كوامك نيا يرسب جارى كرنكاخيط عربي في سلطان علام الدين طلحي كواس قدر مخرود كرديا تفاكداب وه يا دشاه مون ك ساته ساته سغيري كم بحى خواب ديجيف لكا تقام نائياس في اين تمام أمرات سلطنت کوجمع کرتے کے بعداس ارا دہ کا اظہار کیا کدوہ ایک نیا دین را بج تونا جاستا ہے تاکہ قیامت تک اس کا تام باقی رہے اوراس کے تام لیوا رتدہ رہیں۔ مين علا المك كوتوال اور دو مرك المرائ الطنت في متن ادرج أت سے كام ليتيري بادشاه كواس خطرناك اراده عدوكا حقيقت يهد كالاالد كوكامرانيون في اندهاكرد ماعلدا وروه ايت آب كورنساني مخلوق سيلتد

علادالدين محفلات بغاوت الطان علاء الدين كارولك

س كا في دها كر بيط يكي ليكن بيركى اس في استفطا ودريا وسور كى وجدس عالفين كى بهت برى تعداد سيداكر لى على عيما نيد ووائده (منسلم) سلطان جنبة فلعد نيحتنبوركي فتح كے كئے روان موا توراسترس سلطان كے جيتي سيمات ا نے سلطان مے قتل کرنے کی کوشیش کی سلطان دخی توہوگیا گرزج گیا سلطان نے يتحسنور سنحكرو بال كقلعه كاعاصره كرليا-اس قلعه كاراج بوسلطنت اسلاميه كابا چكذار كفااس في خود مخماً رى كا اعلان كرديا كفا اس كتے سلطان است سرا دینا جا ستا بھالیکن راجہ نے اس ہوستیاری کے ساتھ قلعہ کی حفاظت کی رکانی عصد گذر نے کے بعد مجی قلور فتح نہ بوس کا اور با در شاہ ویاں الجھ کررہ کیا۔ بادشاہ کومصروف دیکھ کراس کے دو بھا بخوں امیر عمرو اور منگوخال نے بدا يول اورا ودهي علم لغا وت بلندكرديا . گرس دونون گرفتا دكرالي كيئ اور ان کوبا دشاہ کے یاس تھنبوری مجیجدیا گیا جہاں با دشاہ نے ان کو عبرتناک سزا دینے کے بعدقتل کرادیا -اسی دوران میں حاجی مولی نامی ایک تفص نے دیلی عے بڑے بڑے املا روں کونٹل کرمے سلطان کے خلاف اعلان بغاد ت کردیا اورد بلی کے تخت پر قبضہ جانے کے بعد علوی نامی ایک شخص کو تخت پر تھا د بالکین أمراك سلطنت في مولى اور الوى دونون كوفتل كرك ال فعنه كوديا وما عوضكه سلطان جب تک رہھینورس رہاس کے خلاف تنی نی بغاوتیں کھڑی ہوتی ہی آخرا يكسال كيسلسل كوشيش اوريدا تدازه جانى اورمالي نقصان أعطاية عے بعد سے قلعہ فتح ہوار اجممرد اواوراس کے متعلقین ب وردی مے ساتھول ہوئے۔ رہمینورے اسی محرکس نصرت فاں ایک بچرسے زخی ہونے کے

اک ہوگیا۔ قلع جب فتح ہوگیا توسلطان کی تظرر اجہ کے ساتھی تحدیثاہ باغی پریڑی۔

جومقولین کے باس بڑاتھا مگر بری طرح زخمی ہونے کے با وجود ابھی تک ذندہ کھا۔ بادشاہ نے اسے بچان لیا اور قریب جاکر کھا کہ اگر تیرا علاج کولئے بتھے متدرست کر ادیا جائے واس اصان کا بدلہ توکیا دیگا محترشاہ نے جواب ویا میں تندرست ہوکر تجہ کوفتل کروں گا اور داج بھیرد ہو کے بیٹے کو مہند وسان کا بادش ہ بناؤں گا۔ علاء الدین نے نا داخل ہوکراسے ہاتھی کے باؤں سے کھیوا دیا۔ یہا مرواقعہ ہے کہ سلطان کوفلعہ رہھینوں کے معرکہ میں بڑی ہی دشوار ہو اور سے باوی سامان کرنا پڑا۔ اس معرکہ سے فادغ ہونے کے بعد سلطان اس مقامہ نے بوئے ہوئے کے بعد سلطان اس مقامہ نے باد راست میں فوت ہوئے کے بعد سلطان اس محبوبے کے بعد سیار موکر دہلی آئے ہوئے دراستہ میں فوت ہوگی اور اس طرح سلطان کے بعد سیار موکر دہلی آئے ہوئے دراستہ میں فوت ہوگیا اور اس طرح سلطان علاء الدین کے دو مہتر میں سیسالار نصرت فاں اور الغ فاں اس محبوبے سے علاء الدین کے دو مہتر میں سیس سالار نصرت فاں اور الغ فاں اس محبوبے سے قلعہ یہ مجبین طرح میں میں ہوئے۔

جنور مرجل وريدى كى كهاى المعنور كقلعه كي طرح جنور كاقلعه

علاء الدین نے ابتدا میں قو یہ کوشیش کی کہ اس قلعہ کا راجہ حلہ کے بغیری اطاعت قبول کر لے لیکن راجہ نے اطاعت سے انکار کر دیا۔ راجہ کے انکار برسلطان الدین فی ستنے ہی اس قلعہ برحلہ کر دیا ، اور ججہ فیسنے کے محاصرہ نے بعثر کل ما اس قلعہ برختے حال ہوئی ۔ دا جگر فتار ہوگیا رلین رائی بدئی مع دا جہ کے متعلقین کے کوہستانی علاقہ میں فراد موکر روبیش ہوگئی ۔ علاء الدین نے قلعہ جو لو اپنے میش بیٹے خصر خاں کے میں مسئر دکر کے اس کانا م خصر آ با در کھا۔ اس قلعہ میں سلطان نے خصر خاں کی ولی عہدی کا بھی اعلان کیا تھا۔ علاء الدین جبوٹ گراھ کے اس حرکم خصر خاں کے در تن سین کو بھی لے آیا سے فا رغ ہو کر دہلی آگیا۔ اور اپنے ساتھ جبوٹ کے راجہ دین سین کو بھی لے آیا سے فا رغ ہو کر دہلی آگیا۔ اور اپنے ساتھ جبوٹ کے راجہ دین سین کو بھی لے آیا

اور اسے تظربند کر دیارا جرتی سین کی گرفتا دی کے بعدراج کے بھا بخے نے خود کو سلطان کی ضدمت بیش کردیا تھا۔ جسے مصاحبین سلطانی میں داخل کرلیا گیا تھا۔ خصرفان چو مکر عیش وعشرت اور زنگ رلیون میں متبلا ہو گیا کھا۔ اُل لئے وہ چتو ڈگر م سے علامت کا انظام نے کرسکا جس کا سیجہ یہ ہواکہ باعی راجو تول نے چوڑ گڑھ سے جنگلوں میں اپنا مرکز قائم کرلیا۔ اور مانی پرمنی کوعا کم قرار جینے كے بعد خود مختارا مذ زندگی بسركرے لکے - ان راجيو توں كيمب عي وفقد ملّا غل يبلطانى علاقه يرهياب ماركرلوكون كوريتبان كرت دبية تص جب سلطان كوان بدئ اور راجبوتوں کی اس نئی شرارت کا علم مواتواس نے راجہ رتن مین کے بھائے سے جوسلطان کا مصاحب بن حکا کا اس معاملہ سے مشورہ کیا تواس نے کہا کہ داجہ رتن سین آب کے قبصنہ میں ہے ۔ اس سے کیئے کہ وہ دانی کواس سم کی باغرا ندوكتول سعروك اوراس بالكراي باس بى دكه ف تاكري فتندال طرح خود ہی ختم ہوجا مے ۔ جنامخ رتن میں سے کہا گیا۔ تور تن سین فورًا رائی کو اللے اور رصے اپنے یاس رکھنے کے لئے تیار بوگیا۔

رتن سین نظربندی کے با وجود دہلی میں بڑے آرام کی زندگی گذارہ ما تعالی اس لئے بہت بھی بنیں کیا جا سکتا تھا کہ راجہ اس معاملہ میں کی تقریب سے کام کے قریب سے کام کے گذارہ با جا ایک خاص بیغام کے ذریعہ رائی کو گلافے کیلئے خط بھی بچوادیا لیکن راجہ وقوں نے یہ جال جلی کہ رائی کی بجائے بالکیوں میں مسلح راجیو تول کو بی اور راجیو سب سیا ہمیوں کو بطور محافظتی دستہ مسلح راجیو تول کو بی اور راجیو سا اور راجیوں سیا ہمیوں کو بطور محافظتی دستہ مشہور کیا کہ رائی بدمنی راجہ کے طلب کرنے پر دہلی جارہی ہے رہا تھ رائی برتنی کا یہ صنوی جا وی با ہر سنجنے کے بعد درک گیا۔ اور سلطان کو مطلع کیا گیا کہ کا یہ صنوی جلوس دہلی کے با ہر سنجنے کے بعد درک گیا۔ اور سلطان کو مطلع کیا گیا کہ

دانی پرمنی آگئی ہے راج کو اجازت دی جائے کہ وہ رائی کے جلوس کو آگراہتے ہمراہ و جائے سلطان نے اجازت دیدی لیکن راج چندی فظوں کی نگرائی ہیں رائی کے استقبال کے ہمانے جو ل ہی شہر سے با ہمرآیا اور بمصنوعی جلوس کے قریب بنجا توراج پوتوں نے بالکیوں سے کودکر سیلے توراج کے محافظ ی کاصفایا کیا اور اس کے بعد داج کو گھوڑے بر بنجا کرفرار ہو گئے اور مع راج کے اپی خفیہ کمیں گاہ میں بہنے گئے۔

سلطان کوجب را جرکے فرار ہونے کا علم ہوا تو وہ راجوتوں کی اس عیادی
برجران رہ کیا ۔ ادہرراجر رسین نے جبورا کراھ کے علاقہ میں بینے کے بعد
لوسٹ اورغار کرکی شروع کر دی سیسب کچھ ہوتا رہا لیکن بادشاہ کا بٹیا خضرفا
طاکم حیور برستورعیش وعشرت میں مصروت رہا ۔ آئو کا دبا دشاہ نے سیاسی صلحت
کے بین نظر را جر تن سین سے بھلہ نے کو حیور کا حاکم بنا کر بیجا اورخ میرفاں کو واپ
بلالیا ۔ داجہ کے بھا بیخ نے کسی نہ کسی طرح راجپوتوں کو اپنی جانب ماکل کر کے اس
فتہ کو وبا دیا ۔ اور اس سے بعد سے کچھ نہیں بہ جلاکہ راجرش بین اور بدی کا کیا ہوا
سلطان علا الدین اور بدی کی کھنی
کی کہانی بنا ڈالا ہے ۔ جنا بخہ تقریبا تم میں ستندمور توں نے اس بے سرو با داسان
کی کہانی بنا ڈالا ہے ۔ جنا بخہ تقریبا تم میں ستندمور توں نے اس جے سرو با داسان

سلطان علادالدین کوئی فرمی بیشوان تھا نہ کوئی اسلامی دسنا تھا ور نہ اس کا ذاتی کے کرشر سی اترا بلند تھا کہ سلم موتدخ تواہ مؤاہ بدی کے داغ کوا کی بیشیا بی سے دھونیکی کوٹ ش کو اگر یہ واقعہ درسمت ہوتا توسیم مورخوں نے اسی طرح اس واقعہ کو بھی ایریخ میں درج کر دیا ہوا جس طرح کہ انفوں نے گجرات سے راج کی بیوہ رائی کمنولا دیوی پرعلاد الدین کے فریقیۃ مونے اور مجراس سے کاح کرنیکے واقعہ کو بل محلف میر دقیم کردیا ہے یا کا فورغلام اور علاد الدین کی مجت واقعات کوم طرح ہے کم وکاست تا ریخ میں درج کر دیا ہے جھتیفت یہ ہے کہ بدینی اورعلارا لدین کے عشق کی کہانی بالکل فرضی اور بے مبنیا دہے جس کو راجبوتانہ کے دربادی بھادی کی اختراع سے زیا دہ کوئی اہمیّت عال نہیں۔

معلوں کے بے دیے ہندسان برجلے کودہی سرجانی سی مغلوں کے بے دیے ہندستان برجلے کودہی سرجانی کاریجی شکست ہوئی تھی اس کے بعدعام خیال یہ تھاکہ اب شابر فل زمانہ دراز تک ہندوستان كى جانب رُخ ننيس كرينك ليكن ٢٠٠٠ ( ١٠٠٠ المرام) مي معلول نے نئى جال جلى كه وه كوه ہالیہ کے اندرموکرایک سے راستہ سے امروسہ تک جاہیتے اوراس سالیے علاقہ کو نا خت و تا راج كرد الاعلى بيك غل اور نر تارك مغل اس حكم من جاليس منزار سوارون كى سركردگى كرد ہے سے سلطان نے عازى للك تعلق كوفورًا ان كى سركوبى كے لے روائ کیا۔ مغلوں کوشکسست ہوئی ۔ ان کے دونوں سردارعلی مبیک اور تر تارک اور سرارس سباہی گزفتا رہوسگتے جن کو ہتہ تین کرویا گیا یا غلام بنالیا گیا پسلطنت وہلی کوشکل اس حلہ سے نجات ملی تھی کہ صفح البسائے) میں گنگ نای ایک دوسرے مفل سردارتے ساتھ ہزارسواروں کے ساتھ علی بیگ اور زیارک کا انتقام لینے کیلئے بھر دوستان يرحك كرويا - غازى لك تغلق ن ان كامقا بله ورياست بتده ي كذا يد يركيا ما كا بنراد مفلول ميں سے صرف جار مزان كر فراد ہوسكے . باقى سب ماسى يتے ان كالشرار سنگ مفل زندہ گرفتار مواجس كوسلطان سف د بلى ميں با بھى كے يا وك سے كيلواد يا اس کے بعدا قبالمندنا می ایک فل سروارنے حلد کیا اسکومی لک تفلق نے دیا لیوری شکست دیکرزندہ گزفتار کرلیا -اوروہ بھی مع اپنے ساتھیوں کے دہلی میں ایکی مے باوک الانده کیلوا دیا گیا-ان یے دریاتشکستوں سے مغل مردوب ہو گئے اور ملک تغلق کی دھاگ سارے لک يس قائم ہوگئے۔

سلطان كے خطور طراك قوركى عن افزائى اس سنبان مادين

في كحميات سي آسي موسد كا فورناى ايك خويرو اور نوعم غلام كواينا منطور نظر في ليا تقار يبخونصورت لوطكا مرويخاجس فيهبت جلدسلطان عمزاج سواس قدروحل عال كرلياكم الناعة الحيالة) ين لطان في ال كادرجة عام أمرات بلدكر عاسكو ورات عظلى كاعهده تفويض كرديا اوراسكي سائق مى أسعسيه سالار بناكرا ولايك لا كافوج ديكر دكن كى تسخركيك روانه كرديا ولك كافورج بحدايك ناتجربه كارغلام عقاا وراسي سيالا كا كى قابليت كنيس كتى اسكة سلطان في حائم الوه عين الملك ملتاني أورها كم كرات الغ قال کے تام فرامن جاری کے کہ این اپنی فوج لیکر لک کا فور کے ساتھ شامل ہو گایں نيزخوا جدهاجي اورددرس وابرن جنگ كولجي اسك ساخ كرديا تاكه فتوحات ترايخ

بناك كيوج سعيول اورمام ملطان تعمم مطور تطرطك كا فوركاب

فوجی افسر کوولول یوی کی تال کا کا دکن کام برددانه بون

سيقبل سلطان في اين نومسلم ملككو لا دليري في فرمائش برا تكوهكم ديا عقاكه وه كونولاد يوى كي لوكي د بول د یوی کوچوکنولادیوی کے سابق شو ہرداج کرن سے تھی وکن میں تلاش کرنیے بعد ملاح یاس دیلی روانه کردی بداره کی این با ب راج کرن کے ساتھ سکلانه دریاست دیوگیری رستی تی سلطان نے گوا ت کے حاکم الع فال کو بھی حکم محمد ماکد وہ مجی اس لط کی کی تلاس اور حتوس كون كى ما أعلاد كه بحما عدالغ فال كوجب بترجلاكه يه لطى راجد كردا یاس سکل منس ہے توا لغ فاں نے راج کوسلطان کے حکم سے مطلع کر دیا اور اولی عے والے کر دیتے کا مطالبہ کیا۔جب راجہ کون کسی طرح بھی لڑگی کو دیتے كيلئ سيار منهوا توالع خال نے راج كرن برحله كر ديا سراج كرن نے لط كى كوفور" بخلانہ سے دیوگیری جانب روانہ کر دیا تاکہ اسکی شادی دیو گیر کے راجکارٹنگائی۔
سے کر دیجائے لیکن اتفاق سے یہ لوکی سلطانی فوج کے سپاہیوں کے ہاتھ ٹڑگئی۔
جنوں نے اسے انع خاں کے باس روانہ کر دیا ۔ الغ خاں نے اس لوگی کوئین دیول دیوی کو دہلی جمیدیا ۔ ولیو ہملطنت ظفر خاں نے اس لوگی کودیجا تو وہ عاشق

موكيا اور بعدين ان دونون كى شادى بوكئ-

مركا قوركا ديوكر مرسيل المحسوف تدالغ فان دا جركن كے فلات بكلة مرك قوركا ديوكر مرسيله الم معروف تما التي قت لك كا فوركي فنج دیوگیری سخرے لئے دیوگیری جانب بڑھ رہی تھی الک کا فور نے سلطان کی ہدات برراجه ديوكيرك خلاف أسلئ فوج تمتى كى لحى كيونكه اس راجه في حسب وعده علاقداللحوركا فراع تين سال سے د بلى ننس جي الا عرضك كا فوركى فوو ف د يوكير رحد كر ع الناع وع الله على است في كرايا اور داج كوي كوئ مقا بأيس كيا فقا كرفتا ركرك د بل تحييريا - علاد الدين في وبوكيرك راجه دام دیوی بڑی عوص کی یہ وہی لاج تفاصلی نے بناہ دولت کے بل یر علاءا لدين د بى ع تخت يرقا بض بوا كقا سلطان علاء الدين في راحرف اقراداط عست لين ع بعدا سے راشے را يان كا شطاب اور يترسفدوطاكيا-دیدگیری ریاست پراسے واپس کر دی اور تجرات کے الک س سے بھی ایک قطعه بطورا نعام راجه كودمد يانيزراجه كيمينون اوريمام مزيزوا قارب كو د الركان سب الويرى وت عما كاد لوكر رضت كال جھا لور اور معراب کی صفح احس زمانہ میں کہ ملک کا قورد کن میں تھا اسلامات چھا لور اور معروب کی صفح کے کو خورسیوانہ کی فتح سے لئے جانا بڑا کیونکرسلامات مے نشکرنے کئ مال سے سیوان کا محاصرہ کردکھا تھا مگرکا میابی ہی بنیں ہوتی تھی سلطان فحب بوری طاقت کیسا کا حکم کی توسیوان کے را جسین دیونے اظہار عجر کیلئے ایناسونے کا محبمہ گلے میں زنجیر وال کر بھیجدیا اور باد شاہ سے موانی کی درخواست کی۔ بادشاہ نے کہ لا بھی کہ جسب مک ہم خود بنیس آ وکے موانی بنیش کی آخردا جہ حاضر خدمت ہوگیا۔ بادشاہ نے افرادا طاعت لیکر سیوانہ کا قلو پھر داجہ کے دیا۔

بادستاه فيجالوريرايي لونظى كل بهشمت سے حمله كرايا كا اس دلحسي كل سے میتہ حلیاً ہے کہ علاء الدین صرف کا فور جیسے غلاموں بی کو انھار تا انس جاستا تحابلكه لونظ يون اوربا نديون كوكلى سيدسالار بنادية كى فكرس تحاينا ي كالهنبت لوندى في جما ورك راج كومحصوركر ك قلم بندم والفير يوجودكر وما تحاليكن يه لوندى كيونكماس معركد كے دوران بى س بيا ربوكرمركني كتى اسلة سيدكال الدين الرقهم كوسركميا واجدا وراسط بيني فتل كئ سكة اوردياست كاخزا مذوبلى روانه كرياكيا. من المراك اورملد اركى فتح الطان في ونده (منالا) من ملك من الك المرماك المرملد المركان المرماك كافواد رخواجه حاجى كووز كل عرايد لدر دیو کے زیر کرنے کیلئے جو بی مندکی دوسری ہم برروانہ کیا۔ الک کا فور کا مشکردیور ہوتا ہوا ملک ملتکا نہیں واضل ہوگیا پہلے راجہ سے اطاعت کیلئے کھاگیاجہ راجہ اطا كيلئة آماده نهموا توسلطاني لشكرف قلمول اورشهرول كوفيح كرناا ورلوثنا متروع كرديارراج فوف كى وجست ورنكل كي قلوين تحصور موكيا اور بورس مجبور موكر اطاعت قبول كرلى اور بطور تتررانه كے تين سوم كتى رسات مر اركفورت اور بهت سأسوما جاندى سين كيا اورايك معقول درخراج ا واكرية كاوعده كيا-لك كافورية تام مال غنيمت ليكرو بلي ما ورباد شاه كى خدمت مين ميني كيا اور اس طرح مل وكن كا ايك برا احتد سلطنت اسلاميس ستامل بهوكيا

اسكي بورسلطان ف ملك كافور اور خواجه حاجي كوسيسرى مرتب فرج ديكردكن كى جانب روانه كيا يهلے يەنشكرد يوگيرا يا ديوگيركا راجه مرحيكا تقا اسلىم اسكى بىيغ كوسند كذمت دميني كيريدنشكرة كي برها اور أسن كناره فنع كيا- اسك بعدكر ناظك اوراكيا كاعلاقه فتح كريج لأس كماري تك اسلامي حكومت كودسعت يدى محربيل كوافيهندال كى جانب يرصا اوراس علاقد كے تمام را جاؤں سے قراح وصول كر ماموا اور ا قرام اطاعت لیتا ہوا دہی وائس آگیا ان فتوحات کے بعد ہما لیدسے لیکرداس کاری يك اور تجرات سے ليكر نبكال مك مندوستان كايورا منظم ملكت إسلاميدين ال مركبا ملك كافور كاظلم ورساك اللي اوردوسر عسيسالارون كى جنگی قابلیت کانیتج کھیں کی محریجی سلطان علار الدین کی عنایت سے یہ تما م فتوط ملك كا فوركى دات سے وابسته كردى كميں - دكن كى ان فتوحات كے بعد ملك كافو برابسلطان مرحاوی مبوتا جلا گیا۔ یها نتک که مذابحه در السلامی میں ساری لطنت مك كا قور كے يا تھس تھى - اورا سے سلطان تے مزيداع وارد سے سے بعددكن كا والسّرائ بناديا تھا۔ دكن كاوائسرائ بنے كے بعد ملك كافوركى دراردستيا ا ورظم نے حداثرہ کیا جنا مخداس نے سب سے پہلے دیو گیر سے ملکر کے اس کے ذعر راجہ کو قتل کیا محض اس جوم س کہاک کا فورکواس کے باعی ہو مانے کام دن شبہ مقاراس کے بعد لک کا فورنے مہا راسطر کرنامک اور حزبی مندے ان راجاؤں پر صح بشروع کئے جنوں نے کہ خراج بنیں بھیجا تھا۔ ان میں سے بعض را جا وُں کی حکومتیں تو ملک کا فورنے اوپنے انتظام میں لے لیں اور نعین کو باعگزا ا وراطاعت شعادی کے وعدہ کے بعد بدستور حکرال دیتے ویا۔ مك كا فورنے باوشاہ كے مزاج يں يورى طرح وفل كال كرنے كے بعد

سب سے پہلے بارشاہ کو بیٹوں اور لفین سے متنفر کرنا متروع کیا اوراس نا باک مقصدس ملک کا فررکواس کے اور کھی کامیابی ہوگئی تو مکہ خور بادیاہ کرائے اسے نالائن مے کہ یہ بادشاہ کے آخری وقعت میں بیار موجانے پراس کو و چھے تک نہ تھے ہی حالبت بگیات کی بھی تھی سب کے سربھین پرستیوں میں ہوت فتے اور ملک کا فوران کے خلاف بادشاہ کے دل میں زہرمیدا کرا چلاجا رہا تھا۔ الك كافوركى ان سياسى چالول كامقصدية كفاكدوه براه راست يا بالواسطه د بلی کی حکومت برقبصنه جانا جام تا تھا۔ بادشاہ جب صابحہ ( السلام) میں زباد بیا رسواتو با دشاه کی طبی مراک کافور فوراً دملی پنج گیاا وراس نے دن رات با دشا كى ضرمت كرك باوشاه كاول اب إلى الون من الداس كے بعد باوشاه نے ملک کا فور کے ورخلانے سے الغ خاں حاکم گجرات ا وراس کے بھائی کوتل كرا ديا - اور وليه كولطنت خضر فال اور اس كا بهاى شا دى فال دونول كوايار كے قلعدس قيدكروي كے أس كے علاوہ خضرخال كى مال بعنى الكر كجى قلعہ سے

سلطان جوطویل علائمت کی وج سے بے صر کمزور ہوگیا تھا اور شوال سلائے ہے اللہ اللہ کی رات کوا جا تک مرگیا۔ عام خیال یہ ہے کہ لک کا فور نے سلطان کو ذہر دیکر ختم کر دیا تھا۔ ملک کا فور نے بادشاہ کی موت سے قبل بادشاہ سے ایک شاویز ۔ بھی اٹھوالی تھی جس کے درئیے دلیعہ کلطنت خضر خاں کو معزول کر دیا گیا تھا اور اسکی جگہ بادشاہ کے چھ سالہ لوطے شما ب الدین کو دار شتخت و تاج قرار دیدیا گیا تھا۔ جنا بخ بادشاہ کے مرتے ہی ملک کا فور اپنے شما ب الدین کو د ہل کے تخت بر شادہ الدین کو د ہل کے تخت بر شادہ الدین کو د ہل کے تخت بر شادہ کے مرتے ہی ملک کا فور اللہ نا فالدین کو د ہلی کے تخت بر شادہ کے مرتے ہی ملک کا فور اللہ نا فیا دالدین کو د ہلی کے تخت بر شادہ کے مرتے ہی ملک کا فور اللہ نا فیا دالدین کو د ہلی کے تخت بر شادہ کی حکوم مرتے ہی ملک کا فور اللہ نا فیا دالدین کو د ہلی کے تخت بر منبی کا مطل دالدین جو اپنے جی کو میں میں موالی کی حکوم مرتے ہی موالی کی حکوم میں موالی کی حکوم میں موالی کی موالی کے تب ہو میں کے تب ہو میں کی حکوم میں موالی کی کو د بلی کے تب ہو میں کے تب ہو کھوں کی حکوم میں موالی کی حکوم میں موالی کی کھول کی اللہ کی کھول کی کی حکوم میں موالی کی کھول کی کی حکوم میں موالی کی کھول کے تب ہو کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کے تب ہو کھول کے تب ہو کھول کے تب ہو کھول کے تب ہو کھول کی کھول کے تب ہو کھول کے تب ہو کھول کی کھول کے تب ہو کھول کے تب

تھا، اپنے ذما نہ کا نہا بت ہی ظالم اور جا برحکراں تھا۔ سیاسی اغراض کیئے لوگوں کو مل کو اور جا در کر دینا اس کے لئے معولی بات تھی۔ علم کے معا طریس اس قدر کو دا تھا کہ اپنے دیخط بھی نہیں کرسکتا تھا اسکن اپنے آپکو وئیا کا سیعیہ سے بڑا عالم تصور کرتا تھا۔ فر مہب سے اسے دور کا بھی واسطرت مقا۔ اس کی را سے تھی کہ مذہب دل بہلانے کا ڈھکوسلا ہے لیکن فرمب کو دیکو جا جا تھا۔ جا وجود بھی اس نے محق اس سلنے ایک نیا فرمیب دا مج گونا چا با تھا۔ تاکہ وہ بینیس برن کرفوام کے دلوں پر حکومت کرسکے۔

ا بتدایس تووہ علیاش نہ تھا لیکن حکومت سلنے کے بید اسے قیاشی کا کھی حيسكاير كيا تقا. وه خونصورت ورتون اورخوسجال لركون كالعصد شائن عقا. چنا نج كنولا ديوى سے نظاح اور لك كافوركى غير جمولى عرب تا فرائى مساف طور بربتارہی ہے کہ وہ کس قباش کا انسان تھا۔ ہندوستان کی تاریخ پس سعب سے بطے اسی فے نوداینا اور اپنے بلیے خضرفاں کا مبتد وعورتوں کے ساتھ نکاح کیا وه شراب كا بحى عادى تفاليكن آخر عمريس اس في شراب بالكل عبدر دى في. علادالدين جهال ظالم- جابر- ندم ب سي بيكانه او دينين برستي كانتها لن محاول این دود کا بہت بڑا ہما در اور تنظم کی بیوا ہے جینا تجے اس نے بہند دستان میں اس قدر فتوحات حاصل کیں کہ ہا لیہ سے الیکر داس کماری تک اور سفد ص و کچوات سے لیکرین کال مک مبارا مند دستان اسلامی حکومت میں مقا مل برکیا دہ ان بر سیوں سے تھا جو سکست کھا نا ہی ہیں جانتے اس کے فوجی ، قتدار كايه عالم تخاكه لوندى اورغلامو ل كو مى اس في المورسيه سالار مناكر مستروكوما. مك كے انتظامی معاملات میں اس كے تد براور بوستمندى كان عالم عقا كراس في اين وورس مبند وسمان كوايك نوا لا مبندوستان بناديا تها فوا)

کے اخلاق کی اصلاح کے لئے اس نے شراب بینا۔ شراب بینا سخت ترین بڑم قرار دیدیا تھا۔ یہ پہلا با دشاہ ہے جس نے جاگیر داری کی تعنت کوختم کیا ذین اور کی زمینداری کومحد و دکیا ۔ کاشتکاروں کی امداد کی وہ ایک با دشاہ ہونے ہے با دجود سرایہ داری کا سستے بڑا مخالف مخاجنا بچے اسنے سرکاری ملازمین کی بڑی با دجود سرایہ داری کا سستے بڑا مخالف مخاجنا بچے اسے سرکاری ملازمین کی بڑی سرختا میں کی کردی تھی ۔ ہے تو ہے کہ وہ مہندوستان کا سب سے پہلا سوتناسسط لیڈری ا

عام تجارتوں برجی اس نے بڑا ذہر دست کنٹرول قائم کو کھا تھا۔ کیا جال کہ کسی جزی فیمت ایک بائی جی کوئی تاجر ذیا دہ وصول کرسے۔ ذرای لفرس نی تاجروں کو سخت ترین سزائیں دی جاتی تھیں۔ اس کے ذیا نہ میں اجتاس اور صرور یا ت ذیدگی اس قدر ارزاں تھیں کہ ایک فاندان تین جادرو ہے اہا جی عیش کی ذیدگی بسر کرسک تھا۔ اس نے سب سے پہلے رنظ منٹرول ایکٹ فاذ کی تاکہ مالکان جا کداد مکانوں کے کر اے ذیا دہ وصول نہ کرسکیں حقیقت بہ سے کہ علاد الدین جندوستان کی تاریخ بی تجریب وغریب با دشاہ ہوا ہے جہاں اس سے ایک میں بہت کی فائی فامیاں اور کمز وریاں تھیں وہاں اس نے نے نے قوائی فامیاں اور کمز وریاں تھیں وہاں اس نے نے نے قوائی فامیاں اور کمز وریاں تھیں وہاں اس نے نے نے تی قوائی فامیاں اور کمز وریاں تھیں وہاں اس نے نے کے قوائی فامیاں اور کمز وریاں تھیں وہاں اس نے نے کے وائی متفاد صفات کا باوشاہ بہترین فدمات بھی انجام دی ہیں۔ ہمارا نہیال ہے کہ اسی متفاد صفات کا باوشاہ بہند وستان میں کوئی منیں ہوا۔

کافورٹے علادالڈین جلی کی موت کے بعداس کے پھ سالہ لر مے شہاب الدین عمر کو نخفت پر شھادیا۔ الدین عمر کو نخفت پر شھادیا۔ الدین عمر کو کا فورر وزانہ کھوٹری دیر کے لئے ستما ب الدین عمر کو لائخت پر شھا تا۔ اور پھر اٹسے اس کی ماں کے باش حرم سرایس مہنجا دیتا اور

اس کے بعد خود ہی اس کے نام سے احکام اور فراین جای گرام اور فراین کر رہا تھا۔ لک کا فور سے نظماب الدین کے بردہ میں لک کا فور ہی فرما نروائی کر رہا تھا۔ لک کا فور سے ولیع ہرسلطنت خصر خاں اور اس کے بھائی شادی خاں گی قلعہ گوالیاریں آنھیں نکوا دیں۔ خواجہ مراوں اور اس کے بھائی شادی خاں کو بڑے برشے عمرے دیئے۔ شاہی خاندان کے افراد کو بڑی ہے در دی کے ساتھ قبل کر ایا لک کا فور کسن با دشاہ کی تاک میں بھی تھا تاکہ اسے قبل کر کے خود اپنی با دشاہی کا اعلان کر دے خود اپنی با دشاہی کا اعلان کر دے گراس کی جمت نہیں بڑتی تھی۔

مل کافور کاف اسطان علام الدّین کے خاندان کا صرف ایک تہزادہ اسلان علام الدّین کے خاندان کا صرف ایک تہزادہ اسلال کی تھی۔ پیشتہزا دہ بھی قید کر دیا گیا تھا اور اس کے قتل کے احکامات بھی ملک کافو نے دیدیئے تھے لیکن قاتلوں کو اس مٹرزا دہ ہر رحم آگیا۔ اور اکنوں نے دوسر سیامیوں سے سورہ کرمے بجائے سرادہ مبارک کے کا قدمی کوقتل کرطوالا كويا مك كافور في وكون كونتهزاده مبارك كي قتل كے لئے متعين كيا تحاوي لوك كلك كا قوركے لئے موت كابنيام تابت بوك- لك كا فورسلطان علاء الدين كى يوت كے يعدمون - اون زندہ رہا - ملك كا فور كے فائم كے بدرلطان علار الدين كے بينے متبر اوہ مبارك خاں كو قيد خانہ سے بكال كريمين توكس إنتا كاوزيراعظم بنايا كيا- اور دوماه كع بعداسية تخت نشين كرديا كيا-مبارك فال نے تخب تشین ہونے کے بعدایت مجوثے بھائی سماب الدین بعنی کسن بادستاه کی آنگھیں تکلواکر پخضر خان اور نثا دی خاں کے پاس قلعہ گوالیا رمیں بھی ما اوراس طرح یہ تعیوں نابیا بھائی ایک جگہ جمع ہو گئے۔

## سلطان قط الترين بارك شاه

كالمحاجة ممطابق يحاسم المعان قطب الدين مبارك شاه جب تخنت برسبيها تواس في تخت نسين بوت بي ملكت مند كي مام ميديون كي رياي كا عكم ويديا- اور حلاوطنوں كو مندوستان آنے كى اجازت دے دى - فوج من ہرد لعزیزی قال کرنے کے لئے جھ پینے کی تنی ابیں بطور اتعام نقیم کردیں اُمرا سنطنت كمنصب برصائك وسركارى الذرين كي نخوا بورس اطنا فيلي واولا والب ملی کے وہ تمام قوانین سنوخ کرد یے جن کے نفاذ کے بعد عالی وار میزادی ختم ہوگئ تی نیز تا جرا ورصمنا وں کی لوٹ سند ہوگئ تھی۔جنا بخداس با دشاہ کے تخدت پر بیٹھتے ہی مسرما میہ داروں اور تماہروں کے گھروں یں بھی کے چراغ جل سکے غضكمبارك شاه في اپنے باب كے قائم كئے ہوك بہتر بن نظام حكومت كو محق چند بڑے آومیوں کی فوشنودی مال کرنے سے سے درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ ا مرات اور لوگریر بیاوت ایسلطان علاء الدین فراخ فان کم مجات اوراس كے بھائى كونس كرا ديا تھا- الغ فان كيفتل كے بعد كجرات مين وا برابرط صی حلی تمی سلطان قطع الدین میا رک شاه سف اس بغاوت کود بانے کے الے عین الملک المانی کو ایک بڑی فوج و مرجیجا جس نے بڑی قابلیت کے ساتھ رس بغاوت يرقابويا ليا-

بادشاہ نے اپنے خسرطفرفاں کوس کی لڑکی سے حال ہی میں شادی کی تھی، گجرات کا حاکم بنادیا - ظفرفاں سفے چند ماہ کے اندراندر پورے گجرات پرقابو عال كرليا- اوروبان برقسم كامن وامان بهوكيا-

ای زمان میں دیوگیر کے راجہ ہر بال نے جوکدر اجد ہم دیوکا واما دی وکن کی مراب میں مربی طرح مبنکا مے ہر باکر دیکھ تھے۔ ملک کا فورنے دکن کا وائسرا ہے بینے کے بعد دیوگیر کے نوعمر داجہ کو محض شبہ برقتل کرا دیا تھا ۔ جب ملک کا فورقتل مجا، تو ہمر بالی دیو نے دیوگیر می فیمر داجہ کو محض شبہ برقتل کرا دیا تھا ۔ جب ملک کا اعلان کر دیا تھا اور اپنے ساتھ بہت سے دو سرے داجا وک کو طلاکر سالیے دکن میں شورش ہر باکودی کھی قطب الدین مبارک شاہ سے لیا جب مجری میں خود لشکر نے کردکن کی طرف گیا۔ اور دہلی میں ابنا جانشین ایک نا تجرب کا رفطام بیج شاہین کو بنا دیا ۔ جب با دشاہ کن بہنجا تو ہر بالی اور دوسرے داجہ بغیر لرطے بھاگ کھو اے ہوئے میر بالی گرفتا تو کی بادشاہ وکن کے انتظامات بادشاہ نے اس کی جیتے جی کھال کھجا دی۔ اس کے بعد بادشاہ وکن کے انتظامات کو مکمل کرنے کے بعد دہلی وائس آگی۔

خرخ ال علام كى عن سافرانى المنظور نظر غلام الدين في المنظور نظر غلام الله كاثور

کو بڑھاتے بڑھاتے ساتویں ہون برہنجا دیا تھا بالکل ہو منظم الدین مبارک شاہ و اینے باب کی سندے برعل کرتے ہو سے خوبا کا کام کو کچھ سے کچے بنا دیا جسرہ فاں غلام درہال ایک کم ذات گجراتی ہمند دکا لوگا تھا۔ حس کوسلطان علام الدین کے ایک سرداد ملک شادی فال ہے بر ورش کرکے اس کا نام صن کہ دیا تھا۔ بادشاہ کی نظراس غلام لوئے برٹری توعاشق ہوگیا۔ بیلے اسے مصاحب بنایا بحرضرو بادشاہ کی نظراس غلام لوئے برٹری توعاشق ہوگیا۔ بیلے اسے مصاحب بنایا بحرضرو فال کا خطا ب دیکر ملک کا قور کا تام علاقہ اور لشکراس کے جوالے کر دیا بعنی اسے ملک کا فور کی طرح دکن کا وائسرات بنا دیا۔ صرف اسی پر اکتفا ہمیں کیا۔ بلکہ سلطان نے اپنے خسر طفر فال حاکم گجرات کو خسرو غلام کی خوشنودی کے لئے قتل سلطان نے اپنے خسر طفر فال حاکم گجرات کو خصرو غلام کی خوشنودی کے لئے قتل سلطان نے اپنے خسر طفر فال حاکم گجرات کو خصرو غلام کی خوشنودی کے لئے قتل

کرکے وہاں کا حاکم خسروغلام کے بھائی حسام الدین کوبنا دیا۔ غرضکہ اس طرح دکن اور گجرات کے دونوں اہم علاقے ان دونوں کم ذات ہمتدونز ادبھا ہوں کے قبضہ میں آگئے۔ ان دونوں فلا موں کی بے موقعہ عز سافزائی نے سلطنت کے ہمندوا ور بلمان اگر اکوسلطان سے برگشتہ کر دیا مسلمان تو نالاں تھے ہی گرمہندواُم اکو بیٹ کا بیت تھی کداُن بنے ذات ہمندو فلا موں کوہم پر فوقیت دی جارہی ہے۔ کو بیٹ کا بیت تھی کداُن بنے ذات ہم مہند و اپنے پاس کھڑا کرنا بھی گوارا نہیں کرسکتے۔ لیکن بادشتاہ جو حسرو فال غلام بر بر می طرح فریفیتہ تھا برابران دونوں غلام بھائیوں

كونواز تاربا-بادشاه كے كى كى سارش بادشاه كے كى كى سارش بادشاه كے كى كى سارش

كى فنح كے كيا تھا۔

بادشاه حضرت تظام الدين وليا كابعي مثمن إددياج أس دانه کے بہت بڑے فدارسیدہ بزرگ تھے سلطان ان کا بھی دہمن ہوگیا۔ وجن کی ایک وج توبه عی کرحضرت نظام الدین اولیا کا مندوسلم عوام پرسب سے زیا وہ اقتدار مقا-ای کے سلطان ان کوائی حکومت کے لئے خطرناک مجھتا تھا۔ ووسرے حضرت نظام الدّين اولياخضرفان وليعهد كے بير مقع اس كے سلطان كوائن سے اور بھی عنا دی اسلطان نے اس بات کی انتائ کوشیش کی کے عوام اوراس حصرت نظام الدین اولیا کی خدمت میں جانا بند کر دیں لیکن حب کسی نے اس کی یات ندشی و مجور موکرسلطان نے حضرت کے قبل کی سازی کی اور حضرت کا مرأتا دكرلانے والے كے لئے ايك بہت برطواد نعام مقردكيا يلطان كابيد دستوسا بوكيا مقاكهجب وه نشه كى حالت بن بوتا توحضرت كو كاليان دياكرتا عقا حضرت چو مکہ دیلی اور مبند وستان کے بدیشتر حضوں میں بے حد ہر دلعز بیر کے اس کے سلطان کی ان حرکتوں نے عوام کے دل میں سلطان کی طرف سے اور بھی نفرت

خرون از قلام کے بھائی خسام الدین نے آبس می فرندر در پرده دکن اور گرات کے بعد در پرده دکن اور گرات سی خود خاری کے اعلان کے لئے تیاریاں شروع کر دیں جنا نجے حاکم گرات سی خود ختاری کے اعلان کے لئے تیاریاں شروع کر دیں جنا نجے حاکم گرات حمام الدین نے اپنی قوم کے مہندو کو س کو بڑے بڑے محدے دکر بنات سے سے مہندو کو س کو بڑے بڑے محد در کر بنات سے لئے ہموار کر لیا۔ اد ہر ضرو خال نے دکن میں گوزیر دانہ اور میسور سے راجاؤں کو میں می ادر کر لیا۔ اد ہر ضرو خال نے دکن میں گوزیر دانہ اور میسور سے راجاؤں کو میں کو بیر دانہ اور میسور سے راجاؤں کو میں میں گوزیر دانہ اور میسور سے راجاؤں کو میں کو بیر دانہ اور میسور سے راجاؤں کو میں کو بیر دانہ اور میسور سے راجاؤں کو میں کو بیر دانہ اور میسور سے راجاؤں کو میں کو بیر دانہ کو میں کو بیر دانہ کا دانہ کو بیر دانہ کا دانہ کر کیا۔

بغیرخطا کے لوٹاا وران کے خزانہ برقیضہ جالیا بحض اس کے کہ دکن میں خودمختا کے محرصت کے دیا ہے کہ دکن میں خودمختا حکومت کے قیام کے لئے اس کور دیسے کی صرورت کتی بچنا نج خسروغلام نے دکن میں مہندووں کی ایک بہت بٹری فوج مجرتی کرلی ۔غرصنکہ یہ دونوں غلاً محانی خودمختا دی کے اعلان کے لئے بوری طرح تیاد ہوگئے۔

مجرات کے اُمراک سلطنت نے جب یہ دیجا کہ صام الدین کے ارائے ا چے نہیں ہیں اور وہ تو دمختاری کے اعلان کی تیاریاں کر دا ہے توا مفوں نے مجرات می بغاوت کے تمام امکانات کو اپنی محدہ کوٹ شوں سے حتم كرنے كے بورسام الدين كوگر فقار كركے د بلى ميجديا أمراك سلطنت كو توقع کتی کے سلطان ان کی اِس و فاشعاری کو قدر کی نگاہ سے و سیھے کالیکن سلطان آج منظور تظر خسرو غلام کے بھائی کی یہ بے عزقی کیو مگرگدارہ کرسکتا تھا سلطان نے دبلى يهنيحة مى حسام الدين كوابنا مصاحب خاص بناليا اورجن أمرات لطنت نے اس کے فلا ف قدم اُ تھایا تھا ان کے عدے کھٹا دیتے ہاں اتنا ضرور كيا كه حسام الدين كوكرات تنيس بهيجا ملكه اس كى جكه وجيه الدّين قرستي كوكيرا كا حاكم نا مزدكر ديا- اوراس طرح مجرات كى بوسة والى بغاوت ا دحورى مكى-تليغه كوجب اس بات كايقين بوكرياكه غلام خسفرخا بعلم ببغا وت بلند كرنيكي تباريون سي مصروف م اوروه را جا ون اورسردارول كورويد قرائم كرنيكے اے لواف ریا ہے توان اعمرائے سلطنت نے این متفقہ کوسش سے خسروفاں کود او گیری کو التفريد كرديا وربادتهاه كواسط خطرناك ارادون سي طلع كرديا ورب لكهدماكم ہم نے اسکود ہو گیرس نظربند کر رکھا ہے۔اسکے جواب میں فورا بادشاہ کا فرا

بہنچاکر خرفاں کوجلدسے جلد حفاظت کیساتھ ہا سے پاس بھی ریا جائے جنائج خسروفاں کو دہلی روانہ کر دیا گیا۔

خسروفال نے دیل ہنچکران آمر اسے سلطمنت کے خلاف باد شاہ کے توب كان بحرسة جنهوں نے كر دكن يں اس كى سارى اسكيموں كو فاكسيں الدويا تھا۔ چندروزك بعد ملك تيمورا ورمل تليغه بلي و بلي بنح كيَّخ اورا مخول منه خرو غال كى فىتندىردازيوں كے ممام واقعات بادخاہ كے كوش كذاركر ديئے۔ ال مرا كوامير عنى كدا بكى اس بروفتت كوشش كى قدد كى جائيكى كرجوسلطان كرخسروفان ع بحبالي كي جي دل آزاري منين كوارا كرسكما عقاوه المني منظور نظر خروفا كى دل فكى كيسے برواشت كراجاني سلطان با سامك كدوفا سفار أمراكوكونى صله ديناألط انكاديتن بوكيا ملك المين فري المك المرافي والدياكي وورطك تيمور كوجنديري كى حكومت سے معزول كر كے حيدى كا علاقد عى خسروخال كى جاكيرس مثال كرديا كيا اورضروفان كے دومرے كالف سرداروں كو كي سخت مراس دى مگیس مسلطان کی اس غلام بروری کا نتیج به بی که اس وا تحدی بدرسی کو کلی خرو خاں کے خلاف زبان المانے کی ہمتت نہ ہوتی اور خسرو فار، نے جوج ایک ایما تلک كرسا يديم يدوستان كي سلطنت ضروفان كي الحين آكي بادشاه صرف تام كابا ديثاه ره كيا وزير اعظم سبرسالارا ورسرب كجية خسرو خاب بي بنابوالفاء تخت صل كرنے كيائے مرفال جورتور امرائے سطنت كى

جب خسروفاں دکن میں اپنی خود مختار حکومت بنانے میں تاکام رہا تو اس نے یہ طلے کیا کہ کور اور اس نے یہ طلے کیا کہ کور میں اور شاہ کو ختم کرنے کے بعد دہلی کی سلط منت پر قسم نہ جایا ہے ۔ وزیر اظلم وہ بن ہی جبکا تھا۔ سید سالا دبھی و ہی تھا۔ اس کے واسطے واسطے

دہلی میں اپنی حکومت کے لئے واغ بیل ڈالٹا دستواد نہ تھا۔ چنا نجہ اس کے مکان برجودر اصل لاک کا قور کا مکان تھا۔ ان فرقہ پرست ہند ووک کا آغ رہنے لگا جو اسلامی حکومت کوج<sup>ط</sup>ا و دہنیاد سے اکھاڈ کر کھینیک دینا جا ہتے ہتے غرصکہ ان ہندو فرقہ برمتوں کے مشورہ سے حکومت کا تحنہ اسلامی سے ایک ایک ہنا بیت مکمل اسکیم بنائی متنی ۔

اس الحيم كم الخلت سب سع يها اكن الميرون كوم سرا قندار لا ياكيار جن كوسلطان قطب الدين سارك شاه في معزول كرديا تقااس كے بعد خسرو فاں نے با دشاہ سے پیر کر کہ میں اپنے ہم قوموں کی ذاتی نوج رکھنا جا '' بون این جارند مول اورجا ہر دیو کو گوات میں کسس سراد کی ایسوں کو بی بلوایا اور این خاص قوج میں بحرتی کرایا۔ اس کے علاوہ میں ہزار کی فوج نواح دہلی کے مندوؤں کی تیار کی تعنی خسرو فال نے دریردہ جالیس ہزار کا التکر آسانی سے ساتھ تیا د کرلیا اور با دشاہ پر یہ ظا ہر کیا کہ ج نکہ مجھ کوسلم مرآ سلطنت سے خطرہ ہے اس لئے میں نے اپنی جان کی مفاظت کے لئے اپنے ہم قوموں کی یہ فوج تیار کی بے لیکن درحقیقت خسرد غلام اس انتظاریس تعا كموقع ياتے ہى إدشاه كوفتل كرنے كے بور تخت برقبضہ جالے۔ خدوفال کے ہاتھوں بارشاہ کال ادراہ عقل اور حکومت دیلی روتبضه جانے کی برسازش مهایت ہی خفیہ طریقہ برانجام دی متى كيكن بر بحى مترس يه افوا ديسل منى كر"با دستاه كى جان خطره س ب أس ے علاوہ خمروفاں نے جونکہ اپنے خاص مندونشکر کے علاوہ بقیہ ممام فوج ل کو دہلی سے دو و مجیجدیا تھا اس لئے اس مندونشکر کے ہروفت دہلی میں موجود رہنے کو بھی ستبہ کی نظر سے دیکھا جارہا تھا ہمندوستا ن میں خود مختا اسلای حکومت کے قیام کے بعدیہ پہلاموقع تھاکہ اتنی بڑی مہندوفوج دارالسلطنت میں تعین کر دی گئی گئی۔ یا دستاہ چو تکرخسر وخاں کے یا تھوں مِن كھيل رہا تھا اس كئے لوگوں كوبا دشاہ سے تھے كہنے كى جراكت بنين حتى تقى لىكن كير كلى بعض أمراني يا دشاه كواس خطره سے آگاه كر ديا مكر با دشا ان سب باتوں كوخسر وسے أمراكى ذاتى مخالفت برجمول كرتارہا -مسلطان تطب الدين مبارك شاه أس وقلت تك خسروغلام كي وفا داری کاتقین کرتا را جب تک کرخسروخال کے مند ونشکرنے نشاہی قلدسی گھس کرفتل مام ہنیں مشروع کر دیا محل میر میں حلد رات کے وقعت ہوا تھا۔ قسروخاں اس طلہ کے وقت با دستاہ کے ماس ہی سور ما تھا جیب مادشاہ نے پوچھاکہ بیسٹوروغل کسیا۔ ہے توخر وخان نے کہد دیا کوشاہی اطبل کے کے بعد جب حسرو فال کا بچا جا ہردیو ایک مند وجمعت کے ساتھ مرمہم تلواد كن بادِيشاه كي سرير بيني كيا تو باديثاه كوبهوس آيا- يا دشاه محلاراكي طرت بھاگا گرضروناں نے دوڑ کر بارٹاہ کے بال جسی قدرلانے کتے۔ عرشك بادشاه فخروقال كو تحمار دما مرخسروت بادشاه ك بال اس وقت تک نہیں چھوڑے جب تک کم خسرو کے آ دئیوں نے با دشاہ کوفتل نہ كرويا - با دستاه كوقىل كرف كے بعد با دستاه كاسركا كرمحل كے صحبي یمینک دیا گیا۔ اوراس کے بعدشاہی محل میں عورتوں اور بچوں کا قبل عام مشروع بدایمان مک که خاندان مثابی کا ایک ایک بخیراور ایک ایک فردتهم يتع كرديا كياا دراس طرح يالجوي ربيع الاول الملكة مطابق مه ٢ ما يع الأتلاء کی رات کوایک غلام کے ہا تھوں اُس ضلی فاندان کا فائتہ ہوگیا جس کی مبنیاد جلال الدین ضلی بطیعے نیک بادشاہ نے رکھی تھی۔

تک برام خسر ما کو نور می این با می با م

المرائے سلطنت اورصوبیداروں کی فاہوشی کی وجہ یہ تھی کہ دارالسلطنت دہلی بین بالگا اس سلے بہاں کا کوئی امیر زبان بی بین بالگا اس سلے بہاں کا کوئی امیر زبان بی بین بالگا اس سے میٹوں اورع پروں کوئسی تہمی بین بالگا اس سے میٹوں اورع پروں کوئسی تہمی بینے سے فسر وفاں نے بیلے ہی دہلی بلالیا تھا ۔ یہ تمام بطور برغمال اس کے قبضہ بس سے داگر اشرا ذرا بھی حرکت کرتے تو ان کے عزیزوں اور بیٹوں کے قبل کا خوت کوئے تو ان کے عزیزوں اور بیٹوں کے قبل کا خوت بر بیٹھے کا اس نے تحت بر بیٹھے کا اس خوت بر بیٹھے ہی اس کے میں میں بیا ہے ان کی حرکا اس کی حرکا اس کی حرکا اس قدر اس بی انجر نامی کر کیا اس کی کر کا اس قدر انہا تھی کہ اور کوئی اور کا تو ذکر ہی کیا ہے مہندو شرفا میں بھی اس کی کمین گی یو ان نیمان کی کمین گی میں نوز تنہائی نفر ت اور حقا رت کا اظمار کیا گیا۔

خسروفاں اور اس کے ساتھیوں کی کمینگی کا اندازہ اس سے لگایا جا کتا ہے کہ اس کی تخت نشین کے بعد سلمان گھر انوں کی شریف اور خاندانی عور توں کو غیر سلم سیا ہموں کے حوالے کر دیا گیا مسجدوں کی محرا بوں میں ثبت رکھوا دیے گئے تران پاک کی کھلے بندوں توہین و تذلیل کی گئ الاسلما توں پر ہر سم کی زبارتیا کی گئیں یخسے خاں اور اس کے ساتھیوں کی ان عامیا نہ اور بازاری حرکات سے مسلما نوں کو تو دکھ بہنچا ہی تھا گر مہند و بھی اس کی حکومت کو اپنے لئے ڈ آلت سمجھے سے کیونکہ خدم خاں اس پرواری قوم سے تھاجیں کو ہمندونا پاک تھور کرتے ہتے اورجن کو اپنے متہروں اور قصبوں میں گھ تک نہیں بنانے دیتے تھے۔

خروفال كوغازى لك تغلق سيخطره الخسرد فال دبي ع اس كومروقيت غازى ملك تغلق صوبهدار ديبال يوركا كه الكارسة عاغاري ال تغلق البخة ذما مذكا مشهورترين سيرسا لاركا - إس في مغلول كوي وريخ يس د پچر بڑا نام بیدا کیا گئا۔ گرخسروفاں غازی ملک تغلق کی جانب ہے بھی کسی نہ كسى حد مك إس لية مطلن عقا يحيونكم إس كا بيثا مل جونا خال تغلق السيح بإس بطور يرغال موجود محا بخسروفان مجماعها كه غازي لك تغلق به جأستام يح كرجون ي د بلى جانب بر هير كابي كابي جونا فال تغلق فورّا قال كرديا جائے كا - اس كے وه د بی کی جانب رُخ بنیں کرسکتا خصر و خال ہر وقت جو نا خال کی خوشا میں رگارستا کتا- اور:س فکرس کتا کیسی طرح اس کاباب غاری مک تفلق اگر دبی ين بنيط من مع مع العي أن جاست توا سع قبل كرك اس خطره كو كلى بهيذك لغ مثا دیا جائے لیکن ان میں بندیوں کے با وجود ملک جونا خاں تغلق در پر دہ حسر و خال کے خلاف بوری میاری کرچی تھا جنا کی ڈھائی او کے بعد جو تا ان جا گ وملى سے قرار موكر استے إب غازى الك تفلق كياس ديا ليور ين كيا خسروفان كوجب يه اطلاع في تواس كي يوش أرا يكية - وجب يه اطلاع في تواس كي يوش أرا يكية - وجب يواطلاع في توسيرو في السيال كالشيل اللك جونا فان تغلق في ديالية پہنچنے کے بعدایک سکر منگ حرام خسروسے اسقام لینے کے لئے جمع کیاا ورہ و لا اب بیٹے بینی غازی لک تغلق اور للک جونا خان فلق دہی کوخسروخاں سے باک کرنے کے لئے وہی کی جانب بڑھے۔ ادھر خسروخاں نے بھی ہندووں کا ایک بہت بڑالٹکر متیا دکر کے اپنے بھائی کی سرکردگی میں سلیانوں کے مقابلہ کے لئے روانہ کر دیا اور دوسرا لشکر لے کرخود بھی سخرسے نکلا۔ ان دونوں لشکروں کا مقابلہ اندر برست کے قریب ہوا۔ یہ حقیقت ہے کہ خسروخاں کالشکر ہے اندازہ کھالیکن بھر کھی وہ غازی لک تغلق کے مقابلہ ہم سالی بھر سکا خسروظاں کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کرایک مقرہ میں جھیے گیا جہاں سے خسروظاں کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کرایک مقرہ میں جھیے گیا جہاں سے خسروظاں کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کرایک مقرہ میں جھیے گیا جہاں سے خسروظاں کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کرایک مقرہ میں جھیے گیا جہاں سے خسروظاں کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کرایک مقرہ میں جھیے گیا جہاں سے خسروظاں کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کرایک مقرہ میں جھیے گیا جہاں سے خسروظاں کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کرایک مقرہ میں جھیے گیا جہاں سے خسروظاں کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کرایک مقرہ میں جھیے گیا جہاں سے خسروظاں کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کرایک مقرہ میں جھیے گیا جہاں سے خسروظاں کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کرایک مقرہ میں جھیے گیا جہاں سے خسروظاں کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کرایک مقرہ میں جھیے گیا جہاں اس

ہم سے مہور ہوں۔ خلی کے دور کورٹ برای نظر اسمان جلال الدین کھی نے اسمان جلال الدین کھی نے اسمان میں استان فلی خاندان کی مبنیا در کھی تھی۔ اس فاندان میں یا بخ بادر شاہ ہوئے ہیں جگا جُہوئی میں میں جُل جُہوئی میں میں جا جہر مکومت کل ۲۳ سال ہے لیکن حقیقت میں اس فاندان کے حرف دوبادشا قابل ذکر ہیں جن میں سے ایک جلال الدین خلجی ہے۔ دوردو سرا سلطان الدین خلجی ہے۔ دوردو سرا سلطان الدین فلجی ہے۔ دوردو سرا سلطان الدین فلجی۔ باتی بمام بادشا ہوں کا عہد حکومت کوئی فاص اسم تیدت بنیس رکھا۔

فلام خالم خالدان کے با در شاہوں کی طرح جلی خاندان کے با دشاہوں کو جی فل محلہ ور وں کا شرید مقابلہ کر نابڑ اینصوصیت کے ساتھ علاء الدین خلی کے دور مکومت میں تو معلوں کے استے زیا دہ صلے ہوئے کہ اس سے پہلے مجھی نہیں ہوئے محلے میں نے بہترین فوجی قابلیت کا تبویت دیتے ہوئے ان کے ہر حملہ کو سے ایک دیا۔

فلحیوں کا دُورِ حکومت فتو حات کے اعتبارے بہرہت زیا دہ درخشاں دکھائی دیتا ہے۔ جنا بخے شاہان مہندجن کی حکومت عرف شالی مہند تک محدود کئی منجیوں نے اس حکومت کودکن کے درور دراز علاقوں تک بھیلا دیا گجرات اور سوستان سیح معنوں میں فلجیوں کے درور حکومت ہی میں فتح ہوا فلجیوں کا نتھ بنور جو در اور مندوستان کی تا درج میں فاعل جو در اور مندوستان کی تا درج میں فاعل منہ مصل ہے۔

مشہور بیلی بادشاہ عبلال لدین بیلی کے دائن براگرچہ یہ برنما داغ موجو دہے کہ اس نے اپنے محسن اور چاعلاء الدین بیلی کونتل کرکے بختت برقبعتہ جایا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی اس بات سے بھی انگار انہیں کیا جا سکتا کہ علاء الدین جلی اپنے را نہ کا اپنی عالی سیدگری کی قابلیت کی وجہ زیانہ کا اپنی اعلی سیدگری کی قابلیت کی وجہ نہا نہ کا اپنی حکومت کو مہندوستان میں نٹمال سے جنوب نگ اور مشرق سے سے خلی حکومت کو اگر دیکھا جائے تو علاء الدین خلیوں کی حکومت کا آئزی بادشا ہے مغرب مک بھیلا دیا۔ اگر دیکھا جائے تو علاء الدین خلیوں کی حکومت کا آئزی بادشا ہوں۔ مغرب مک بھیلا دیا۔ اگر دیکھا جائے تو علاء الدین خلیوں کی حکومت کا آئزی بادشا ہوں۔

تھاجی کے بعد طبی مکومنت برابرزوال بربر مربع تی جی کی بمانک کروسی بادشاہوں کے بعد یا لکل خبر ہوگئی۔

قبلی بادشائیوں نے جہاں ہمتدوستان میں اسلامی حکومت کو وسعت دی
وہاں اپن غلام نوازی کی بنا پر جبی حکومت سے لئے ایک ایسا خطرہ بید اکر دیا
تھاجسنے کر خبی حکومت کو ختم کر سے رکھ دیا۔ چنا نیسلطان علاء الدین نے نوسلم
غلام ملک کا فورکواس قدر آ سے بڑھ سے یا کہ دہ ملک کے لئے ایک متفل میں بسیا
بن گیا۔ اور اسی طرح سلطان قطب الدین مبارک مثناہ نے نوسلم غلام خمروخاں
کو اس قدر سربر چڑھایا کہ وہی مبادک شاہ سے پردہ میں حکومت کرتا تھا۔ اور فیم
رفع اس کا اقتدار اتنا بڑھ گیا کہ اس نے مبادک مثناہ کو ہمت تین کا قانونی تھیل کی
قائم کر لی ۔ اس سے دور حکومت میں سا سے ملک میں ایک ایسی لا قانونی تھیل کی
قائم کر لی ۔ اس سے دور حکومت میں سا سے ملک میں ایک ایسی لا قانونی تھیل کی
تفلی حس نے کہ ملک کے سامے اس اور بس کو بر با دکر ڈوالا ۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر
تفلی سرداروں نے اس غلام گردی کی نونت سے لک کو نہاک کر دیا ہو تا تو شاید
مزد وسٹان کی تاریخ موجودہ تاریخ سے بالکل مختلف دکھائی دی ۔

اس فاندان میں نیک بادشاہ بھی ہوئے اور ظالم بھی سید سالار بھی ہوئے اور ظالم بھی سید سالار بھی ہوئے اور عیاش بھی خلیجوں کا دور اصلاحات آگر جہ بہت مختصر ہے لیکن مجر بھی اس کو مہند وستان کی آمار تا کی میں اس عتباً سے بنایاں حدیث تا میں میں کہ خلیجوں بھی کے دور میں سلمان سامے مہند وستان کے

ا خیروں کے دُور طومت کا ایک ایم ترین واقعیہ اور ورطومت کا ایک ایم ترین واقعیہ اور ورطان کی ایت اللہ ایم ترین واقعیہ سے دُور مکومت میں ہوئی کرجن ان اس مرح ہوئی کرجن الما نوں میں اُردو نیان کی ابتدااس طرح ہوئی کرجن الما نوں

 مندی بینی اردو کے جوگیت کھے ان کو بے صدمقبولیت اور مرد لعزیری کا میں مصل ہوئی اور ان گیتوں کی وجہ سے اردولینی لشکری زبان فوجوں اور عوام سے گذر کرشاہی محلوں مک جابہتی محضرت امیرخمرو کا انتقال میں اسے گذر کرشاہی محلوں مک جابہتی محضرت امیرخمرو کا انتقال میں اسی سال ہوا ہے جس سال کہ غیا ن الدین تعلق فویت

ہواہے۔

خلیوں کے دور حکوست ہیں اگردو زبان صرف بو لئے ہی تک محد و منیں رہی بلکہ اس کے با وجود کہ حکومت کی زبان فارسی تھی اگردو کہ ابول کی تصنیف کا دور بھی مشر ورع ہوگیا تھا چنا نچہ شنے عین الدین گنے العلم کے اگردور سالوں کی تصنیف کا مسلسلہ خلیوں کے آخری دور حکومت ہی سے شروع ہوگیا تھا۔ اگردو زبان کی ترنی میں سلانوں کی طرح ہمندو و وں نے شروع ہوگیا تھا۔ اگردو زبان کی ترنی میں سلانوں کی طرح ہمندووں نے بھی بڑا حصد لیا کیونکہ یہ ان کی قدیمی زبان ممندی سے بہت منا بہتی اور اس میں ان کی قدیم زبان کے دے اس نئی بمندوستانی زبان کا بھی اور اس مقا بلہ س کیونکہ ان کے لئے اس نئی بمندوستانی زبان کا بھی اور اس مقا بلہ س کیونکہ ان کے لئے اس نئی بمندوستانی زبان کا بھی اور اس ان کی قدیم آبان کے ایم اس نئی بمندوستانی زبان کا بھی ااور کھی اہم ت آبان کا بھی اور اس نئی زبان کا بھی ااور کھی اہم ت آبان کا بھی اور اس نئی زبان کوا بنالیا۔

اُردوزبان شروع ہی سے دونوں رہم اُنخطوں میں تعنی قارسی اور دیونا گری رہم انخطیس تکی جاتی تھی۔ ہند وستان کی ممام قوس جو مکہ اس زبان سے دلچیں ہے رہی تھیں اس لئے اس کو ہمنٹ جلد ہے حد ہردلورنری اور ہم قبولیت حاصل ہوگئ اور آگے حلکہ ہی، اس بخطیم کی قومی زبان ہن تکئی۔

## نوان باب مقابات المقامي كالومي مقابات المقامي كالومي

الماع الماماء

## شابال تغلق كى كومت

ابن بطوطه کابیا ت ہے کہ فیات الدین تعلق ( غازی خال) إبت دہم منایت ہی بریشاں حال کھا اس نے سب مدھ ہی ایک سودا گر کے ہاں بطور مما کیس سندھ نے دور ما کیس سندھ نے دور محل مسندھ نے دور میں بیا دوں میں تو کر ہوگیا ۔ پھر فوج میں سوار بنا دیا گیار اور ترقی کرستے کرستے اثمر ائے سلطنت میں اس کا شاد ہوئ لگارٹ لمطان ملا الدین جلی نے اس کی بے تظیر جنگی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اسے دیا لیو کا گور مزبن دیا تھا آلکہ بیمغلوں کی بورش کوروک سندے ۔ اور اسے غاندی فلک کا خطاب بھی دسے دیا ہے علادا لدین کا اندازہ ہی جہ نابت ہوا ۔ کیو بکہ کا خطاب بھی دسے دیا تھا۔ علادا لدین کا اندازہ ہی جہ نابت ہوا ۔ کیو بکہ مغلوں کی ایسی مسرکو بی کی کرمغلوں کے سائسے وصلے بہت ہوگے علادا لین معلوں کی ایسی مسرکو بی کی کرمغلوں کے سائسے وصلے بہت ہوگے علادا لین معلوں کی ایسی مسرکو بی کی کرمغلوں کے سائسے وصلے بہت ہوگے علادا لین معلوں کی ایسی مسرکو بی کی کرمغلوں کے سائسے وصلے بہت ہوگئے علادا لین معلوں کی ایسی مسرکو بی کی کرمغلوں کے سائسے وصلے بہت ہوگئے علادا لین خلی ہو جب بھی در اور ایمان کی طرف کی کا اندین تعلق ہوں جب میک دوروں کی ایسی مسرکو بی کی کرمغلوں کے سائسے وصلے بہت ہوگئے علادا لین تعلق ہوں جب بھی در دورہ اور ایمان کی طرف کی کرمغلوں کی ایسی مسرکو بی کی کرمغلوں کے سائسے وصلے بھی ان اندی طرف کو ان کی تو دورہ ایمان کی اورہ کی اندین کی ایسی میں اورہ میں ہوئے کے دورہ کی ایک انداز کی طرف کی کرمغلوں کے میں میں کو کرتا تھا ۔

غیاث الدین تغلق فلحیوں کے مثابی خاندان کی عور توں کا بے صراحترام كرتا تقا اور أن كى فدمست كزما اپنے كئے باعث في سجفنا مارين اليفيات الدين نے ان غدّاروں کوٹری عبرت آنگیز سترائیں دیں جبنوں نے نمک حرام خسرو کے وشاره برشابى خاندان كى بية بروى اور تدليل كى تقى - ديول داوى جوسلطان مبارک شاہ کی بیوہ تھی اس سے خسروخاں نے مبارک شاہ کے قبل کے سیسرس دن بالجبرتكاح كرليا عقاج وخلاف مشرع عقاءاس خلان شرع ا ورظ لما يتركمت میں جن لوگوں نے خسروخال کی معاونت کی تھی۔ ان سب کوسٹنت منر اسٹ کی كُيِّس - استح علاوه غيات الدّين نے ان كمّام اثر ائے سلطنت كواپنے سابقہ عمدوں برسر قرار کیا جو خسر و خاں یا تعین ما بل علی یاد شاہوں کے عمد حکو مِن معزول كرديع من من من الدين كالراجي جونا تعلق ص في كدد على كى سلطنت كودوباره فتح كرية مين سمب ست زياده حصنه ليا تقااست ولى عهد مقرد كيا اور الغ فا ن كاخطاب ديا - دوسرسه جايستي ن كو كلى بهرام فان كفرفال فمود فال اور نصرت فال كے خطابات عطا كئے۔

غيات الدين في بهرام ايبه كواينا بهائي بنايا- الدكت لوظال كاخطا-دیکر ملتان اور منده کی حکومت اس مے سیرد کردی نیزایے کا سے لک بهاء الدين اور بخينج ملك اسد الدين كوعلى ايم عهدسے عطا كئے ملك متا دى فا جوغيات الدين كاداماد كقاء اس كوديوان بعنى وزارت كاعهره تفويض كيا-اس کے بعد ملک کی اصلاح کی جانب متوجہ ہوا اور ایسے قوانین نا قد کے جن سے زراعت سیتیطبقہ کوا ورغ ببوں کو بے صریقے بینی سلطان نے دیلی کے قرب تغلق آباد کے تام سے ایک نیا تھر آبادکیا اور اسی کو ابنادالت لطنت قرارا ورك (ملك المرب بغاوت السلطان علاء الدين عيدة ويطويت وركل (ملك المرب بغاوت السلطان على الدين عيدة والموائد) میں وزیکل رتلنگانہ) کے راجہ لدر دیو کومطع اور با جگذا ربناکیا تھا۔ سکن ملطنت اسلامیہ کی گذشتہ برتظیوں نے لدر دبوکو بنا وٹ کے لئے آما دہ کردیا ۔ جنائجہ لدرد یونے سلط ثبت اسلامیہ سے بغا وست کرنے کے بعدا پی تو دمختاری کا علان كرديا رغيات الدين في تحنت يريني ي سب ينداس باغى واجه كى كرى كوصرورى مجھا اوراس مقدم لئے اسے وليعمد ملك جو نا تغلق كواكب بڑى فوج دیکرور کل زمانگانہ) کی فتح کے لئے کروان کیا۔اس معرکمیں لک تیور۔ ملك كيس ولك كا قوربهرو-ا ورملك بيرم فال بي وليعدونا تفلق كيمرا تھے سلطانی لشکرنے کنگانہ کے علاقہ میں پیٹھنے کے بعد جیب را جالدر دیویر عد کیا توراید نے پہلے توبڑی جرآت کے ساتھ مقابلہ کیا اس کے بعداین آب كوورنكل ك قلوس محصور كرايا -جيب سلطاني سنكر في سمى سع كام ليا تو را جه في زروجوا سرا در م محى دير اطاعت قبول كرلى اوريه وعده كياكه وهال سال مقررات و خراج سن كرا رب كا

داج لدرد بوكى اطاعت كے فردا ي بورسلطاني الشكر كے بعض شرارت بيندوں تے یہ افو او کیلادی کدد بی سلطان غیاف الدین بغلق کا تبقال موگیا ہے ہی اطلاعت سلطاني لتنكرس اضطراب كى سى كيفيت بداكردى من يخد اك بونا تغلق كسالة بوجارسردار آك كع وه جارون الك بونا تعلق كوجهدر كراوراي ای فوجیں لیکرطیدیئے۔ اب مل جونا تفلق کے لئے اسکے سواکوئی جارہ کار مذ محاكه وه اس بهم كونا تمام محيود كرد بلى كى جانب روانه بوجائه الغرص ملك جنا تغلق دیوگیر کے راستہ دیلی سے لئے روان ہوگیا الک جونا تغلق کے روانہ ہوتے ہی داج لدرد یوبدستور خود مختارین گیا۔جب مک جونا تغلق دیوگس مینجا تواسے دنی سے آیا ہوا فرمان ستاہی ملاجس سے بیہ صلاکہ باد شاہ بخبرت ے - اور بادبشاہ کی موت کی افوا ہ فئنہ بیردازوں کی شرارت کا نیتج کئی۔ ملک جونا تغلق دیوگیرسے سیدها دہلی آیا اور با دشاہ کے حکم سے ان تمام فتنہ ٹرازو<sup>ں</sup> ا ورسم جارول کو گرفتار کرنے کے بعد زیدہ زسین میں دفن کرادیا جہوں نے کہ یہ جوئ افداه أطائي تقى - ياجو نا تغلن كے سائة بغاوت كى تقى -

ورکل (ملک من مروسم احلی استان غیات الدین فلن نے و بھی اسلامان کی مست کو بڑی طرح محسوس کیا تھا جنا نج اس نے اپنے بیعے جونا تعلق کوورنگل کی فتح کے لئے بیار ماہ بعددوبارہ روانہ کیا ۔ جونا تعلق نے پہلے بیدد کو فتح کیا ۔ اس کے بی دیکل فتح می مال اور فتر است کے بی روانہ کر دیا۔ اس کے بعد و نا تعلق من الدور فتر است کے دبی روانہ کر دیا۔ اس کے بعد و نا تعلق من الفاق میں فتح کے کا اس کے بعد و نا تعلق من من من مل کر لیا۔ اور وہاں اپنے عمال مقرد کر دیے و درگل کا نام مید من کر کے مسلطان پورد کھدیا۔ و درنگل کی فتح سے فارع ہوتے بعد کانام مید من کر کے مسلطان پورد کھدیا۔ و درنگل کی فتح سے فارع ہوتے بعد

جونا تغلق نے جارج نگر کوزیر کیا اور بہاں سے جو مال فینمت ما تھی اور خزا نہ الاتھا وہ باوشاہ کے پاس دہلی جیجبریا۔

وه بادشاه كياس دبلي بجيرياسلطان عيات الترين كابنكال برحمله فيات الدين غبيكال

کی جانب نوج کی بنگال خلی حکومت کے ذوال کے بعدسے وہلی مرکزی حکومت سے الگ ہوگیا تھا۔ اور وہاں بنگال کے تخت کے مختلف دعویدار ور ایس خاند جنگی جاری بخی سلطان لبین کا بیٹیا تا صرا لدین گھنوئی برقا بھن تھا اور اپنے آپ کو بنگال کی حکومت کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ اس معاملیس سلطان غیاف الدین سے امدا دجا ہی ، غیا شا الدین ج پہلے ہی تسخیر بنگال کے لئے سوچ میا تھا۔ اس سے امدا دجا ہی ، غیا شا الدین جو پہلے ہی تسخیر بنگال کے لئے سوچ رہا تعالی کودکن سے دہا گا۔ اس سے اس موقع کو غینمت سمجھا فور اسے ولیعد جونا تعالی کودکن سے دہلی مبلاکرا بی حکم جوڑا اور خود ایک بڑی فوج لیکر بنگال کے لئے روانہ ہوگیا سلطان کا مخد بولا بیٹا تا تار خال حاکم ظفر آ با دبھی راستہ بین سلطان کے ساتھ اس معرکہ میں شریک ہوگیا۔

نا صرالدین جس نے کہ سلطان کو اپنی اسداد کے لئے بلایا تھا جب اسے سلطان کی آمدکا علم مہوا تواس نے ترج سے سسلطان کی قدم ہوسی مال کی اوری ما تدرا ندمین کیا اور سلطان نشکر کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس کے بور سلطان نشکر بہادر شاہ کے مقابع کیلئے آگے بڑھا۔ بہادر شاہ نے نا صرالدین سے نخر ن ہونے کے بعد سارگاؤں کی حکومت برق بعنہ جا رکھا تھا اور اس کے ظلم وزیادتی سے سنارگاؤں کے باشندے بے حدر رسینان تھے۔ بہادر شاہ کو اس محرکیں شکست ہوگئ اور اسے قدر کرے ولی جھے دیا عرالدین کو مشرقی بنگال کی حکومت سیرد کردی گئی۔ اور من می مینگال کی حکومت سیرد کردی گئی۔ اور من می بنگال کی حکومت سیرد کردی گئی۔ اور من می بنگال کی حکومت سیرد کردی گئی۔ اور من می بنگال کی حکومت سیرد کردی گئی۔ اور مناس کی ساتھ سنامل کر لیا گیا۔ بنگال سے واپس اور مناس کی ساتھ سنامل کر لیا گیا۔ بنگال سے واپس

موتے ہوئے سلطان غیاف الدین نے تر مہٹ کے داج پر جلہ کرکے اسے قید کرلیا اور میں ہے کا علاقہ احمد فال سیترلیف کے حوالے کر دیا سی بی ہے ہو (سیم سی کا علاقہ احمد فال سیترلیف کے حوالے کر دیا سی بی کی جانب ان موجوز ان موجوز کی جانب ان موجوز کی جانب ان موجوز کی جانب کے در میان ان فقو حات سے فالہ غیر جو کر بادشاہ دہلی کی جانب ان موجوز کی مراسرا موجوز احمد ان موجوز ان مناب کی فتو حات میں موجوز اسکال کی فتو حات میں موجوز کی موجوز کی

تقاسلطان كابر ابديا جونا خال تغلق اس كى بجائد د بلى يس حكوست كررا عما جداس كويمعلوم مواكر باداتنا وفتح على كرنے كے بعدد ملى آربا ہے تواس نے بادشاہ كے استقبال كابرط البهام كما تغلق آبادكي آتينه بندى كركے سائے سهر كوسجايا اورتغلق آ ے چارمیل کے فاصلہ پرایک جو بی می تعمیر کر ایا تاکہ بادشاہ تغلق آباد آنے سے بیلے اس محل مين آرام كرے اور كيراس كل سے تعلق آباد كے لئے باداتا و كاشا بان جانس ر وانه ہوجیا تجہ بادشاہ جب تغلق آباد کے قریب بہنچا توجو ناخاں کئی میں آگے یا شاہ مے استقبال کے لئے بینے گیا۔ اور بادشاہ کوحسب بچو یز جر مدتعمیرشدہ جو بی محل میں کھیرا یا گیا۔ تمام اعمرائے سلطنت سلام کے لئے حاصر ہوے -اوراس چوبی محلیں بہت بڑی دعوت دی گئی۔ وعوت کے بعد بادشاہ جب ہاتھیوں سے کرتے کھے ر ما تقا- توا چانک اس جوبی محل کی چھت گرمٹری اس حادثہیں بادشاہ اسکا جیوٹ بٹیااور بہت سے آدی دب کر ہلاک ہو گئے یہ حادثہ رہیں الاول معلیم مطابق فروري والمالية سيسيس أيا كفا-

بادشاہ کی اجانک توت کے اس اقعہ کے باسے میں مورّقوں نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ بالک نوتلف ہیں بعض مورّخ کہتے ہیں کہ مکان تو تعیر تھا ہا تھیں کے دوڑنے کی ضرب کی وجہ سے ذمین پر آ بڑا۔ حاجی محد قند صاری کی دانے ہے کہ بحلی کے کرنے سے یہ جو بی محل کر استا ۔ صدرجاں گر اتی اس کے میں گھا

سے کہ جو تا خال نے ایک سے مہزایا تھا جس وقت اس کو توڑا مکان گر بڑا تا رہ کے فیروز شاہی کے مصنف کا خیال ہے کہ حضرت شیخ نظام الدین اولیا سے سلطان تغلق ریخیرہ تھا۔ اس نے بنگال سے آئے ہوئے حصرت سے کہلا بھی انخاکہ میرے دہلی آنے سے قبل آپ وہلی جو گر چے جائے جس پرحضرت نے فرایا ہما مہنوزدتی دہلی آنے سے قبل آپ دہلی جو گر چے جائے جس پرحضرت نے فرایا ہما مہنوزدتی دور است " بیمی سلطان کی موت حصرت نظام الدین اولیا کی میرد ما سے دا قع ہوئی۔

مشهورسيل إن بطوط كى دائ يه كرج نا خال في جان بو بي كروس جوبي محل كوايسا بنايا تهاكه جرب إعقيون كياؤن كي عنرب برست توسيادشاه برگرمائے۔ جن بخراس محل کے گرے سے چندی منطق بل جو نا ماں کا کل سے يا برة جانا اوراس كارسخ ركن لدين منا في كونماز كيها في محل من باجرلانا-اوربقول ركن الدين طنان عل ع كرف ي على وربان من توبي كمناكه باوشاه كو الكور كريوكات وسكنات سے لوگوں كواليماكر في سے مع كرنا إور با وشاه سے نكا لية بس ويده ووانسته ما خيركر نااس باستكا كعلا تبوت سي كرجونا فالفلق كاباديثاه كي تليس باله تقايعض ورخوب كي توبهان تك داك به كربادتها محل گرنے کے باوجود ندہ یے گیا تھا۔ مرا ندر کھی کراس کا کام تام کیا گیا لک ية التعلق كے خلاف يه شيم اس ليے اور بھي قوى بوجاتا ہے كدائى عاد شدك بعدى شاس ككراس كمزورج بي محل كم مرك داما بين كانده احدین ایاس کوسترادی جاتی اس کی خوب عرص افزان کی کی بهان تک که است خواج بهال كاخطاب كلى عطاكر دياكيا-

سلطان غیا شالدین تغلق کی موت نواه کسی مجتب بھی کیوں نے ہوئی ہو لیکن اس بات سے انکار بنیں کیا جاسکتا کہ یہ بادشاہ بنایت ہی ٹیراسرار طریقہ پر مارا گیا۔ بیان کیا جا تاہے کہ جب بادشاہ کی لاش پرسے ملبہ مہٹا یا گیا تو وہ آئے چھو سٹے بیٹے کی لاش برجھ کا ہوا تھا جیسے اس کی جان بچانے کی کوشس کررہا ہو با دشاہ کی لاش کے نکا لینے کے بعدرا توں رات اس کا جنازہ تعلق آباد لایا گیا جماں اس کے جسد فاکی کو اس قرس دفن کر دیا گیا جو با دشاہ نے اپنی ننرگی ہی س تیار کرالی تھی۔

عَيا فَ الدِّن تُعَلَّى كَع عدر حكوم من برنظر الطان في الدر

الربيب فتقب سي أسف كل ساط صحارسال حكومت كى معلن أسفال مختصرت زبانيس موس وس المنظامي كالمبوث ديام اورمفاد عامم كاكمك من ده جدة بل تعربية بن أسن كاشتكارون سي ويكي لأى تقى تاكه كاشتكار الك كى يدا واركى برط صافى بى دل وجان ساحتدلين مندوون برجزير كيمكس ين عي كمي كردي عي واكبردارون اورعال كوت بدايت على كدوه رعايا \_ كاساته اولاد بيساسلوك كرس عنياث الدين لت ا نعام واكرام سيم برابطا إورايل فن كو توازيًا ريا تقا- اجرون كي أجرت بي أسنة اختاف كراما اورتاج ول كي لوط مارست عوام كو بواسنا كي تدايرا فيا كين فوجى سياتيون بروه بحدور بالتقام كى اولادى طرح برورش كالمقاريح وكورس رميزن ياسيان ينكر تقيين الدين كاذاني تيكير كانتار المرائع باشوع كمان عقاو تازروزك كالحقى سعيابند كاأسيند لايجي شراب كوالقرلكايارة دونا يكياس كيا انعاب ريات كريي المكامنيوه عالم الكالك الكرارة عالم عاكريه بادشابها فيكم وجد عي شاران عي ي اولاد ع ساعة آقاول كي اورد كراسات كرمًا عَاادَ وَ فَي مَا مَان كَيْ بَمّات كا فِي مان اور بهنون عنه ما وه احرام را كفاء

## سلطان محرشاة لمعلق

غيات الدّين فلق كى موت كيسر عدن هايم شطابق ها الما يس جونا فان تغلق سِلطان محرشا وتغلق کے لقب کے ساتھ دہلی کے تخت پر سطاء باپ تعجمهم عج بعد يتفلق آباد سے د بلي آگيا اور يُران بادشا موں كے تخت يم ا جلاس كيا سيرا جلاس اس جاه وحلال ا وراس شان وسنوكست كا تقا جوشاير يىكى بادشاه كواس سے قبل نصيب سوام و- إجلاس كے دوزعوام يرسونے او جاندى كى بارش كى كئ ا دراتى دولىت كطائى كئى كەغ بىب كى مالاما لى بوسكتے محدّ تغلق عجيب وغريب فطرت كاانسان تقا-اس مين قابل قدرخوبها بالكليس ا ورطرح طرح كى برائيال مى وه اينے زمانه كابهت برا عالم مى تحا اوراس سے جا بلا نہ وکتیں کی برابرسرد دہوتی رہی کیں۔غ ضکہ وہ ایک ایاعجیب وغ بیب انسان تقاجس کی مثال مہند و ستانی تا ریخ میں مفقود ہے۔ خوشی اورفارغ البالی کادور امرتنان کواتنی برطی مکومت لیکرداس کماری تک اور گجرات سے لیکر مزیکال تک تھیلی ہوئی تھی۔اسکی حکومت س ١٢ صوب عقي وسب كسب خوستى ل عقد اوران صوبون كا أشفام كبى بها بت چئست مخار فو جي طافت بھي كا في مخي جس كو مجر تغلق نے برتی ديكر بہيت زياده برُّ صاليا به الحَجِرات ما لوه - لمنكابه كينيله مالايار ينگال في كاول يستار كاوَ اورترست وغيره برلورى طرح تسلط قائم كين عج بعداس في ان كانتظام بنايت بىعده كرديا تقا ملك كم بركوف سعزاج علاآر با تقاا وراس قدر الدن تھی کہ محد تغلق کے اندھا دھندا خراجات کے با وجود بھی ملک بنایت خوشحال تھا۔ گربیخوشحائی کا دور صرف اس کی حکومت کے ابتدائی جندسال یک ہی رہا۔ بعد میں سار املک محد تغلق کی احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے سخت مصدیت میں متال مرگا۔

مصببت میں متبلا ہوگیا۔ معلول کورشور می کرزیر کرنیکی کوشن کے ابتدائی دُور معلول کورشورٹ میرزیر کرنیکی کوشن کے عوصت میں بینی معلیم

میں غل سر دار ترمش زین خاں جب مندوستان کی سخیر کے لئے ایک بڑا لئکر لیکر تیا سیسی گھس آیا اور ملر آن سے لوط مار کرتا ہواد ہی کے دروازہ ہر آن پہنچا تو سلطان محد تغلن نے ملوار کی بجائے زرسے اسے قابوس لانے کی کوئٹ ش کی جنامجہ وہ بہت ساسونا ۔ جاندی ا در جوا ہرات لیکر د ہی سے دوا نہ ہوگی ۔ اور ملتان سسند ھ - اور گرات میں لوسط مار کرتا ہوا اپنے وطن کو وائس جلا اور ملتان سسند ھ - اور گرات میں لوسط مار کرتا ہوا اپنے وطن کو وائس جلا گیا۔ اور ات کی کوئٹ رمیزی سے نجات صرور ال کئی ۔ لیکن رست ہے کہ اس تدبیر سے د ہی کو خونر میزی سے نجات صرور ال کئی ۔ لیکن رستوت دینے کے اس طریقہ کوسلطان کی کمزوری ہو تھول کیا گیا۔ اور اقعی یہ سلطان کی ہوئت بڑی کمزوری تھی۔

می تعلق کی بید می می می اس کے دماع کا اسان تھا اس کے اس کے دماع کا میں جو شی نئی بخویز میں بیدا ہوتی تھیں ان کی وجہ سے چند ہی روز میں حکومت کی بینیا دیں کھو کھی ہوگئیں۔ می ترفعات کی سیاسی اور لکی حاقتوں کی تفصیل اگر جہ بہت طویل ہوگئیں می ذیل میں اس کی چند بڑی بڑی حاقتیں دیج کرتے ہیں۔ بہت طویل ہوگئیں ہم ذیل میں اس کی چند بڑی بڑی حاقتیں دیج کرتے ہیں۔ (۱) محرففات کو اس بات کی بڑی تمنا کتی کرحضرت سلیان کی طرح بنی بری اور وہ جن وائس اور می خات سے اس کی خات میں جمع ہم وجائیں۔ اور وہ جن وائس

ير فرمال روائي كرسط حيناني وه دن رات اسى فكرس مبلار سمّا عنا كه اسبع منى طرح سليان تانى كادرد والل بوطائك-

(٢) محرفعلق النابط اخراج كفاكه وه ايك دن س اتنافري كدوية القايقة كردوسرك بالدفعاه ايك مال س فرح كرت مصينا يدا الى ال يرى عادت اورجا قت كى وجرست خرارة فالى موتا قِلاكيا اورحكومت كى مالى حالت مروكي (٣) محدِّقلق جونكرسارى دُنياكو فيح كرنے كے نتواب ديكھ كرتا تھا اسكة تسخرعا لم كے لئے اُسے روم جمع كرنے كى بوس بىدا بوتى جِنا بِداس مقصد ع ين اس غدوا به ع فراج كونكنا اورج كناكرديا-اس غير مولى فراج سے تنگ آکر کا فتلکاروں نے کاشت کرنی چھوڑ دی جس سے سا سے ملک میں محط بھیل گیا۔ کئی سال تک یہ قحط عام رہاجس کی وجہ سے لاکھوں آ دمی مرکئے اور ملك ميں افلاس تھيل كيا آئز ماد شاه نے مجبور موكر شهروں ميں مفت علا تقسيم منا شروع کیارلیکن لک اس سے پہلے ہی تباہ موحیا تھا۔

(س) غیات الدین تغلق کے زمانہ میں صرفت سونے اور جاندی ہی کاسکہ عِلمًا تَعَالِيكِن اس في المنت خزار كويرك في كالنه كالكرميل ما تاكران و يرسونا اورجا نرى فرابرس كصيدف لے تا نبرك اس سكة كى وج سے مكون كى ساكه بالكل ختم بوكئي جعبى سكم بنائ والدن في تايني ك حعلى سكم بناكليني كرسونا عائدى ليع بحرك مرشامي خزان بدستورهالي ربارة فربادشاه كوتلني كاسكة وابس لينام الياسي سيعنزانه اوريعي خالى موكيا اورحكومت كي اقتصادي

(۵) محد تعلق كوح نكرسارى في نيا كوفيح كرف كالشوق عقاء اس ملية اس في

عاِق ا ورخ اسان سے اسراکوٹلاکرٹری ٹری تنخ ا ہوں پر مل زم رکھا تاکہ اسکے

فرید آسانی کیسائے مشرق دی کوفتے کرسکے ان امرااور سرالاس کے ماتحت من کی آخرا بزاد سوار است نوکر سکھے بیلے سال توان سب کی تخوا میں فراد شاہی سے اداکوی محکولیات بعد کوننجو ایس ندیلنے کی وجہ سے یہ سارا لٹکر خشتہ ہوگیا۔

(۱) بادشاه کا راده مواکه مهائیه کے دائستین کوفتے کیا جائے جہائی الکھ ہوارد (۱) بین اس نے اپنے بھا بخے خسر و ملک کی سرکردگی ہیں ایک لاکھ ہوارد کا نفریوں کو رواند کردیا اورد است میں نشے نئے قلعے بناتے جا و اور رفتے میں کر رفتے ربع و اور اور رفتے اس اور دہ سے ہر حند بازر کھنا جا ہا گو باد شراع کو لیس کا کہ اس طرح جین سے بے اندازہ دو لنت ہا تھ آسکے گی۔ باد شاہ کولیوں کا کہ اس طرح جین سے بے اندازہ دو لنت ہا تھ آسکے گی۔ بندانی اس سنکر کا ایک حصر توجین تک جانے جاتے عرکیا ۔ جو باتی رہ گئے تھے وہ ناکام وابس آتے ہوئے جتم ہو گئے۔

(ی) با دستاه سے دل سی خیا لی آیا کہ مہند وستان کا دارالسلطنت ہی گئی ہیا ہے ہتد وستان سے بالکل وسطیس میونا چا ہے۔ تاکہ سا سے الکہ ہو قابور کھا جا سے۔ اس خیال سے آتے ہی دیوگیر (دکن) کو دارالسلطنت قرار دید الی اس کے بعد دنی والوں کو حکم ہوا کہ وہ دیو گئے۔ سس جاکر آیا دید مالی اوراس سے بعد دنی والوں کو حکم ہوا کہ وہ دیو گئے۔ سس جاکر آیا دی ہوں۔ لوگوں کو دیو گئے رہنے نے ساتھ سٹر فرج بھی دیدیا کیا۔ غرضکہ تبدیل آیا دی کی یہ مہم پورے نوورشور سے ساتھ سٹر درع ہوگئی جس میں بہنے ادا فراد دا اور استہ میں مرسکتے جوزندہ بچے وہ بیکاری اور افلاس کی وجہ سے ختم ہو سے مراد دا فراد در آئی کی حالت ہوگئی دولت آیا دیں افلاس کی وجہ سے ختم ہو سے کہا گئی اور معلی ہوگئی اور در عایا ہر باد ہوگئی نہ دولت آیا کہا خوات کی جا قران کی حالت اور معلی ہوگیا اور دعا یا ہر باد ہوگئی ۔ کہا دشاہ کی اس حالت سے خزانہ با نکل خالی ہوگیا اور دعا یا ہر باد ہوگئی ۔ کہا دشاہ کی اس حالت سے خزانہ با نکل خالی ہوگیا اور دعا یا ہر باد ہوگئی ۔ خوات کی حالتوں کی وجہ سے سارا ملک تباہ اور والد کی اس خوات کی ما قبوں کی وجہ سے سارا ملک تباہ اور والد کی اس خوات کی صافتوں کی وجہ سے سارا ملک تباہ اور والد کی اس خوات کی اس نوعیت کی حالتوں کی وجہ سے سارا ملک تباہ اور والد کی اور المک تباہ اور والد کی اس خوات کی اس نوعیت کی حالتوں کی وجہ سے سارا ملک تباہ اور والد کی دولا کی اس نوعیت کی حالتوں کی وجہ سے سارا ملک تباہ اور والد کی دولا کی دولا کی دولا کی دولا کی دولا کی دولا کو دولا کی دولا کی دولا کی دولا کی دیا گیا۔ خوات کی دولا کی

برباد موگیا۔ رعایا کی بُری طرح می بلید موتی نیزانہ خالی ہوگیا اود حکومت کی

ساكي بالكل فتم بوكي -مر تعلق فرملی کووبران کریا ایم تنفلق کی حاقتوں کے سلسلین م محمد تعلق فرملی کووبران کریا ایم بناچکین کر محزنفلق نے دتی اول كود في فالى كرك دوليت آبادكو آبادكرن كاحكم ديديا كا اس حكم كع بعدد بل كى كيا طالت عنى اس يرروشى دانى بوك متهورسياح ابن بطوط المحتاب كردبى ك دہ باشندے جن کوایت وطن سے بے اندازہ محبت بھی اور دتی نہیں محیور تا جاہتے مع الحول نے تنگ آ کرسلطان کوایک خط انکھاجس سلطان کوجی بحر کر گالیاتی ی مكى كتيس اس برسلطان ميضتعل موكرد ملى كوتباه كرف كاقطعي اراده كرليا ويناني دتى والوں كے تمام مكانات بالجركوريوں كيكول خريد لئے كئے-اوران كوعكم إ گیاکہ وہ دولت ہاد جاکر آیاد موں حبب اس بر کی لوگوں نے دہلی ہیں چھوڑی توظم د ما گیا کہ تین روزس ضالی کر دو تین دن نے بعد ج مجی آدمی د بلی میں د کھا تی ديكاوه قتل كرديا جائيكا. اس محم كے بعدد بلى كى اكثريت في ستر كھو ديا۔ مركاري محدالا ایج اور مجود لوگ و لی می برطب ره سین جن کو گرفتا در لیا گیا جنائه ایک ریا بیج کوبارودسے آڑا دیا گیا اور ایک اندھے کے لئے حکم ہوا کہ اس کی فائگ، میں رستی ڈوال کراسے تھسیدہ کرد ولدت آباد لیجا یا جائے علم کی تعیل کی گئی ہے است س اندھے کے بدن کے مکوائے اڑ سکتے۔ صرف ایک یا وَں دولت آباد پنے سکا عُضك لوگ این ساراسلمان چھوڈ كرد بلى سے جلا وطن بو گئے سلطان ف جيب اسنة محل كى تصت يرح فعاكر ديكاكرساك تهرس مد دهوا ل أسمّا بعدا ورشروى ے تواس مے کہااب سمرے کلیجیس تھنڈک یوای-اسکے بورسلطان نے دوہیم صلعوں کے آومیوں کو دہلی میں آیا وہونے کے لئے لیا اگر دہلی زمان کورازیک

آباد شرموسکی۔

ملک کے ہرگوشیں بغاوتو لک طوفان اعتمادی مانتوں سے جب

رعایا تنگ آگئ ۔ تواس نے لک کے کونے کونے میں بغاوتیں برپاکر نی شروع کر دیں۔ یہاں تک کہ حکومت کے عالی بھی ان بغاوتوں میں شامل ہو گئے ۔ بغاوتوں کی تفصیل اگر جہ بہت طویل سے سکن ذیل میں چندا ہم بغاوتوں کی نفیدت مختصر الفاظ سے بیش کی جاتی ہے ۔

الوه كى نياوت: سب سے پہلے بادشاہ كے بعابے رُشاسيْ ويده

یں ما دوہ یں علم بغاوت بلند کیا۔ یہ ما لوہ سے دکن آیا اور دکن کے آمرا، کو بھی اپناہم خیال بنالیا۔ بادشاہ نے تواج جہاں کو ایک لشکر دے کراس کے مقابلے کے لئے بھیجا دیوگیر میں خواج جہاں اور گرشاسپ کا مقابلہ مہوا۔ آنفاق سے گرشا سیسے نشکریں بچو مط بڑگئی اور گرشاسپ مع اہل وعیال سے کبنیلہ چلا کہیا ۔ جہاں شاہی نشکر سے خت مقابلے سے بعد گرفتا رہوگیا۔ اور بادشاہ کے پاس لایا گیا بادشاہ نے اس کی کھال کھنے ادی۔

 ہمالیہ کی میا ایک می میں اور شاہ نے جین کی طرح ہمالیہ کے ہماڑی ہندورا باؤ کومطع کرنے کے لئے ایک نئی مہم اس زماند میں خرم کو دی تھی سلطانی لئی جوں توں کرکے معیض جما ڈی راجا و ک سے علاقوں برقابض تو ہو گیا ایکن برسات شرق ع ہوتے ہی تشکر عیں بیمادی تھیں گئی یمیشیز سپاہی مرسکئے ۔ جو باقی رہے وہ واپس آئی کوشش میں بیمادی راحب مے آ دمیوں کے باتھوں ماسے سکتے ۔ آخر باوشاہ کی بہاڑی دا جاؤں سے صلح ہو گئی ۔

ملیدیار کی بیا وست: مشریق جلال الدین شاہ حاکم سبر نے بھی باعی
ہوکرا بنی خود مختاری کا علان کر دیا سلطان ایک بڑا نشکر لے کر اس کی سرکو بی کے
مینے جانبیجی ، شریعت جلال الدین با دختاہ کے نشکر سے مقابلہ کی تا ب تہ لاکر لنگا شکے
دارالسلطنت بدر کو مشیس حیلا گیا۔ با دختاہ کے لشکر میں وبا بھیل گئی جس سے بیشار
سیاہی اور اُمراشے سلطنت مرکئے۔ با دختاہ تاکام ونامرا درولت آبا دوائیں آگیا
داستہ میں وہ خود بھی بھار ہوگیا اور اس کے مرف کی افواہ مھیل گئی۔

بینگالی کی بینا وت به سیمی شدید منالیا ایس بیرم فال حا کماند کاوک د بنگال کے انتقال بروال می شدید مناکا مدیر با بروگیا و لک مخولات نے بنا وت برباکر کے بہلے توسادگا وک برقبضہ کرلیا و بجرا کھنوتی داؤھاکہ ) کے حاکم قررفاں کونٹل کیا واس کے بعد بیٹ کا وک برقابین بوگیا جیٹا بچرسنا رکاوں جیٹ کاوک اورلکھنوتی برفترا لدین نے قبصہ کرکے ابنی خود مختاری کا اعلان کرمیا با دشاہ یہ علاقہ اس سے واپس نہ لے سکا و

و بوگیر کی بخاوت در بای با دشاه کواطلاع طی که دیوگیرس شدید بغاد بر با بوگئی ب را عن سردارون نے شاہی عمال اور اُ سرائے سلطنت کوتسل کر دیا ہے۔ با دستا ہ سید صادتی آیا اور لفکر لیکر دیوگیرر واستہوا۔ غرضکہ بڑی مصببت اُ عظائے کے بعد دیو گیر سنجا ۔ اور وہاں بغاوت دبانے سے بعد احرایاز کو جا کم مقرری ۔
لا محور منس ایشا و سن ، ۔ با دشاہ جس زمانہ میں کردیو گیر کی بغاوت کو دبا میں لگئا ہوا تھا۔ اسی ذما نہ میں لاہو داور بنجا ہ بسی سند بدین و مت بھیل گئی ۔ اس بغاوت کو د بانے کے سائے بادشاہ سنے احد ایا زکو لا ہو دہ جیجا۔ احد ایا ز

نے بشکل تمام اس منگامہ کو فرد کیا۔

ملتمان میں متا مہوا فقال کی بھا ورث: بادشاہ کواطلاع می کرشاہو افغان نے بن و ت بربا کرکے ملتان برتبعنہ کر لیا ہے۔ نائب حاکم ہم ادکو مارطوالا ہے اور حاکم ملتان قوام اسلک فراد مہوگیا ہے۔ بادشاہ ایک بڑا تشکر کے کر ملتان بہنجا و ہا کی بغا وت کو دبا دیا۔ شاہوا فغان نے اطاعت قبول کرلی اسی مہم کے دوران میں بادشاہ کی ماں مخدومہ جمال دولت آبا دیس فوت ہوگئی جس سے بادشاہ کو

محکور اول کی بغاوست. سائے اور سیستانی میں گھردوں کے سردور تک چند نے علم بغاوت بلند کر کے لا ہور کے حاکم ناتا رفاں کوفتل کر دیا با دشاہ نے خواجہ جہاں کو سرکٹوں کی مسرکوبی کے لئے بجیجا اور یہ بغاوت بھی دب گئی۔

مرا اور المرا المرائي المرائي

كفرة ما نك يورس بن وت الصيده (هسائم المين

نائی ایک شخص نے کٹرہ س بغادت بریا کر کے سریر تاجے دکھا اور سلطان علارا لدین کا لقب ا تعتیاد کیا - صاکم اود دعین الملک اور اس کے بھائی نے جاکراس بغادت کو دبایا اور علار الرین کا سرکا ش کرباد شاہ کے یاس بھیج دیا۔

كالمركبين بعا وست: امير لطنت على شاه جوت بي محصول وصول كرن عے لئے وولیت آبادے گلبرگر گیا ہوا تخاجب اس نے یہ دیکھا کہ بےخطہ عال اور فوج سے ضالی ہے تواس نے مستم ور مستلم میں گلبرگ کے صوبیدا دکوفتل کر کے غدر جیا ا ككبركم يرقب كرليا ورلوك ماركرتا بوابيدريك أن يهنيا ، بادشاه ف قتلع خال ال مالوہ کے اشکرکواس کی سرکونی کے لئے بھیجا۔علی شاہ سلطانی نشکرسے سخت مقابلہ كرف ك يوركرنا رموا اسع اوراس كيما يتول كوبا دستاه ف قتل كراديا -ا وده سے صوبرار کی بنا ونت، اودھ اور طفر آیاد کے صوبرا عين الملك في الرج الية علاقيس اس نادك زمانيس عي يوري طرح امن قائم رکھا تھا لیکن با دشاہ اس سے فردعی با توں پر بدظن موگیا جس کانتجم يه مواكنين اللك اور اسط بعايون نع بى بغاوت يرياكردى اورسرك دواری آنے کے بعد با دشاہ کے تمام ہا تھی اور کھوڑ وں کو برط کرلے گئے بادشاه اس بناوت سے بہت گھرایا ۔اس نے فور اسا مامرو ہوں ۔ ( بلندشمر) اوركوس سے اشكرمنكا يا اور عين اللك كى سركو يى كے ليے فوج كى جا نب روانه بو كياسخت مقاع سے بعد عين اللك كوشكست بوكى اور اسے گرفتار کرلیا گیا با دمثناہ نے اسے معافی دے کر کیم منصب حبیلہ پر مسرفراز کرمیا. اوراس طرح یہ بغا وت بھی دُب گئی۔

محترشاه تعلق کی حکومت کے فلاف ان بے شار بنا و توں سے اتدازہ لگایا جاسکتاہے کہ اس با دشاہ کی بے عقیدوں نے کس طرح نظام حکومت کو درہم برہم کرکے دکھ دیا تھا۔ بغا و توں کا سلسلہ حرف مندرجہ بالا بغا و توں ہی بیتم بنیس بہوجا تا بلکہ اور بھی اسی شم کی لا تعدا د بغا و بی جا بر یا ہوتی رہیں گئی ہے بغا و تیں چو تکہ زیادہ اسم بنیس ہیں۔ اس لئے ہم نے طوالت کے خوت سے ان کو نظرا ندازکر دیا ہے۔ مگر آ کے جل کرمم "امیران صدّہ "کی جس بغا و ت کا تذکرہ کریں گئے وہ ایک ایسی بغا و ت ہے جس نے کہ نہ صرف سلطان محتولی کی حکومت کو بارہ بارہ کرکے دکھ دیا بلکہ اس بغا و ت کے صد مہ نے سلطان کی حکومت کو بارہ بارہ کرکے دکھ دیا بلکہ اس بغا و ت کے صد مہ نے سلطان کی جان بھی لے لی۔

د بي والول كود بي آباد بوني اجازت استهمان

محرفل دیوگیری بغاوت کو فروکرنے کے بعد دہلی آیا تواس تہر کو اجار دیکا کو اجار دیکا کے دل بر بے حرافر ہوا۔ یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ محر تغلق نے دہلی والوں کے لئے تودہلی میں رسمنا برم قرار دید یا تفاء کیا ہے کہ محر تغلق کے باشنہ وں کو اس نے دہلی میں آبا دکرنے کی کوسٹ میں شروع کر دی تھیں لیکن ان کوشش کا اساس ہوا اور کے با وجد دہلی آباد نہ بوسکی ۔ اب محر تغلق کو اپنی حاقت کا احساس ہوا اور اس نے دہلی کو دوبارہ آباد کرنے کے خیال سے دہلی والوں کو کھر دہلی واپس آنے کی اجاز سے دیلی کو اور اس تا دیلی کی اجاز سے دیلی کو ایس آنے لگے سے بائدیا دوسرے تمہر و ل میں آباد ہو ہے ۔ دہلی کیوں واپس آنے لگے سے بائدیا دوسرے تمہر و ل میں آباد ہو ہے ۔ دہلی کیوں واپس آنے لگے سے بائدیو دوسرے تمہر و ل میں آباد ہو ہے ہے۔ دہلی کیوں واپس آنے لگے سے بائدیو دوسرے تمہر و ل میں آباد ہو ہے دہلی کیوں واپس آنے لگے سے بائدیو دوسرے تمہر و ل میں آباد ہو ہو ہے۔ دہلی کیوں واپس آنے لگے سے بائدیو دوسرے تمہر و ل میں آباد ہو ہو ہے۔ دہلی کیوں واپس آنے لگے سے بائدیو دہت یہاں تک مینے کے کہ ۔

جولوگ دوسرے صلعوں سے آکردہلی ہیں آباد ہوگے تھے، وہ بھی دہلی تحطالی سے تنگ آکردہلی چوڑے لگے سلطان نے ان کو باابجردہلی میں رکھنے کی غرض میں تاہد ہونی ان کو باابجردہلی میں رکھنے کی غرض دہلی سے یا ہر دیا آفاق تا ممنوع قرار دے دیا لیکن بعد میں جب لوگ فاقد کمٹی سے دہلی میں مرنے لیگ تو یہ یا بندی اُٹھا لی گئ - اس یا بندی کے اُٹھنے کے بعد وہ لوگ بھی یہاں سے پہلے گئے جود وسر اضلعوں سے آکر آباد ہوگئے تھے یہاں دہ لوگ بھی یہاں سے پہلے گئے جود وسر اضلعوں سے آکر آباد ہوگئے تھے یہاں کے کہنو دیا دشاہ بھی دہلی چیوٹر کر دریا ہے گئے گئا کے کنا سے قصیہ کھور کے پاک ایک شاواب مقام برجا کر آبا دم ہوگئیا ۔ اس مقام کا نام بیورگ دواری ۔ ایک شاواب مقام برجا کر آبا دری قائم ہوگئی تھی غرضکہ ایک شاواب مقام برجا کر آبا دواری تھی ضصی آبا دی قائم ہوگئی تھی غرضکہ یا در ازہ رہما گیا یہا ار اور جیب یہاں بھی جی نہ لگا تو دوسورگ دواری کے دیا نہ کو اپنی قیام گاہ بور کی دواری کے دیا نہ کو اپنی قیام گاہ بور کی دواری کے دیا نہ کو اپنی قیام گاہ بور کر کیا۔

امر ان کواسی و عواد اس کوها در اس کوها در ما می الون کوجب محد متعین کیا تو بدایت کی کد دها را و میا او می بین بین بین بین بین بین ان کے متعین کیا تو بدایت کی کد دها را و دما لوه بین بینی بین بنا دیس بروتی بین ان کے باق مبان امیران صده وه امیر کھے جن کوسوسوا در کھنے کی اجاز گا کوفور اکیل دیا جائے - امیران صده وه امیر کھے جن کوسوسوا در کھنے کی اجاز گا ملک عزیر حاد ایک کمینہ قطرت انسان کھا جس کوائم ادا و در شرفا سے فطری عدا و ت کی ، اس نے باور شاہ کی شہ باکر دها دیا ہے بی سقراتی امیران صده کوایک وعوت کے بھانے بلایا مجمع عام میں انکی خوب تدلیل کی - اور ان کواسی و عوت کی برا اور اس کوها و سال کی عام میں انکی خوب تدلیل کی - اور ان کواسی و عوت کی برا اور اس کوها و سال کی این اس و اقعد نے د معالید ان کواسی و عدم بوا اور اس کوها و سال کی این اس و اقعد نے د معالید تو وی بہت تو سن بورا اور اس کوها و سال میں ایک کون اس و اقعد نے د معالید

ما لوه مے سیکھوں امیران صده میں بنا ورت کی لهر دورا دی اور یہ بناد ت برابر شرصتی حلی گئی۔

د باراور مالوہ کے بعد امیران صدہ کی میربغاوت دوسرے علاقوں میں کھورے کھی مشروع ہوگئی جنا بخداسی زمانہ میں وزیر کیجا است، بادشاہ کے لئے گھورے اور خزانہ لیکر بڑودہ سے گزرر ہا تھا کہ بڑودہ نے المیران صدرہ نے باقی میں ہے گھوات میں اور خزانہ حجمین لیا -اس کے بعد باغی امیران صدرہ نے جمعیت قرائم کرکے گھوٹ سے اور خزانہ حجمین لیا -اس کے بعد باغی امیران صدرہ نے جمعیت قرائم کرکے گھریا مشہ برحمانہ کر دیا۔ رفتہ رفتہ یہ بنا وس میں گھرات میں اس طرح تھیں کہ تمام علاقہ تنہ و بالا میوگیا۔

بادشاه في اميران صدّه كي ان شورستون كامال شنا تود بلي مي ايني عكم الين عجازاد بهائي مل فروز كوي ولان كي يعد جود ما يم عالى الما الله یں گوات سے سے دوائر ہوگیا ایکی یا وسٹاہ سلفان پوری می فاکر است اطلاع في كما لوه مع الميران صدها والكم الوه لك عرية واركوتيل كويا بي ليكن يا دشاه سيرها مجوا مشيط كيا . تجوات يحميم اله ويرتع كربانيو كى سركونى كى اس سك بعديم ويدين كراك قيول اورعا والملك ك وريدامان صده كا قتى عام كرايا اوران سي يوى يجرل كونته يتي كسيار عرباد مناه د ولدت آباد کی جانب متوجه واچنانچه زین الرّین م ندا درمیرکن الدین تخانیری الكان في المان من على دولدت أيادك الميران عده كى سركونى ك ك متعين كيايكن اميران صدّه نه وولت آياد برحله كرك و يال يعي ان تعندا كالأديا قلعه كي قول كومي اين ما الأطلاليام عالم المكك بيدما الدكو قيدكر ليا الدراقريبات م حكام اورعال لوقتل كردال اسك ومدعدولست آباد ين تدياده عن زياده الميران صده كوجيع كرسكامين الفي المعيقة وكويات

بناکراسکونصیرا لدین کاخطاب دیدیا اور رعایا کوبھی اپنے ساتھ سٹا مل کرلیا۔ بادشاہ کوجب اس فتن عظیم کاعلم ہوا تو وہ دوٹرا ہوا دولت آیا دا کیا۔ غرضکہ امیران صدّہ اور بادشاہ میں با قاعدہ جنگ جیم طاکمی مگرا میران صدّہ کوشکست ہوگئی اور الحقوں نے اپنے آپ کو دیو گیرے قلوہ میں محصور کرلیا۔

با دشاہ نے قلعہ کونتے کرنے کی بڑی کوشیش کی لیکن ابھی قلعہ فتح نہیں ہوا تحاكه بادشاه كواطلاع لى كماك طفى في اميران صده كما تال كرما كم تحرا كوقتل كرديا ہے . شا يى عال كوقيدكركيا ہے اوركھيا ت كوغارت كركے برائح كوجا رول طرف سے كھيرليا ہے۔ اس خبر كوشنتے ى بادشاه ديوكيركے محاصره كواد صور الجيول كركي ات كى طرف بها كا- لكطفى عى باد شاه كے مقابلے كے الئے تیار تھا۔ احرآبا دیں جنگ ہوئی۔ مل طفی شکست کھانے کے بعد طفظہ بھا گ گیا۔ ابھی با دشاہ کو ملک طغی کے فتنے سے قرصت بنیں ملی کھی کہ امیران صده کے سرگروہ حسن گا تکونے جو کہ خود بھی امیرصدہ تھا۔ باد نتماعے دا ما د عماد الملك كوقتل كرك ساك دكن يرتبضه جاليا حاكم ما لوه كو اينے ساتھ ملاليا اور د يو گير كے قلعه يرحله كر كے المعيل اوران اميران صدّه كونكال ليا جوكئ ماه سے محصور تھا۔ كيرائمول كى بائے جيے نصير الدين كاخطاب ديا گيا كقا-سب اميران صدّه في أتفاق رات سيحسن گانگوكوا بنا بادشاه سليم كرك استسلطان علاد الدين كاخطاب ديريا - باديثاه في حسن كانكوك مقابلہ کے لئے دہلی سے لشکر بھیجدیا۔ خود گجرات کی شور سوں کو دیا آرہا۔ بے دریے فتنوں اور بغاوتوں کی وجہ سے با دشاہ کی صحت پر بہت بڑا اثریرا۔ جِمَا نِي بادشاه باغيوں كى سركوبى كے سلسلة س تقطيب تقالم بخارس متبلا موكمااو اسى بخارس ١١ محرم تلصيم مطابق-٢ ماري المصلاع كووفات ياكيا-

محتفلق ایک فظیرسیال رتھا اور منات سے اگر دیار کار کی گا

 حما قتوں اور انتهائی ظلم وجبر کے با وجود کوئی متنفس کھی اس کو اپنی حکہ اور او سے بنیں بال سکا۔ مالاتکہ ایسے اُ مجھے ہوئے دماغ کے انبان کی حکومت عرف جندروره بهواكرنى به مكراس كى ما تطيرما بهيانة قايليت قدم قدم يواس كيك سيري ري - وه جدسر يحي جا تا كالس كي خاواشكا و تتمشر مخالفتول كيما وو كوكا عنى على على الله على يعقيقت يدب كداكرب نظيرسيد سالا دمون سك سائة وه سوچه لو چھ کا بھی مالک موتا تو کوئی تعجب شاکدایی ب نظر سیا ہمیانة قاملیت سے وه بز اعظم ایشیا کے بیشتر حصه کو فتح کر دالیا۔

بلكماس كم علاوه بهي اس مي بهمت سي خوبيال تقيل و فياصي مين وه حاكم ثاني محاب وس في خرواسة مع فرواسة كرا وسه على المون فاصلون اور ما مرين فن كوده للكو رویم دیا مخارصاحب کمال و ورودیس اس سے دربارس آئے سے اورالمال تورجاتے محدال فی الدوں کے لئے شفا خانے متابوں کے لئے متاح فا ا درما فروں عے لیے ہزار دن ما فرقانے بنوادے تھے ۔ قط کے زمانہ میں لا کھول من عام مقت تقسیم کرا تا کھا۔ اس کے زمانہ س ڈواک کا تنظام بہترین کھا دوردرانه مقامات كي داك عي يا يح ته روزس يرح جاتي عي-

مجرتفلن این تمام فایوں کے با وجود منازروزہ کاسخی کے ساتھ یا بندھایا کج وقعت کی مماز برطصما کھا اوردمفنان کے روزے بھی قضامیں کرتا تھا ۔ بلکہ رعایا کو نما زروزے کے ساتے با الجبر بجبور کرتا تھا۔ مشرا ب یاکسی نشلی چیز کورس نے يحى إلى بني لكا يا حرام كارى اس كودلى نفرت في مماريا زى اودلهو

واون سے وہ دُور مِعالما كا۔

مُرْقُولُونَ كَى عَلَمِي قَالِمِيتَ السَّلَانِ مُحْرِثًاه تَعَلَقْ كادرج على اعتبارت محدثا وه عربي اورفارسي زبان كا

عالم مخااینے زمانه کا بهترین خطاط تلا، تحریره تقریر د و نوں پراس کو بور بی گرح للكه واصل عقا، فارسى زبان كالايك لمنديا بيستاع عمار قوت حافظه اس قدر قوى لحى كهجوبات ايك دفعس ليتاعم كيريا دركهما مبزارون اشعاراس يادي كمّا ين كى كمّا بين از ريضين يعقولانت اورا الهيات، طبيعيات اور رياضيات سے اس کی طبیعت کو سے دمد لگا و کھا۔ فن طب یں بھی اسے کمال حاصل کھا۔ سرافيون كاعلاج بجى كرتا كقاء غرضكم اس با وبناه يس السي متقناد صفات تقیس جومشکل سے سی ایک انسان میں یا بی جامحتی ہیں حقیقت یہ ہے کریا یک عجوب روز گارانسان تقایس سی عیوب کی با انتها محے اور خوبمال . کی ے اتدا دہ کس ۔

م تعلق کی موت بعد تو نبر سرگام المان محرتفان کی موت محدد

معطر (سنده) میں واقع ہوئی تھی سلطان کا چیازا د بھائی ملک نیروز سلط<sup>ان</sup> کے طلب کرنے بر بھاری سے زمات ہی س اس کے یاس پہنچ کیا تھا۔ اس فَ آخِرَى وفلت نيس باد سَرًاه كى برعى توجه كى ساكة سِمّار دارى كى نَقَى بادسًا جو بہلے ہی سے اس برمہر مان کقااس کی اطاعت شبعاری اور خدم سے ا ور بھی گرویدہ ہوگیا رچنا کنے با دستا ہ کی موت کا وقت جب قریب آیا، توأس نے وصیّت کی کرمیرے بعدفیروز کوباد شاہ بنایا جاسے . با دشاہ کے کوئی تربیہ اولاد منیں تقی۔ اس لئے باکستا و ملک فیرو زہے او لاد کی طح محیت کرتا کتا - اس پیز ملک فیروز کی اینی اولاد کی طرح تربیت کی کتی ایمن حسى غريب الوطني اور يركش ان كون حالات مين بادشاه كي موت وارقع بولي، وه اسسے حالات محے کہ لک فیروز کی قورًا ہی تخت نتینی علی سرا سکی۔ باديناه جس وقت مرابع تو يُقطِّي سلطاني نشكر كعلاوه معلون كالمعي ايك بہت بڑالشکر موجود تھا۔ جوسلطانی لشکر کے ساتھ ساتھ بناو توں کے دیا نے میں تمايال حضرك رط تقااور بادشاه كااطاعت شعارتها ليكن بادشاه كي تكييد ہوتے ہی مقل لشکرے سرداروں کی نیت بگراگئی ۱۰ کنوں سے سوچا کہ ایسی حالیت مِں جیب کماس ملک کا باونٹراہ کوئی تہیں ہے۔ کیوں نہوقعہ سے قائدہ اٹھایا جا چنا پیمین اس وقدت جدید کرسلطانی نشکر کے سیاجی دیلی واپس جانے کی تیادہ ل س صروت مج - اور بالكل غيرس اورب رتيب عظميعل لشكر في اجانك ان بر حدكرديا -فران ع أو نرفي تيمين سلة - دل كنول كرلوط ماركى اور اس يطرة يركه تقط ك باعى بحى معنى لفكر ع ما ته مل كر ع ضكم على لشكر في ويها فاصد نونس منگامه بربا كرديا- ص كى وجسه فيروزشاه كى تخت تشيني كاسكارا لتوامي

## سلطال فيرورساه لوق

محرتفلی ع یب الوطن پس موت کی وجہ سے ملک میں جیب ابتری اور خانہ جنگی دن بدن پیست لکی اور اُمرلٹ سلطنت شے وبھیا کہ بحق یا وشا ہ اویسرو ارسے نہ ہوئے سے بدنظي بڑھتی جارہی ہے نیزید کلی اندیشہ ہو اکر کہیں مفل موقعہ پاکر حکومت پر قبضہ کانے كى كومتين مشروع كردين . توسب في متعنى بوكرىك فيرور سے كماكم باد شاه ف آپ كودليمىدمقردكيام آب عكومت كى وتردادى بناك يرك فرود ف منطنت ع قبول كرية سه الكاركرديا يليكن أمراسك زياده زور ديية ير الكفيروا راعنی محرکیا ۔ تخدت پریسطے سے قبل ملک فیروز نے شکرانے دونفل ادا کیے۔ اور كُوْرُوا كُوْرُ الْوَالِي إِلَى اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللّ ٢٢ حرم يوهد معايق ١١٠ ماري ما الانتاء كو يشوني تاج شارى سريد كهاادة سلطان فيروزشاه تغلق كي قطاب كييها ه تحت أشين بوا وفيرور يفلق كالخنت منتين بهونا تفاكدتما م نتهرس نتباد بان بيئية بلكه ا ورمغالفين بي تعيرا بهد يحيلني شرقع بوتني سلطان فيروريت وتعلق كى ابتدائي زندكى العلان نياالة تغلق کے مجوبے بھائی سیرسالار رجب کا بٹیا تھا جوایک نوسلم راجوت خاتون بی ناکلم کے بیان سے بریا ہوا گا۔ بی نی ناکلم دیما لیور کے راجوت مسردار انا محمي كى لا كى تقى سيرسالار رجيب اور يى ناكبركى ستادى اس زمان سي بوكى متى جس زما نرسي كرغيات الدين تغلق ديبا بوركا گور نريما - غيات الدين تغلق بي كي كومشش سے يہ بين الملي شادى انجام بائى تھى - فيرو ذشاه جدب بيد ابوا فود بالو

میں بڑی خوشیاں منائ کیس عیاف الدین تفلق نے بھائی کے گھر بٹیا بید ا ہونے كى خوشى ميں ہے انداز دانعام واكرام تقسيم كمياليكن ابھى فيروز نتاه تغلق سات ہی برس کا تھاکہ باب کاسا یہ سرے اُٹھ گیا۔ بھائی کی موت کے بعد فیا ت الدین تعلق نے بھاوج کی ہرمکن دلداری کی اور فیروزشاہ تغلق کو اپنی اولاد کی طرح یالا۔ غيات الدين تفلق كواينه الل جيسي عنه اس قرر محبّت عي كمجي اس كواين أتكون كاست سداوهل بنس بوسف دياريهان تك كرجب فيات الدينان يا وسنّاه بن گيا توحنگي معركول بس بھي فيروز شاه تعلق كوير ابرا پينه ساتھ ركھ را كاء اور است قدم قدم مرجها نبائي اورشهر ماري كي علي تعليم دييًا كانا جعب غياشه لدين تغلق ال تواس وقت فیروزشا و تعلق کی عمرا کاره سال کی کئی فیات الدین کے مرد کے بعد محرَّفِنْ مَنْ فِيروزشَّاهُ تَعْلَق كُوائِي مُرَّاني مِين لي اليا- اوراس سيريه إندازه محربت كرف لگا۔ وہ برابر قیروزشاہ تعلق کو تکرانی کے اُنھول بتا مارستا مقا محد تغلق کے جنک کوفا اولاد سيس عنى اس كي وه اين اس جي زا د جيو في ال أي كواولا و كيما عما في اور مَنْ وَتَعَلَىٰ كُوكِى السِّي مرست اور مرسه بهائى محرسفان سے با ندارہ محبت على حناكية است محرتفلن كى موت كاب صرر ع بوا- وه اتنا ريخيده تقاكرجب اسعاناي اباس ستایا گیا تواس نے مائی لیاس یر بی یہ سٹاہی لیاس زیب س کرلیاجی أمرادسة كماكم آبياس التي لياس كوتواكا روسيجية تواس فيجاب وياكيس منے محق مصالے ملی کی خاطر بیر شایاند لیاس مین لیا ہے۔ مگر میں مائی لیاس برگز انس الارون كا كيونكريراس تخص كم ما لم كالياس بي ويرامحن يميرااساد سراة قاادرميرارمنا اورميراياب عقا-

فسرورت وكم علول مرفع المومة كافتيارات معالي كوراي

کے لئے قوج کو ترتیب ویا جہوں نے کہ ایکی تک منگامہ پر پاکررکھا تھا بینا کی فیروز شاہ پوری طاقت کے ساتھ ان بچھے آور ہجا مفلوں نے شروع میں تو مقا بذکیا لیکن چند ہی گھنٹوں کے بعد ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور ایسے بھا کے کہ ہے اندازہ سامان میران جنگ ہیں جھوڑ گئے۔ اس کے بعد فیروز شاہ نے گھٹھ ۔ کے باغیوں کی جانب متوجہ ہوکراس بغاوت کو فرد کیا ، جو مفلوں کے ساتھ مل کر انحوں کی جانب متوجہ ہوکراس بغاوت کو فرد کیا ، جو مفلوں کے ساتھ مل کر انحوں نے ہر باکر رکھی تھی وان دواہم معرکوں سے فات عمور نے کے بعد ہوں وہ بی

والى الى الى وسرسه باوت وكان كانت الله المعالية ستَّا وَقَلَقَ فَي تَخْتُ لِنَتِينَى فَي رَجُم إوا فِي جَارِ بِي مَحْقِي فِينِ الى وقدة، مُحِدِثْقَاق كَ النّب ا وروزير العظم فواحة جهال مقاليك جمهول ولنسب مجد سالد الطبيخ كوغيات ولدين أأيّ تناه كالقب كالمافدويي كالخنت بريجاديا الدرية مشرد كاكريه لطاكا مجته تفلق كا بينيا ہے والا تكرسارى دنيا عائى كافى كرمحر تقلق كے كونى تربته اولاد من اس تام بماد بادستاه كود على سك تحدث رسطا في كرور واجرجهان توب دولت نفائي جيس كالتيجري براكرة واندجو يصابي خالى تقااس رياك جحاثه وعرتني بجب غواجه جهان كويه معدم بواكه تنطوس فيروز مثاه مختشين ہو گیا ہے۔ تواسے اپنی جان کی افکر میونی چنا تھے اس نے فیروزشاہ کے مقابلے ے سے سے سی برارمواروں کا نشکر تورا تیار کیا- تاکہ موقع آنے مروہ فیروز شاہ کوتر کی بتر کی جواب دے سکے۔

في ورشاه كالروس ويكا الماكرة بعال غاكرة بعال غالك فريق

بادشاه کو د بلی کے تخت پر سی اکو اسے کے لئے ایک نئی مصیبات کھڑای کر دی ہے لیکن اُس نے نہ تو اپنے چہرے سے کسی پر دشانی کا اظہار کیا اور نہ فوج ہی ہیں واز ظاہر سونے دیا تاکہ فوج میں کسی قتم کی بددلی یا شرادت نہ پر ا ہونے یا ت وہ اطینان کے ساتھ منزلیس طے کرتا ہوا د بلی کی جانب بڑھتا چلاگیا۔ یہاں تک کہ وہ دیبال بورا و دلتان موتا ہوا و بلی کے قریب جا بہنی ا۔

دیلی کے بات مدوں اور امراء کوجیب یہ اطلاع طی کدبادشاہ دیلی آرہا ہے تو دہلی کے بے شاراً مرار اور با شندے خوشی خوشی راستہی میں بادشاہ کے یا سینچکرشاہی جلوس کے ساتھ سٹا مل ہو گئے۔ ان لوگوں کی بادشاہ کے پاس بینچنے کی وج یہ تھی کہ اوّل تو دیلی کے عوام اور امراء کوفیر وزشاہ سے بحد عقیدت اور محبت تقی - دوسرے یہ کہ خواجہ جہاں کے اس تا زہ فتنہ سے بی کے باشندوں کو اور امراء کو یہ تو ت ہوگیا تھا کہ دہلی میں با دشاہ کی آ مربر بڑی خونریزی ہوگی۔اس کے اس فوزیزی سے بیچنے کے لیے اور با دشاہ کی اطا كا اظها ركرنے كے لئے عوام اور احرا دكا ايك جم عفير راستى يى يادشاه سے آن ال-اس جم عفیرس أمراء اور دہلی کے خوش حال باشتدوں کے اہل وعيال مك شامل تقيرولوگ كسى وجرسه دېلى سەبنىس جاسكى تقىد- دە بادشاه كي مدم ليحيثم براه تق - ابهي بادشاه راستهي سي عماكه خواجه جهاں کا قاصر فیرو زشاہ کے باس دہلی سے کھیٹلی با دشاہ کا فرمان لیکر پہنچاجیں یں فیروزشاہ کوکٹھ نیلی با د شاہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا۔ فیروزشا ہے: اس فرمان کوچاک کر دیا۔ یہی فیروزشاہ کاجواب تھا۔ فیروزشاہ منزلیں طے كرتا مواجب دربلي مے قريب بنيا توخوا جرجهان كادست راست قوالم كاك مى معدامل وعيال كياد شاه سعآن الا اوراس طرح تواجه جمال كي الكاكمروطي تواجد جهال کی فیروزشاه کی فیرت مرصاضری اورته

أمراء كے قابوسے كل جانے كے بعد فواجہ جمال كوائي علطي كا حساس إدا اسے نقین مخاکر میدا سے بغاوت کے جرم میں زندہ انس چوطرا جا ترکا۔ اب اس مے ملے بینے کی آخری صورت ہی گئی کہ وہ بادشاہ کی فدممت میں طاحتر ہوئے ہے بعد کسی خرح ایٹا قصور معانت کرا لے۔ با دشاہ فتح آباد یں طرکی نمازے فارغ ہی ہوا تھا کہ اس نے دیکھا کہ تو اجہ جہاں تجرموں کی ہیں من سے حلاآ رہاہے تواجہ جہاں کی میر ی اتری موتی میلیس سطی هی، سرمنشا بهوا بقانینگی ملوار کلے میں لٹک رہی تھی۔ بادشا و نے معنی خیز ميكا بول ساس كى طرف ديجها- اور حكم دياك استيسبره يرف جائينان کے بعد اشمرا کے سلطنت سے تواجہ جمال کے یا سے میں مشورہ کیا۔ بادشتاہ چا ہتا تھا کہ اس استی سالہ بوڑستے کومعات کر دیا عاشے۔ گرام ا سلطنت کی د اسے تھی کہ اس کومعات کرنا یا غیوں کی پمتنت افزائی کرنے کے بم معنى ہے۔ آخر ميے مع ہواكہ خواجہ جمال كووزارتِ عظم كے كہدے سے معزول كرك سامان جي ريا چائے۔ اس فيصله كے مطابق خواجيجال كرساماند كى جا روانه كرديا كيا،ليكن اليمي خواجه جهال راسته بي سي تفاكر شير قال نے است فل كرديا- اب فيروزشاه كراسة سى سائد كانت مسط يك عقر فیروزش و بڑے ترک واحتشام کے ساتھ دالیہ لطنت دہلی میں داخل ہوا۔ ساراشهر گولهن بنا ہوا تھا۔ ہرطرت شا دیائے بچ رہے تھے۔غرصکہ برابر کیس دن مک د بلی میں باورشاہ کی آ مربیشن منایا جا تارہا۔ فيروزشاه كوجنك اورخو نزمزي سي لفرت الطان فيلن بھناکہ جنگ اور نوٹریزی کا شاکن عقا اتنی ہی فیروزشاہ کوقتل وقوق سے نفرت عقی بینا بچہ دہلی کے تخت پر بیٹے کے بعد ورید فوقات کی طرف متوجہ مونا تو در کنا راس نے سلطنت اسلامیہ کے ان علاقوں کے والیس لینے کی بھی کوئی فاعل کوسٹرش ہنیں کی جن کوکہ باغیوں نے دبا لیا بھا فیرفسٹاہ کھا کہ تا کھا کہ ماک تا کھا کہ ماک متا کہ حکومت وینے سے کہیں زیادہ ہمتریہ بینے کہ حکومت قبضہ میں بہواس کا انتظام مہترسے بہتر کرنے کی کوسٹرش کی جائے۔ فیروزشاہ ماری عمراسی اصول بی عامل رہا۔ اس کی متام ترکوسٹرش کی جائے۔ میروزشاہ ماری عمراسی اصول بی عامل رہا۔ اس کی متام ترکوسٹرش ہی رہی کہ اسکی معالی تعالی دہا۔ معدد لرشا آئیوں میں مجبور اعتد لینا طوا۔ متعدد لرشا آئیوں میں مجبور اعتد لینا طوا۔

في ورشاه كاين كال مربه العلم التي التي التي التي مالي

سلطنت کے اندرونی انتظام کے محدود دکھا لیکن میں سال کے بعد سلاھی ہے

(سلھ النہ کی اسے مجبود اس کے بنگال میں ایک بھا کہ کو دکھا تھا۔ اس نے

باغی الیاس نے ساسے بنگال میں دیک بنگامہ بریا کر دکھا تھا۔ اس نے

مشس الدین کا لقب افستیار کرنے کے بعد خود مختاری کا اعلان کرویا تھا۔ اور

بنادس تک قالفق ہوگیا تھا۔ یا دشاہ نے سوچا کہ اگراس فقہ کو نہ روکا گیا تو یہ

آگے بڑھ کر بمادی عکومت کو در ہم و برہم کرسکتا۔ ہے۔ المذا فیروزشاہ ایک بہت

مرا الشکر لیکٹیس الدین پر حلماً ورم و ایٹس الدین بادشاہ کے مقابلہ کی تا ب

قروزشاه فرجعت به دیکه گرشس و لدین اس بوریره سه با برسی نمیل تا قوا دشاه جنگی جال حیلتے اوک اس طرح استے اشکر کو تیکھے سٹا کرنے کیا ہے

وه نا كام ونامراد والس عاد باسيمس الدين دهوكس آگيا اسف يه مجعة ہوت کرسلطانی کشکر مجا گا جا رہا ہے ۔ جزیرہ سے پیل کرسلطانی کشکر کا تعاقب كيا يسلطاني تشكر فورًا مليط برا اور وراسي ديرسيمس الدين كي فوج كوكا رطام ركه ديا-با دستاه كوفتح بوى اورتمس الدين جان بجاكر كهاك كيا اوقلو اكدواس يعرينا وگزيں ہوگيا يسلطاني تشكرنے قلعه اكدوله كالمختى يدي عاصره شروع کیا تو ہراروں عورتس اور یکے آہ و فغال اور قرباد کرنے ہوئے ہو ت کے خوت مع و مقول مرا مي من الكيم و الناه كوان بررهم آكيا اورهكم وماكه اس طرح قلعه فيح كما ما كركسى بيا كناه كوكر ندمد ينيج وسي موقعد يرحب بارشاه كي سايين بنكالي بابيو مے سرون کا بنیارسش کیا گیا تو بادشاہ ان کودیکو کردود یا اوردوکر کہا کہ سے سب بی رے بے قصور عے محف بید اور اہل وقیال کی برویش عرم يس ما رسے سيتے ، اس معرك سے فارغ بوسے سيم بعد با وشاه بيندوه مين يا-اوراس کا تام بدل کراچے نام پر فروز آبادر کھا اور وہاں سے و ملی کے الني روانه بوكيا - د بلي س جديد وه داخل بهوا توسم ما تحي جراس جنگ س باي آکے تھے آئے آگے تھے۔ یادشاہ کا دہلی میں تمایت ہی ٹیرجوش طربقہ تی قبال

بادشان کوسے قابع ہونے کا تنبوق کے بعد باد مثان نے دہے سے قابع ہونے کے بعد باد مثان نے دہی سے کا میں اور اعمراد کچوفا صلہ برحصار فیروزہ کے نام سے ایک شئے متم کی گبنیا دڈوالی اور اعمراد کو حکم دیا کہ وہ بھی اس جدید شہرس ؛ پنے مکانا ت نعمیر کر اکس بادشاہ نے خود اپنے لئے بھی ہماں ایک محل نبوایا ۔ بانی کے لئے نہر نکالی گئی اور اسی حصا فیروزہ کو اسی کی بجائے تھیں ما گذاری کا صدر مقام قرار دیا۔ اسی طرح بادشا فیروزہ کو اسی کی بجائے تھیں ما گذاری کا صدر مقام قرار دیا۔ اسی طرح بادشا

نے فتح آباد کے نام سے بھی ایک شہرتھ یرکیا، پھر بادشاہ نے جمنا کے کنا ہے دہلی اسے بایخ میل کے فاصلہ پر فیروز آباد کے نام سے ایک نیا شہرتھ یرکیا، ان مشہروں کے علا وہ شہر ونیود بھی اسی با دشاہ نے تعمیر کرایا تھا۔ ابتدا میں اس شہر کا نام سلطان محرفیل جرنا خال کے نام بیج نا بور "رکھا گیا تھا جو کشر سے جالی سے جو نیورین گیا۔

فيرورتناه كاينكال بردوسراحلم فيروزنناه دبي دابس آئيا-توسمس الدّين في اكدوله بي الكدوله بي الكولشكر قرائم كيا- اورستار كا ون ير صله كرك وبال عے بادشاہ فخرالدين كوتش كرديا، اور سارا ملك ديا بيطا -مخرالدين زمامة درازس اس علاقه مي حكومت كرد م لخياس عاد قد كے بعير فخرالدين كادرا ادخضرفال ماوشاه كى مدد حال كرف كے ملے مصارفيروزه بنيا ا ور با دشاه کواینے خسروا وراینے خاندان کی تباہی کی ساری واستان سائی بادشاه مفتضرفا لكورروجوا بروس كرمالامال كرديا ورحكم دياكر سنكال كے لئے فور الشكرتياركيا عائے دينا مخ سائع ( وصالح) ميں يادشاه تور لشكرلىكرىنىكال جامينجا لىكن بتكال جاكر معلوم بواكتمس الدين مرحيكا ہے اور اس کی جگہ اس کا بوٹیا سلطان سکندر شن و حکومت کردیا ہے۔ سكندرسناه كوجب يته حيلاكه بادستاه ايك برا الشكرليكراس كي سركوبي كح لئے آرہاہے تووہ مقابلہ کئے بغیرانے باپ کی سنت برعمل کرتے ہوئے جزيره اكدوله بين جامچهيا- اور ايتي آب كو قلعيس محصوركر ليا يسلطاني لتنكرني اس قلعہ کوچاروں طرف سے تھے رلیا ۱۰ بھی محاصرہ کو حید ہی روز ہو شے سے کہ ا تفا قاقلعه كا ايك برج جو كمزور تها- آ دميوں كے بوج سے كركيا- اورقلعيں ایک بہت بڑا خلا ہوگیا سیدسالارسام الملک نے اس کو تا تبدیسی مجتے ہوئے بادشاه سے عص کیا کہ اگر مکم ہو توقلوں کے شکستہ جصتے سے راستے قلعے کوقع کرلیا جائے میادشاہ نے جواب دیا کہ جب قلعمیں نشکر جاسے کا تو ہزاروں بردہ تنین عورتوں کی بے بردگی اور آ بروریزی ہوگی اورنا اہلوں کے یا تھوں ان کی عورت برباد موجائيكي - ابعي توقف كرود كليوض اكياكرتام يدفوي افسرفا موش بوسكة اور بنكاليون سنة اس ترج كوفورًا تعمير كرلياليكن قلعه مين كيو تكر نتوروتوش كاسامان منيس ربا تفا- اس سلي سلطان سكندر شاه من يا دشاه سيصلح كي درخواست كي جوما دشاه نے ای شرط کے ساتھ منظور کرلی کرسارگاؤں کے تخت برظفر خاں کو پھیادیا جاسے اس کے بعد مادشاہ تذرانہ کے جالیس ہاتھی لیکرد بی سے لئے روام ہوگیا سفم سے قبل با دشاہ نے جدیہ سمّار گاؤں کی حکومت طقر خاں کو بیش کی تو ظفر خاں نے اس حكومت ك مقابله من يادشاه كي مصاحبت كوتميج دى عرضكم بادشاه ايني رحدلی کی بدولت این اس دوسری مع سے یکی کوئی خاص قائدہ بنیں اُکٹاسکا۔ حالاتكم اگروہ جا بتا توبنكال كے سالنے علاقہ كوئے كرسكے است ديلى كوست يس

فناس کوسکت تھا۔

فیرورشاہ کی گھر میں گیا ہے برسات کا موسم ارجن پورس گزارا اس کے بعد جاج نگر کا راج با دشاہ کی آ مد کی اطلاع میں کر اور بیا دشاہ کی آ مد کی اطلاع میں کر اور بیا دشاہ کی آ مد کی اطلاع میں کر اور بیا دشاہ کی مور تی دکھی ہوئی تھی بادشاہ محل میں ایک بیت شا ندار تھا۔ اسی محل میں ایک بیت شا ندار تھا۔ اسی محل میں ایک بیت شا نداجی تھا۔ جس میں کو گئی ناتھ کی مورتی دکھی ہوئی تھی بادشاہ منا می کو بیت داج کا لقا قب منا می کو دیا۔ اس کے بعد سلطانی نشکر نے جب راج کا لقا قب کی تو سالا کے اس مورتی کو دیا جس کے بعد سلطانی نشکر نے جب راج کا لقا قب کی تو سالا کے اس کے بعد سلطانی نشکر نے جب راج کا لقا قب کی تو سالا کی اور بیس ہاتھی با دشاہ کی تو سالا کے اور اس کے بعد سلطانی تشکر نے جب راج کا لقا قب

محدتفاق کے تام برمحد آبادر کو دیا۔

فرورت وكات صريحا كونين بعولا عاجواس كواور لطان محر

تغلق کوسندهیوں کے بالحق کے طبیع ان کھائی بڑی گئیں۔ جن کیا اس نے نوت ہزاد سوارا ورساد سے جا کھیں اسے انتخاب سے انتکار سے شاہ ہر اس و قت کھی ہوں ہے انتخاب سے انتکار سے شاہ ہر اندا ہوں انتخاب کے مقتم سے محکمہ سے کہ انتکار سے کھی ہام اور ابنیا کو ابنیا کو ابنیا کو المین اللہ کا ایک ہو سے محکمہ انتخاب کو ابنیا کا کھی ہے کہ ہزاوں سیاہی مرکھے ۔ بین ج کھائی کھوڑے بالاک ہو سے ماکھ کو ارشاہ کو جوز ااس ہم کونا ممل جھوڈ کر گھرات کی طرف جانا ہوا اور شاہ کو جوز اس سے بھی فرج اندا ہو کے جوز اس ہم کونا ممل جھوڈ کر گھرات کی طرف جانا ہوا اور شاہ کوراست میں ایک نی مسید دم ہونے سے بعد کھی فرج اندا ہوا ہے ان اندا کہ کھوٹ کے انداز کا میں اندا کا کہ کہ ان انداز کا میں انداز کی کرا جوزت دہ ہروں سے دھو کہ وسے گر کی کارن شاہ کی اس نی میں انداز کی کرا اور انداز ان انداز کی کہ انداز کی کہ اندائی کھا اور مذوا مذاب انداز کی کہ انداز کی کہ انداز کی کہ انداز کی کہ کہ کو کا انداز کی کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کہ کی کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کھوٹ کے کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو

بادشاہ سنی فوج میام این بیج ہوت سی کی کرا دسیدن کولیکر کے اس فوج و بال سے بی فوج میاد کرے گئی میں میں کا اس فوج کے علاوہ سلطانی نشکر کی اسداد کے لئے دہلی سیر بھی ایک بڑات کی اس فوج کے علاوہ سلطانی نشکر کی اسداد کے لئے دہلی سیر بھی ایک بڑی فی اور سے اندازہ سامان جنگل کی ایک اعتما جام اور با بنیانے جمریا سلما لول کا بہر بر بناہ نشکر دی اور ایک اور ایک بھی ایک ایک برا بی اور ایک بھی ایک اور اور ایک بھی اور بھی بھی کردیا اور سامنے کھی اور با بینا و و نوں کو تکم دیا کہ وہ مع امل عمل اور با بینا کے بھی ایک اس سے ساتھ دیلی جلی با ور شاہ کی حکومت پر جام کے بیٹے اور با بینا کے بھی ایک اس سے ساتھ دیلی جلی جلی اور بھی میں دیا ہی کی در با دیلی کی دو بدر بیا و رسال می فار کردیا ہیں کی در بیا کا و عدہ کیا۔

باوشاه جا اور با بنيا كوسا يه ليرحب د بلي آياتو باوشاه كي مريس معول خوستیاں ممانی گئیں۔ دہلی آنے کے بعد بادشاہ نے جام اور بابنیا کے رہنے کے الے ایک محل دیدیا ، اور شاہی خزانے سے ان کا وظیفہ مقرر کردیا - اور ان نوا كوشايى دربارس كرسى دى كئى ويندروزع بعدجب كقط كع ما كم ماجى في رسركتى كى توجام خود اس سركش كى مادىب كے الا كالله اور ماجى كود بلى ليجديا-مجرات اوراما وه بي بغاوت المعنه والمعالم عنالم المرات فيروز شاہ سے ماغی ہوگیا۔ گرات کے ال جواس سے جلے بیٹے تھے۔ الحوں نے امیران صد كراسة في كراس قيدكرديا اوراس كاسرياد ستاه كياس بجوا ديا- فروزشاه كے جدد مكوست ميں سوائے اس ماكم كرات كے كى في باد شاہ سے بغاوت اس كى - يا دشاه في سمس الدين كى عبكه فرحت الملك كو كجوات كا حاكم مقرر كرديا - اس بعدا وعدا وعظم المعالم من جب اطاوه مع جند زميتدارون الفرسورين برماكي تو اس في خود جاكراس بقاوت كود بادبا اورمفسدون كوسخنت سراوى -المعدة (المسلمة) سي تحقير سي كوراي ايك مقدم في حاكم بدايون سيد محد كو بها يكول سميعت مهان بلاكر قتل كرديا -جنب فيروزشاه كواس بزدلانة قل كي اطلاع فی توده خوداس مقسد کی سرکوبی کے لئے کھیرگیا اور شرارت بسندوں كوته يتخ كيا، اس مهم كے بعد با دشاه د على وايس أكيا-فيرزش الوائري عمرس صدمه برصد المردشاه تغنن كى عكومت اس اورسکون کے ساتھ گزرگیا لیکن مکوست کے آخری دُورس اس بادشاہ کو طرح طرح كى يريشًا ينول ا ورصد مول كاسا مناكرتا يرا فيروزشًاه كوسي بهلاصوره

يهني كماس كاوزير عظم فان جهال مقبول سلط يهي (سلط المعللة مين مركبا - فان جهال مقبول تلفكانه كا ايك مندو عدم تقاييس في كداسلام قبول رسف ك بعداينا نام مقبول رکھ لیا تھا سلطان محرففل ہی کے زمانہ میں مقبول کو سکومت میں مایاں حیثیت حاصل ہوگئ تھی لیکن فیروزشاہ کے دور صورت میں قبول کو خانجال کا خطا د مرود ارت عظلے کے عہدہ پرسرفراز کیا گیا ،حقیقت سے کہ قان جہا م قبول فيروزشاه كادست راست تحاجين في كه فيروزشاه كى حكومت كو كامياب برائي يس برا حصته ليا تقا-اس لائق وزيركي موت سي قيروز شاه كوانتما في صدمه بينيا -فيردر تشاه ابھى خان جمال كى عدد مدكو قراموس تركرسكا كاكر قرور شاه كابرًا بينيًا اور وليعمدُ لطنت فتح فان المن عجمة (هيك لنم) من مركباريه لوكا برا الموام اورلائن تقا،اس کے بعدفیروزشاہ کا دوسراجیا محترفاں بیارموا-اوراسکی بھی موت واقع ہو گئی۔ محد قال بھی نتج خال کی طرح بڑا لائق تھا۔ غرصکہ ان بے ور مے صدموں نے باوشاہ کی کمر توڑ دی، ان حادثات کے بعد باوشاہ دن بدن كمزورموتا حلاكيا اوراس كي صحبت في فطعي حواب ديديا -باوشاه كى كمرورى اور حكومت كى طرف سي مدي توجي كى بناير فيرور تعلق کے بیٹے تہزادہ محرشاہ اورنے وزیر اعظم س جنگ جیرائی وزیر انظم یہ جا ستا کھاکسادی حکومت اس کے ہا تھیں رہے اؤر شہزادہ محدثاہ کی خواہل یہ محی که خود مسروزیر انظم کا اقندارختم کیا جائے ۔ آخر شہرا دہ کو کا میابی ہوئی اور وزير اعظم مادا كيا- با درشاه من اين الدرهكومت كي طاقت نه ويحية بوك بية جی اپنے بلیٹے محد شاہ کو نا صرا لدین محد شاہ کا خطاب، دیکر دہلی کے تحنت بریٹجادیا اور تور حکومت سے وستبر دار سونے کے بعد باوا لنی میں مصروف ہوگیا۔ ناصرالدين محدثناه كي يندروره حكومت فيرورناه في جيتے جي بيطے كواس لئے تخت بريٹيا يا تقا ماكر آخرى عرمي حكومت كي الجينوں سے اسع فبات بل جائيكن تاصرا لدين محرّبتاه والمحمد مطابق كمي الماس تخت ير بيطية بي عيش وعشرت من تلام كيا- اس من حكومت كاكام حلان كى ذر برابر مجى صلاحيت نہ تھى - اس برطرہ يہ كہ باب كے زمانہ كے آز موده كاز الممراء كوعليحده كرنے كے بعداس نے اپنے نالائق دوستوں كى بحرتى سروع كردى جس كانتيجه يه بهواكه ايك طرت توتمام أمراء برطسكة دوسري طرت لك بهاء الدين اوركمال الدّين جو محرستاه كي حيازا ديهاني عفي كلم كاللبق يرة ما ده بوسيّة - ان دونول ني شايي غلامول كوجن كي تعدا د تقريرًا إيك لاكه تقى الينے ساتھ ملاليا-اور اب ان كى محترشاه سے يا قاعدہ جنگ تھے التى بيكا بوڑھا بادیشا ہیں نے کہ حکومت کی آلجھنوں سے نجات یانے کے لئے محدیثا ہ كوتخت يرخما ما مخا- اس كى يرسيًا سيّال اس نالا بيّ بيني كى وجر سے اور بھى برھيں آيس كايه همكر اتنا يرطها كم محدثتاه اورلك بهاء الدين وغيره مي اسي خوفناک جنگ ہوئی کہ ہتراروں ماہے گئے۔اس جنگ میں جب ملک ہماوالدین ا وركمال الدين كوشكست مبوكتي تويه دو نوب بوطسط بادستاه فيروزستاه تغلق كويالكي مي جھاكرائي حائت كے لئے لے آئے بادخاه كاآنا تا كاكرائى حائت كے لفكر نے محرستاہ کا ساتھ حجور دیا اور سار الشکر بورشصے با دستاہ کے یاس حلا آیا ، محرشاہ نے بویر زمک دیجما تووہ سر وربھاگ گیا ۔ محرّنتاہ سے بھا کتے ہے بعد با دشاہ نے علا مول کے کہتے مراب مع براے بیٹے اور ولیجمد فتح خاں مرعوم کے اوا کے تعلق شا كوفير ورآيادي تخنت بريطاديا اورايين داما دسيدس كتل كاحكم درياغ صكه یہ بوڑھا بارش مجس کا د باغ جواب وسے حکامقا دوسروں کے م تقور س کافتیل بما ہوا تھا۔ لوگ اسے سطرح ما سے تھے تھاتے سے۔ باوسٹاہ کی حالت قابل رجم بھی یخ صکہ اس سنگاہے سے کھوٹرے ہی دن بعد س دمضان المبارک فیکھ مطابق سام اکتومر شک کا اعکو فیروز شاہ نے جالیس سال عکومت کرنے کے بعداس دنیا کو فیریا دکھہ دیا۔

قرو ربناه كي حكومه المرابك العلم الفطر المروز شاه تعاديب كو تی توع اسال کے خون ہوائے سے انہائی نفرت تھی۔ جنا کیاس خصنی می لڑا گیا لطي ال ين محق التي نرم ولي كي وجه عند السي كوني قياص كاميا في عالى من مرسكى حب تبعى لورى طاقعت كي سما تهوه كسي علاقدر جند كرة اور لوكون كي آه وبكاكي أواري بلند إلى تواس كاول توف خداسيد لرزف الكرا كاروع بی نوع انسمان کا بہرت بڑا ہمرر د کھا ، اس نے تخنت پر بیٹھتے ہی دعایا کے سا حس تعاضی اور تری کاسلوک کیاد و جید قابل تعربیت سے ١٠س یا دشاہ سنے ا منه ول اور عهده دارول کو تنجوایی وینے کی بحاشے زمین دیمات اور جاگری دين كا قاعده را ريج كرويا تفاجب كوني المازم مرعاتا توسرف والعاعيده اس سے بیٹے کویااس کے داما د کو۔ یا غل کویالسی قریبی رشتہ دارکوو مے دیا جانا۔اس نے ایسے تمام سابقہ قوانین نسوخ گردے تھے جن کے ہوتے بويك رعايا كوسكيت بنيخ رسي على - ياحن كى دجرسے رعايا برغم معولى يا سندمان عاير كردى كى كتيس اس كى كوشوش مهيته يه دى سے كداش كى حكو مرت یس جینے بھی قوانین نا فذیکے جائیں وہ عین شرع اسلام کے مطابق ہوں۔ فیروزستاه کی حکوست کی ایک خصوصیت یہ کھی ہے کہ اس سے دُ ورحکومت سے ضروریا ت زندگی مجھی گران ہیں ہوئیں ۔ رفاہ عام کے کا موں میں میسب سے زیا وہ صفر لیتا تھا بیکار آ دمیوں کو کار آمر بنانے کے لئے اس نے ایک تقل

ککر قائم کردکھا تھا جب کا دخانے قائم کے مقے جن میں سے بعض میں ہما یت مخدوا سے اس کے قریب کا دخانے قائم کے مقے جن میں سے بعض میں ہما یت مغیدانشیاء اور کیٹرا تیار ہوتا تھا، غریب نظریوں کی شادی کا دخر بھی اس کے قام کردکھا تھا جس کے در بعد غریب لوگروں کی شادی کے لئے دو بد تقیہ کیا جاتا گا۔ اس کے علاوہ شفا خانے اور خیرات خانے بھی اس نے قام کردکھے گئے یہ بہلا با دشاہ تھا جسنے کے خطبوں اور سکوں براپنے نام کے ساتھ سالقہ بادشاہوں کے ناموں کو بھی برقرار رکھا۔

قیر وزشاه کوجر رستر آباد کرنے کا ب حد متوق تھا جنائی جونبور فیرفرا آباد اور فیج آباد و فیره کئی ستیراس نے آباد کئے۔ جدیدا بیا دات سے کئی اس بادشاہ کوبڑی دیجی تھی۔ اس کے زمانہ کی مجیب دغریب ایجاد طاس کھڑیال تھا جو تمان دوں کے اوقات ، روزہ کھو لنے کا وقت بشب وروز کے کھٹنے اور بڑھنے کا حال بتا تا تھا۔ فیروزشاہ کو فلام جمع کرنے کا اس قدرشوق تھا کہ ایک کھ سے نیا رکا مثوق سے نیا دہ غلام اس کے باس تھے۔ اس باد شاہ کو بحین ہی سے شکار کا مثوق سے نیا جو بڑھا ہے کہ وزشاہ نے ایک بھا تب فا میں کے باس کے ماس باد شاہ کو بحین ہی سے شکار کا مثوق سے نیا جو بڑھا ہے کہ وزشاہ نے ایک بھا تب کا مار تھا۔ دوداڑھی والی تورش سے کھا جو بڑھا ہے۔ دوداڑھی والی تورش کے سرکے برا برتھا۔ دوداڑھی والی تورش کا میں ایک بونا تھا جس کا سرتین آدمیوں کے سرکے برا برتھا۔ دوداڑھی والی تورش کی کا میں وراز قد آدمیوں کی برا برتھا۔ ایک لال چرنج کی مارے کے دور تین طرائی کی کری تھی اور ایک کا میں کا میں گا ہے تھی۔ ایک کا کے اور تین طرائی کی کری تھی اور ایک کا سے ایس کا میں گا ہے تھی۔ ایک گا ہے اور تین طرائی کی کری تھی اور ایک کا سے درائی گا ہے کا طرح ہے۔

اس بادشاہ کی در دیشوں اور فقرا سے عقیدت کا یہ عالم تھا کہ جب مجی کہیں ہم کے لئے جاتا تو بررگان دین کے مزارات برضرور حاضری دیتا۔ اس کے علاوہ فیروزشاہ قرآن مجیدسے قال کا لے بغیرکوئی تیا گام ہتیں شروع کرتا تھا۔

خواب کی تعیروں کے فن سے بھی اسے ع مدد کسی تھی تصنیف وٹالیون سے کھی اسے قطری لگا و تھا۔ اس نے بہت سی سنسکرت کی کتا بوں کا ترجمہ فا دسی ڈیان مين كرايا - عزضكه اس بادرشاه مين مجموعي طورير اتني خوصيات تقيس كربهبت كم

بادستا بون سي دهي تي اس-

یوں توسلطان فیرو ڈشاہ تغلق کے تخت ہے شا با نخلی کاروال دست بردار ہونے کے بعداس کی زیر گئی س تغلق حکومت کا زوال نتروع ہو گیا تھالیکن کیر بھی فیروزنشاہ جیب یک زندہ رہا۔ حکومت کی ساکھ قائم رہی لیکن قیروزشاہ کے مرتے سے ساتھ می تفلق حکو كاشيرازه بالكل عجركيا اس مع جانشين اتني برى حكومت كي بنها ليز ي النے یا لکل نا ایل تا بت ہوئے اور مضبوط حکومت دن برن کرور ہوتی حلی تئے۔ سلطات لشاه كى تخت منشنى الم يه بنا چكى كەنىروزىنىن یوتے تغلیٰ شاہ کو سائٹھ مطابق شہ سلاء میں تخت میر سٹھا دیا تھا اور تغلق شا كى تخنت تقينى كے جِدى روز بعد فيروزشاه كا انتقال بوكيا عما- بورسے فيرت سناہ کے مرستے ہی نوجوان با دستاہ نے ملک تاج الدین کووزیر اعظم کا عهده عطا

كرف كے بعداسے خواجہ جمال كا خطاب ديا۔ اوراس كوايك بہت براسكر دے كر مكم ديا كرسم مور برحل كر كے محرشا هكا كام تما م كروے بيكن ير سكرجي مسرمور يرخله آوريوا توشهرا وه محدشاه مسرمورسف فرأرم وكرنكركوث بينح كيااة سلطاني فوج ناكام ونامرادواس وكي -

نوجوان بادشاہ تغلق ساہ کے تحت پر سیھے کے بعد صرف دو کام تھے۔ یہ با دستاه یا توعیش وشرت سی مست رستا تقایا اینے رشته داروں اور قرأ بتدارو کی گردنیں اور وایا کرنا تھا، حکومت کا سارا کا م ایل کاروں کے ہا تھیں بھا بادتا ہوں کی بادتا ہوں کی بادتا ہوں ہے بادر اس بادر

سلطان الومكريتماه كي تاجيوتي العلامان فيروز شابى نے تغلق شاد

(معندالع) میں فیروز من و کے ایک دوسرے بوتے ابو بکرستاہ کے سرمیر تاج شاہی رکھا۔ ابو بکر شاہ نظر حال کا بیٹا تھا۔ نائب وزیررکن الدین کو وزارت عظلے کا قلمان سیر دکھا۔ ابو بکر شاہ نظر حال کا بیٹا تھا۔ نائب وزیررکن الدین کو وزارت عظلے کا قلمان فیراز سیر دکھا۔ رکن الدین سنے وزارت سلتے کے ساتھ ہی شاہ کروں مینی غلامان فیراز شاہ بینے کی ساتھ ابو بکریٹناہ کو تنا کر سنے اور فود بادشاہ بنے کی ساتھ ابو بکریٹناہ کو تنا کر دیں ان سازشوں کا علم جیب امرائے سلطندت کو ہوا تو الحوں نے رکن لدین اور اس کے ساتھ بوں کو قتل کرا دیا۔

تا صرالترين محرشاه كاسا ما تدريقيم ابر برشاه كاجانا مراين

محر شاہ جو تخت و تاج چھوٹر کرمسر مور ماک گیا تھا۔جب تغلق شاہ نے اسے سر مور میں قتل کرانا جام کا تو وہ نگر کو دے حیلا گیا تھا۔ بحد شاہ میں سے اس فکر میں تھا کہ کی طرح دہلی کے تحت پر تبعنہ جائے کہ اچا نک اس کو نگر کو طبی اطلاع می کے سامانہ ا کے امیران صدہ نے جاکم ساما نہ سلطان شاہ کو قتل کر دیا ہے تو وہ سیدھا سامانہ آیا اور سامانہ پر قبعنہ جائیا۔ سامانہ کے اہمراء اور امیران صدہ جواس کے پڑا اے ہمدد دیتے ان کو ساتھ ملانے کے بعد محد شاہ نے دہلی برحلہ کرنے گئی تیا دہاں سٹرق کر دیں۔ دہلی میں جب یہ خبر ہنچ کہ محد شاہ و بہلی برحلہ کرنے والا سے تو دہلی کے محد شاہ سامانہ بعض امراء کی ابو کمرکو چھوٹر کر محد شاہ مائے مل سے غرض کہ جب محد شاہ سامانہ سے دہلی کی جانب جیلا تواس سے یاس میں ہرادسوار اور بہت سے بیا دے تھے۔ اور دہلی کے قریب پہنچنے تک بیاس میں ہرادسوار اور بہت سے بیا دے تھے۔ اور دہلی کے قریب پہنچنے تک بیاس میں ہرادسوار اور بہت سے بیا دے تھے۔ اور دہلی کے قریب پہنچنے تک بیاس میں ہرادسوار اور بہت سے بیا دے تھے۔ اور دہلی کے قریب پہنچنے تک بیاس میں ہرادسوار اور بہت سے بیا دے تھے۔

الوكرشاه اورمحرشاه كي فانتري ابوبرشاه جريبه بي سے محرشاه

ایک برط استگر ای اور دونوں چا بجتیج بس جنگ چیوط گئی اس جنگ میں میں جنگ چیوط گئی اس جنگ میں محد شاہ کوشاہ کوشاہ کے دوبارہ استکر جمع کرکے ابو بحر شاہ کے مشکر برجاد کر دیا۔ غرصکہ فیروز آباد۔ کنڈ الی اور بائی بت س ابو بکر اور محد شاہ میں کئی لوط اسکیاں ہو میں ان سب لوط اسکیوں میں محد مشاہ کوشکست کا منہ دکھنا بڑا۔ بگر محد شاہ نے اب بھی ہمت نہاری جنا بجا ایک دن جب محد شاہ کو تبہ جلاکہ بڑا یہ کا میں اخل الیک اور قالم میں گئی گئی ایک ابو بحر شاہ و وہ جا ہم الیک در الیک در بلی میں اخل الیک اور قالم میں گئی گئی ایک ابو بحر شاہ جدب بین بھی سے آگر حملہ کیا تو محد شاہ کو کھا گنا بڑا۔

محرشاہ کوجب اس طرح کا میا بی پنیں ہوئی تواس نے محل میں سازش کا جال بچیا دیا بی کے سب آ دمیوں کو اپنے ساتھ الالیا جب ابو برشاہ کواس سازش کا علم ہوا ،اوراس نے یہ موس کر لیا کہ امرات سلطنت اورمحل کے لوگ اس کے خالف ہو گئے ہیں۔ تو وہ کار رمضان مرا کے خالف کو کار فرار ہوئے ہیں۔ تو وہ کار رمضان کود ہی ہینے گیا اور فیروز ار ہوگیا، اس کے فرار ہوتے ہی محترشاہ ہارمضان کود ہی ہینے گیا اور فیروز آباد میں آکرا ہی بادشاہی کا اعلان کر دیا۔ ملک ہشر کووزار بت کا عہدہ دیا اور اسلام فال کے خطاب سے بھی سرفراز کیا تعنی اس فانہ حیگی کی بدولت آجے میں فراز کیا تعنی اس فانہ حیگی کی بدولت آجے میں فراز کیا تعنی اس فانہ حیگی کی بدولت آجے میں فراز کیا تعنی اس فانہ حیگی کی بدولت آجے میں نے بعد ابو کرشاہ کی حکومت کی ختم ہوگئی۔

ع بعدابو برشاه کی عکومت بی تنی م برسی و ماره حکومت اناصرالدین تعرشاه می دو باره حکومت اجورمضان سروی و ماره حکومت اجورمضان سروی و

مطابق فروري سوسلاء مين دوياره د بلي كے تخت پر بيطا- ابتدائي دوتين مينے تو فاموش رہا لیکن اس سے بعداس سے جو جو کان غلامان فیرونتاہی کو قس كرنامشروع كيا جوياد شاه كربني بوئ سق -اس كيور محدشاه من الملا فال کوایک فوج دیکرابو برشاه اوراس کے ساتھیوں کوزیر کرنے کے لئے مہندر بھیجا۔ ابو تکرشاہ اور اس کے ساتھی اس حملہ کی تا ب نہ لاکرموا تی مےخواسٹلگار ہوئے۔ ابو بکرے ساتھی بہاور نا ہرکو تو معا فی دے دی گئی۔ مگر ابو مکر مثاہ کو مير را الحريق ميركرويا كيا-جهال وه جندماه كے بورم كيايا مار والاكيا-دہلی کی سلطنت کیو تکہ ممزور موطی تھی - اور فیروزشاہ تغلق کے بعد جو باشا ہے در یے تخنت پر بیطنے رہے کتے ،ان کا لک پر کوئی افرنہ کھا -اس الح مجن علاقے توخود مختار ہوگئے اور معض علاقوں میں بغاوتیں بچوٹ بڑیں۔ چن نجیسے ، بحرى ( عوصلة ) ميں تا ہر سنگھ ، ہرن سنگھ اور بیر بهمان نے الحا وہ میں بغاوت يرياكردى، ان بعاوتوں كے دَبانے سِ اسلام قال اور با دشا ه كو تدريد دستواریوں کاس مباکرتا پڑا-اس کے علادہ باد مشاہ کواس اطلاع سے اور . کی تشویش بیدا ہوگئ کہ وزیر اعظم اسلام خاں بھی بغا وسٹ کی تیاریوں میں مصروت ہے۔ اس اطلاع کے سلنے پریا دشاہ نے اسلام فاں کا کام تمام کر دیا۔ بھراطلاع می کہ بہانوگا وُں کے متدوز سندار بنا وت پر آما دہ ہیں۔ ان رسندار و کو بھی حیلہ سے قتل کر اویا گیا۔

سلطان ناصرالدین محرشاه کی مختری اسلطان ناصرالدین محرشاه کی سلطان سلطان ناصرالدین محرشاه کی سلطان سلطان سام کام محرشاه کی سخت سی سام کام محلال محال محدی الاقل سلام کام محدی کام کرسکندرشاه کی مقسی کے لقب کے ساتھ تخت پر مجھیا خواجہ جمال وزیر مہوالیکن سکندرشاه کی مقسی کہ وہ تخت نشین ہوتے ہی جمار بڑگیا اور ڈیڑھ ماہ بیار رہنے کے بعد م رحادی الاقل سلام کے اس اسے جادی الاقل سلام کے اس اس

سيردفاك كروياكيا-

سلطان ناصرالترين محروشاه كي تخنيني اسكندرشاه كي دن بعدتک یہ طے نہوسکا کر بی کے تخت پرکس کو چھا یا جا سے آخر سندرہ دن ك بعد محدّ شاه ك چو ل يسط محروساه كح حرس فيصله بوا جنائيه ٢٠ جادى سا تقتحنت نشين كياكيا- فواجهال عهده وزارت بربرستوربر قراررل أمرك سلطنت كوخطا بإت اورعهدول سے نو از اگيا بيكن ناصرا لدين محمود مثا ه كوجو سلطنت الی تقی اس کی بنیادیں بل حکی تقیں اور باد شاہ کے لئے کہی طرح بھی کن م تقاكه اس كرنى بوئى حكومت كوسيفال سكے والت يا كقى كرسلطنت كے سشرقی علاقوں میں مہندوؤں نے ستورش بریا کردکھی تھی جونیوراور اس کے تواج میں تسینداروں نے سا سے نظام کودرسم ویرسم کردیا کھاغ صلد دورورا زے تقريرًا تمام صوب خود مختار مو چکے کتھے سن دہی کی حکومت بر اسے مام تھی۔ مك بيل منظمي اورطوالف الملوكي المدينة بوت محود شاه ني خواجه جهال وزمر اعظم كوتلك الشرق كاخطاب دے كر قنوج سے بهار مك كالمظا سیردکیا۔ اور ایک مرا الشکراس سا مع علاقہ کے مفسدوں کی سرکوی کے لئے معيجا مك الشرق نے شاہ يھ (سم في الم) ميں اطاوه - كويل - نواح فتوج -جونیو روکشرہ اورج سندنی ۔ بہرائے بہارا ورترب سے یا عیوں کو کھلنے مے بعد نے سرے سے انتظام قائم کیا۔ اس کے علاؤہ رائے جاج نگراور انھنوتی (دھا) كوحسب سابق خراج ا داكراني يرتجوركيا. اسی سال بادشاہ نے سارنگ فال کودیبالپوراور فیددوسرے علاقوں کی بناوت کے فروکرنے کا کام میرد کیا۔ سازنگ فال نے دیبال پورس شیخ گلم کی سرکوئی کی تینے لا مور آگیا۔ اور لا ہود کے قریب سامو تھلا کے مقام برسائل فال سے لڑا نگرا سے شکست ہوگئی سازنگ فال نے لامور پر تبین سرجانے کے بعد اسے اپنے بھائی عادل فال کے سیر دکیا ، اور خود دیبال پور میلاگیا۔

بادشاه كواسى سال كوالياداورسات كى بغاوت دباسة كى كف جانا برا- وه والالتلطنت بس مقرب قال كواينا جانتين بناكرا ورسعا وستدفال باريك كولين ساتھ کے کر گوالیار کی طرف روانہ ہوا۔ اس موقور برسازیک قال سے بھائی اقبال ملم مبارك خار باورعلاد الدين في سعاوت خار كورات بي سي تستل كروين كي سازش سيادكي جس كالاسكنات بوسف برسيارك غالها ورعلا رالدين كوير برس كرا قراقيال توفرانه بہوكرد ارالسلطنت سى مقرب فان كے باس علائيا جب باد شاھ دس جم سے قالئ ہورتین ہینے کے بعدومی کیا تو مقرب خال یا دشاہ کے استقبال کیلئے گیالیکی جبسے یہ بیتر طلاکر سعاوت قال کے مخالف اقبال قال خرمت متو قال کو بیتاہ دیتے کی وجہ سے یا وشاہ اس سے برفطن ہو گیا ہے تواس سے دہا آ کراو نیکی تیار مان فرع كرديس جب بادشاه كواسكى اطلاع عى كدمقرب قال آدة يريكارس تواس نے سمادت قان کی ہمراہی میں دہلی کا محاصرہ کرنیا تین نیسنے مک یہ محاصرہ ماری ر إليكن اسى دوران من مقرب فان مع مواخوا مول في با دشاه كوسعادت فال سي طل كرك مقرب قاب سے باوشاہ كى سلح كرادى اور يا دشاہ مقرب فال كے ياس حلاآيا -دہلی میں ایک کی بجائے دوما دشاہ اس الون مزاجی سے أزرده فاطربونے كے بعد أما و و جنگ بوكيا- اس نے د بلى يرحله كرويا -لىكن

استیکست ہوئی شکست مع بعدوہ فیرور آباد آیا اور اپنے ہوا تو اہوں کے مفولے سے فیروز شاہ کے بوستے اور فتح فال کے بیٹے تصربت شاہ کو رہے الاقل کے بیٹے تصربت شاہ کو رہے الاقل کے بیٹے تصربت شاہ کو رہے الاقول کے بیٹے تصربت شاہ کو رہے الاقول حیوں کے بیٹے دیا اور اس طرح دہلی اور نواح دہلی اور نواح دہلی میں ایک کی بجاسے دو حکومتیں قائم ہوگئیں۔ اور دوبا دشاہ حکومت کرنے ملے بیٹی جمود شاہ " قود ہلی میں حکم الی کرر ہا تھا اور نصرت شاہ " دہلی سے با بخیل کے فاصلے پر فیروز آباد میں بادشاہ بن بیٹھا تھا۔

سعادت فأرجس في كرنصرت شاه كوتخت مرتفايا عاءاس كوحيدي روا بعدا مراء کی مخالفت کی وجه سے فیروز آباد سے بھا گنا بڑا۔ جنا مخدوہ مقرب خا کے پاس دملی طلاکیا ،جہاں اس کودھوکہ دے کرفتل کردیا گیاستا دست فان ے فائم کے بعد فیروز آباد کی حکومت میں جو لوگ برسر اقترار مے ان کے تام يهي رمحد مظفرو تريم عظم جس كوتا تارخال كاخطاب قال عقاء مل فقل للي شها ب نا ہراسی طرح دہلی کی حکومت میں جن لوگوں کو اقتدار حال تھا۔ وہ یہ بي مقرب فال وزير اعظم بها درنا برا قبال فال عرب توفال غرضكم إن ون تام بهاو حكومتون ميس روندا مذخانه جنكيان بريار متى تقين اوران خانه جنكيون كى بدولت سب سے زيا ده ان يرامن شهر يوں كونفضان بنج ريا كا جوان حكومتوں میں آباد تھے۔ جنائچ مہندوسلم شہر لیں کے خون سے دوز انہ کوچہ دبازا ممرخ دكهاني ديت محدان نام مهاد حكومتون كي وسعت اورحيثيت كالمدازه اس کے لکایا جا سکتا ہے کہ د ہلی کی حکومت صرف شہر دہلی مک محدود تھی اورفیرو آباد كى حكومت مين دوآب يغل بان بت جهر اوردمتك كاعلاقه شايل عقا-ان مختصر سی حکومتوں میں ایک دومینے نہیں بلکہ تین سال تک خانہ جنگی جاگ رى حسس رعايا كاتون ياتى كى طرح يستار يا - خصرفال کم مل ان برس ان المرس ان المان کا حلی بنائی است قبل کی مکوست بن ایک بختی ان بال برس ان الم محل المان کا بعائی سا ریک فال کمنے کو قد دیال پوراور لا بورس سلطان محود کی طوف سے حاکم بھالیکن قین میں وہ نود نوارس جکا بھا ۔ جنائی اس نے اپنی حکوست کو وسوت دینے کے لئے خصر فال حاکم ملتان برحلہ کرکے اسے و بال سے بحال دیا در شوعی اللہ اللہ اللہ اللہ میں لتان برحل کرکے اسے و بال سے بحال دیا در شوعی اللہ فال کو شکست میں لتان برحلی قبصنہ جالیا۔ اس کے بعد وہ حاکم سامان نا اللہ فال کو شکست دیم سامان برحی قالب ہوگیا لیکن تصر سناہ کے وزیر اٹار فال نے سائل فال برح ابی حلہ کرے اسے ملتان بھگا دیا ۔ اور سامان کی حکومت نیم غالب فال برح دی ۔

د بلی کی دونول کومتوں براقبال موکا قبصہ ایک طون تو

ن اقبال خاں متوسے انتقام لینے کے لئے دہلی برحلہ کیا تو۔ اقبال خاں متو سے بائی بیتہ بھی فیج کرلیا۔ اور ٹا تارخاں کو دہلی میں شکست دیدی جس کا بیتجہ پیما کر ٹا تارخاں ہے دست وہا ہونے کے بعد گجرات میں اپنے باپ نظفرخاں کے باس چلا گیا۔ اور اقبال متو برستور فیر وز آبادا ورد بلی کی عکومتوں برقابض ہا۔ باس چلا گیا۔ اور اقبال متو برستور فیر وز آبادا ورد بلی کی عکومت دہلی میں دم قور اس میر میری کا بین اس وقعت جگر تعلق اس میری کے مطاوع جماد اس وقعت جگر تعلق میں دم قور اس کی کی سنت جا ہیں دم تور اس میری کی سنت جا ہیں اس میری ورنے ہند و متان برحملہ کرکے اور دہندستان کو لوط کراس میری میں اس میری ورنے ہند و متان برحملہ کرکے اور دہندستان میری میں میں ایک ایسا خونی مار اور دید ملک تصون صدی تک نہ سین ایک ایسا خونی مار اور دید ملک تصون صدی تک نہ سینوں سکا۔

امیرتمودی بابت کواجاتاہے کہ وہ ماں کی طرف سے اس حیکے زخاں کی سن سے متاجی سے کا جار سے کا جار سے کا جار سے کا اور کو سے سے کا اور کا مقابلکہ جب کے دور مکومت تک مطلب لدین ایسک کے دور مکومت تک سے سے کر فیر و زشاہ تغلق سے دور مکومت تک باد بار مہند دستان پر حلے کر کے بہند دستان کو لو سے سے اس سے تھے۔ امیرتم ورک کا بیا کا نام امیرتری کا اور اس سے ایس کو اس کا مامر والد تھا ہیمور سے تھے۔ امیرتم ورک کا شار میں میں میں بیدا ہوا۔ اور ۲۳ سال کی عمری خون کا مرا اور ۲۳ سال کی عمری خون کی کا مشرفت کی بنام جید سال کی عمری خون کا مرا انداز میں بیدا ہوا۔ اور ۲۳ سال کی عمری خون کو رک کا مشار میں میں ما ور النہ برخوارزم ، ترکستان ، خواسان ، عواق ، آور با تیجان کا در اور میں سے بیشتر سے ما ور دوم اور دوس سے بیشتر میں ما ور النہ برخوارزم ، ترکستان ، خواسان ، عواق ، ور با تیجان کا در اور میں سے بیشتر مال کو رکون کو اس کا دوم اور دوس سے بیشتر مال کو رکون کو کو کا کا گا

اميرتمورت بيندوستان برحله سيقبل ابت بينول اورسروارول كوجح

كركے يہ بتا ياكة قرآن مجيدس فال ديكھنے كے بعد مجھ كو مرايت ہوئى ہے كمي كفاركوفتل كروى للنداس فيفيله كياب كسي مندوستان كے خلاف جهاد کروں بٹت خانوں کو توطوں اور اس ملک کے لوگوں کو کفرا ور مشرک سے نجات ولاؤن تاكس خدام عساسف ايك فازى اور مجابد كي حيثيت سے روز قيامت بیش ہوسکوں بیمورنے اس موقعہ برفوجی مسرداروں کے سامنے جہا د کے مسئلہ يرايك مهايت بي مؤثر تقرير كي حي كا واحد منشأ يه كفاكه وه اينے فرجي مترارو مِي مذہبي جوسَ بير اكر نا جا سِمّا عَالِيكِن تيمور كائيه اسلامي جها دِ" كُسِ نوعيت كاتفا اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتاہے۔ کداس کے باکھوں ہندوؤں سے کہیں زیا دہ سلمان قبل ہوئے مسجدیں دیران ہوئیں سلمانوں سے سہرا جڑے ا وربهندوستان کی اسلامی حکومت کا قصرزین بوس بهو کیا حقیقت یه سے که مبند وستان برامير تميد ركابير حدكسي مارسي غرص بح سلط منيس عما الكه صرت مال ودولات كى خاطر عايدا ي اسى حليدي حين بي كرتمير وما د في سيل الله كاوعظ سُنا رہا تھا چیتائی شہرا دوں نے جو کھے کہا تھا دہ اس چیز کا کھا بٹوت ہے کہ تمیو اوراس كے ساتھوں كے مندوستان برحله كا وا صرفقد جصول زرتھا۔ مرزا مثاه رُخ مے الفاظ مین ہم ایران اور توران مے شہنشاہ ہیں اگر ہم ہتدوستان کے فرما نرواتہ ہوں تو یہ باعدت شرم ہے بہندوستان متح کرکے ہم ساتوں اقلیم کے با دشاہ ہوجائیں گے "ایک دو نسرے تہرا دے محرسلطان نے فرما یا کر مندوستان سونے اورجوا ہرات سے تھرارٹیا ہے۔ اس ملک میں تشرہ كانيس سونے، جاتدى، ميرے بعل - زمرد- فولاد- تانے اور يارے كى مين سي بقول ان شهزادوں کے مبتدوستان کی فتح کا مقصد کوئی دینی یا مزمی ضرمت ند تحى بلكه اصل منشاب تفاكرسا تول اقليم كى بادشاب أيسي لى عاسيه اديم دستان

باندازه زروجوا برقبصني آجاك يتهرا دون كاس ول عملاوه فوديمو كاعمل اس جير كاستا مرہے كه وه مند وستان س لوسط ما دكرنے سے لئے آيا كھا۔ يا تضمت إسلام "ع لية - وه اگرفدمت اسلام ع لية آيا كما تواس ع ہا محوں سب سے زیا وہ ملانوں کافتل عام کون سی اسلامی ضرمت کتی۔ مندستان برتمور كاحلم اليرة برمحد كورزكابل كوبيابي سينوسان يرمد كالمراب اليوقية برمحد كورزكابل كوبيابي سينوسان بھیج دیا تھا تاکہ وہ ہندوستان س اس کے جلے کے لئے زمین تیا رکر ناشروع سسنده بإركرليا- اورجه مين ع اندراندراويه اورسمان براينا قبضه جاليا جب تیمورکواینے پوتے کی ان فتو حات کاعلم ہوگیا تو وہ ۹۲ ہزارسواروں کا الشكرالكر ببندوستان كى جانب ص يرا- اور دريا ك سنده بإركرك اين يوق برمحدى فوج سے آن ال- اور ملتان كے قرب مقام تلها يرحله كركے اسے فيح كركيا، شهروالول يردولاكه رويه حرمان كيا -جب بحرمان يورا وصول نه بهواتو سہرکواچی طرح سے لوٹا،اس لوسط سے فارغ ہونے کے بعد تمیورنے ساہ یہ برحله کردیا - شاه پورکا دمیرنصرت مقابله کی تاب نه لاکرا ور زخی به دکریها گرگیا تيمور في شاميوركولوط كرمكانون س آگ لكادئ يد عي تيموري كملي الاي مدر اب تبورياك من شريف كي طرف برها تاكه حضرت شيخ فريدا لدين تنج شكر كے مزارمبارك برما مزى دينے كے بورمد بدفق مات كاسلىد بقروع كريك جسے ہی تیمور پاک سیٹن میں آیا تو باک سیٹن اور دیبالیور کے باشندوں نے اس مے خوت کی وجہ سے بھاگنا سروع کر دیا اور بھاگ کرسمکا نیراور مجشیرس بناه لی تیمورنے پاکیٹن کے بعر عیش رم حله کردیا۔ یماں کے راجہ راے دائجید في بغيرلط عنجميار دال دع - يهان تيمور كالشكرف دس بزادة دمون كونتين كيا - ما الدے تهركو خوب لونا - اور عمارتوں كو كاكر لكاكر على الله اس كے بعد سے تي فتح آبا دو قابان مامان ند تي طرح سے الركو ورا وراس كے لشكرف الحجى طرح سے الركو ويا بهر كے باشندوں كو بلى دى دى بربا كى اور ان تمام مقامات كولوك كربر با دكر ديا بهر كے باشندوں كو بلى مكانوں كے ساتھ بهتين كيا - دو بزار كے قريب سلما نوں كواور جا بوں كو قتل كيا - مكانوں كو آگ لكادى اور بزاروں كو غلام بنا ليا - غرضكه تيمورى لشكراسى طرح تباہى كو آگ لكادى اور بزاروں كو غلام بنا ليا - غرضكه تيمورى لشكراسى طرح تباہى عيانا بهواد بلى برحله كى غرض سے بائى بت بہنچ كيا - تيمور اور اس كے سيا بهوں كے فالم وستم في شالى بهند كے باشندوں كو اس فدر نوفر دہ كر ديا تھا كہ سا دستالى جند سيں ايك قيامت بربا بھى - تمام مرف برم شروں كے باشندے جھكڑوں برا بنا سامان لا دھ لادھ كر ديما توں كى جانب بحا گے جا دہ ہے تھے اور تهر و ميان نظر مران ہو ہے ہو اور تهر و ميان نظر

کے بعد آگ لگادی گی اور وہاں کے باشندوں کوقتل کردیا گیا۔ لونی کی تباہی
سے فارغ ہوکر تیمور اور اس کا نشکر دہلی کے قرب وجوار کے گاووں اوقصوں
کی جانب متوجہ ہوا ، اوران سب کولوٹ کراور آگ لگاکر فاک کا ڈھیر بنادیا۔
ماص و بلی برحد کی ترام کی حرام کی اسلام کی خوب وجوار کے متام علاقوں کور باقہ
فاص دہلی برحد کی تیا دیاں کر دہا کھا۔ تو ایک جا سوس نے تیمور کوا طلاع دی
کد دہلی کی حکومت کا وزیرا قبال موجاد ہزار سوار با نیخ ہزار بیا دے اور دہ کا حکی ہفتی لیکن مسلطان کی حقاب کے بیات کی امیر تیمور کا لشکر مقابلے کے لئے آگ بڑھا دونوں کشکروں میں جنگ چھوٹی ایکن سلطانی مقابلے کے لئے آگ بڑھا دونوں کشکروں میں جنگ چھوٹی ایکن سلطانی مقابلے کے لئے آگ بڑھا دونوں کشکروں میں جنگ چھوٹی ایکن سلطانی مقابلے کے ایک برام کی فاصیل کے اندر مولاگیا۔

 دونوں لئکرا مے سامنے آئے۔ تو تیمور نے اپنے لشکر کے سر داروں کو حلہ کام اور اس طرح دونوں لشکروں میں دہی کے تخت کے لئے فیصلہ کُن جنگ جھڑگئی۔ اس میں کوئی شبہ بنیں کے سلطانی لشکر نے قلت تعداد کے با وجود بڑی جرا ت کے ساتھ مقابلہ کیا لیکن اپنی حالات میں جدب کرتفلق حکومت کی خانہ جنگی اور ذوال کی وجہ سے سلطانی نشکر کی ہمتت پہلے ہی سے بست تقی ، وہ تیمور کے بے اندازہ لشکر کا کہاں تک مقابلہ کرسکتا تھا جنا بخیسلطانی لشکر کے یا وُن کھڑ گئے اور خاندان کے آخری یا دشاہ محدود شاہ کواس معرکہ میں بڑی طرح شکست بوگئی ۔ با دشاہ مجرات بھاگ گیا۔ اور اقبال متو نے برن (ملبند شہر) میں جا کرمنیا ہی اور بلی برا میر تیمور کا قبطنہ ہوگیا۔

د على من لوسط ما را ورفار مرى مين اين فنح ي خشي س بهت شرا

حبنن کیا جس میں نائب وزرفضل اللہ خنی د بلی کے عمالی حکومت علماء مٹ کے اور عمائدین شہر نے بھی شرکت کی اور الخوں نے شہوسے وعد ہے لیا کہ شہر کے باشنڈی کی جان اور مال محفوظ دہے گا لیکن اس وعدہ کے با وجود تیمیور کے نشکر نے شہر میں اور ف مارا ور فارت گری شہوع کر دی بچنا نجہ خود امریتم ورنے ظفر تا مہ تیمیوری میں اس جیز کا اعتراف کیا ہے کہ و بلی میں فوج اس کے قابوسے با ہر برگئی تھی۔ اور فوج نے بڑی طرح سے لوسے مارا ورفتل عام کا بازارگرم کرویا تھا۔

د ملی کی تباہی اور بریا دی کی داستان بیان کرنے ہوئے امیر تیمیور نظفر نامہ تیمیور کے میں تیمیور نظفر نامہ تیمیوری نظام ہوا کہ مہند وستانی مع اپنے زن وفرز ندوس تیمیوں تیمیت مال واسباب کے دہلی میں جمع میں توسیرداروں کوفوج دیکر تنہر کے اندیسی تیمیا اور حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کی دا دفریا دکھے نہر میں سب کو گرفتار کر سے

میرے دُوبرُد لائیں جب سپاہیوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کیا تو دہ توارہا تھے ہیں لے کر لوطنے کو تیار ہوگئے۔ انخوں نے عور توں اور بچیں کو گھر ہ ں میں بند کرکے فلا دیا ، اور بھرجان برکھیل کر لوائے ، اور بنگا مہ کارزار خوب ترم ہوگیا۔ اس ہنگامہ کے دور ان میں سیری جمال بناہ اور دہلی ہیں سب طگر آگ لگر ہی تھیں "امیر تیمور کے ان الفاظ سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ خود امیر تیمورکس طرح اس لوط تیمورک کا سب سے بڑا محرک تھا۔

اسی ظفر نامہ تمیوری میں آگے جل کر تمیورلگھٹا ہے کہ امیروں نے سنہر کے درائے
اس کئے بندکر دسے تھے کہ باہر کا اشکرا تدر نہ آئے لیکن جمعرات کے دن اور
سنب جمعہ کو شہر سی بیندرہ ہزار سیاہ د اخل ہوگئ تھی جس کو قتل و غار نگری آت ش
زنی اور غلام بنانے کے سواکوئی کام نہ تھا۔ جمعہ کے روز توسا رالٹ کر شہر سے گھس کر
لوٹ بربل ٹیرا۔ اور اس لٹکر کے ہرخص کا کام من اور آتش زنی کے سواکی نہ تھا۔
جمعہ کے دن لوط بالکل عام تھی جہاں بناہ اور سیری کے اکثر محلے بالکل ویران
ہو گئے اور ہفتہ کو بھی بھی حال رہا "

تیمور کی فوج نے صرف قتل و خون لوسط اور غار گری ہی پراکٹ فائنیں کیا بلکہ دہلی کے لاکھوں نوجوانوں اور عور توں کو لو نٹری اور غلام بنا لیا تھا۔ چنا بخیر تیرور اس بر روشنی ڈالے ہوسے لکھنا ہے کہ لوسط کا حال یہ تھا کہ لفکر میں سے کو فی سپائی ڈیڑھ سوم دوزن اور لڑا کوں سے کم بیڑ کو کر اور غلام مناکر نئیں لا یا بہت سے اونی اور میوں سے یا س بھی بیس سے ذیا دہ ہی غلام موجود ہوں گے۔ اس کے علاق اور میں سے مال میں طرح طرح سے جو اہر اس مونی دیا تو ت الماس قیمتی کی بڑے ، اس مونی میں سونے جاندی کے برتن اور طلائی اختر فیاں بے حد و بے صاب تھیں۔ لوسط میں مونی میں باتھ بی تھیں اُن کے ہا تھ یا و کس سونے جاندی سے کنگنوں موجود ہوں تی میں گئی تھیں اُن کے ہا تھ یا و کس سونے جاندی سے کنگنوں

اور با زبوں سے آراستہ تھے-اور ان کی انگلیاں بیش قیمیٹ الکو کھی تھیلوں سے لدھی ہوئی تھیں''۔

شهرگی عام عارتوں سے قطع نظرخور تیمور کے حکم سے بحد وں میں کس طرح قتل عام کیا گیا اس کی سرگذشت بھی خور تیمور ہی سے سن لیجتے۔ لکھتا ہے کہ:۔ ''اتوار کے دن حب یہ خبر ہوئی کہ میرا نی دہلی کی جا مع سجر میں ہم سے مہذر تنانی

بھاگ کر خمع ہو گئے ہیں اور اپنے ساتھ ہتھیار اور کھانے بینے کا سامان بھی لے گئے ہیں اور اس کو اپنی بناہ گاہ بنا نا جا ہتے ہیں توامیر شاہ لک اور علی سلطا<sup>ن</sup> سیکے ہیں اور اس کو اپنی بناہ گاہ بنا نا جا ہتے ہیں توامیر شاہ لک اور علی سلطا<sup>ن</sup>

تواجی کو یا مجسوآ دمیوں نے ساتھ بھیجا گیا کہ قدا کے گھرکوان سے باک صاف کرے تعنی مسیر میں بذاہ لینز والدی کم کیز کھی تنا عام کا حکم دیں اگرا ہرتا

یعی مسجد میں بناہ لینے والوں کے لئے بھی تسل عام کا حکم دیدیا گیا تھا۔ حیاریا پنج روز بک اس قتل وخون اور غار گری کے بعدا میرتم پورمحل سے باہر نکلا اور اس نے شہر کا گشت کیا تو اس کا اثر سے مہوا کہ شہر میں امن دا مان ہوگیا

اورساري غار مرى بند بوسى، ليكن يرسب كجي اس وقت بواجب د بلي احرافيكي

کی - د بلی کی عورتوں کی آبروبرباد کی جاچکی تھی۔ لاکھوں ٹر امن باشندوں کولونڈی

اورغلام بنایا جا جیکا تھا۔ شہر کولوٹ کر اور آگ لگاکر خاک کا ڈھیر بنا دیا گیا تھا سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اگر بیسب کچھ اسیر شمور کی مرضی کے خلاف ہواتھا تودہ

اس سے قبل گشت كيلےكيوں منيس آيا۔ تاكراس كے آتے ہى يا في جے دن كے

بعد جوآگ بچه کنی وه بسلے ہی روز مجھ جاتی ۔

امیرتمیورنے مندوستان برحلہ سے قبل یہ کھا تھا کہ وہ مُرت بیسی اور بے دینی کومٹانے کے لئے مندوستان جارہ ہے۔ حالا کہ مندوستان میں مُرت پرستوں کی حکومت بنیں تھی۔ بلکہ اسی سے سم مذہبوں کی حکومت تھی۔ جنا بخیم ندوستان کی مسرزمین برقدم و کھنے کے بعداس نے مسلم حکومت کی برطی ملا دیراہ مداس کی مسرزمین برقدم و کھنے کے بعداس نے مسلم حکومت کی برطی ملا دیراہ مداس کی

شمشیر قاداشگات سے بہند دوں سے کیس زیادہ سلمان کونقصان بہنجا ہوننگہ دہلی جوسلم اُمراد کا سب سے بڑا مرکز کھا وہاں سنتے زیادہ مسلمان ہی کھے اور فائد خواب ہوت اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تیمور کا بہند ومثان برحلہ کرنے کا اصلی مقصد کی ایما۔

ومل کے بعد دوسرے شہروں کی باری ایک مکوست کرنے کے بعد امیر شمیور شالی مہندے دوسرے شہروں کی جاندی ایک مکوست کرنے کے بعد امیر شمیور شالی مہندے دوسرے شہروں کی جاندی کا نم میں مقاور میر مالے میں ایک کودہ دیلی سے کوچہ کرنے کے بعد میر مالے بہنچا اور میر مالے کے فلدہ مرحلہ کردیا۔

الياس افعًا ل جوقلد مير تله كا حاكم عمّا ابس في روى برا درى سے مقابل كيا-لیکن اسے شکسست بوکئی قلعمیر لی کی فیج کے بعرصب دستور تہر کو لوٹا گیا اورال عا کیا گیا۔ اس کے بعدامیر تمور دریائے گنگ کی جانب بڑھا، راستہ میں مبارک خاں سے مقابلہ ہوا ، محرورہ کو ملہ (ہرووار) پینجا تو ملک شخذ نے تیمور پر قاتلانہ حملہ کردیا۔ گرتمور کے گیا اور ملک شخہ جان سے مار اگیا۔ورہ کومادین ہر دواری خوب لوٹا گیا۔ متہر کو آگ لگا دی گئی اور بڑی طرح متل عام بریا کیا گیا۔ یہاں سے تيمورى لشكرسوالك كى جانب روانه بهوا- اورسوالك مين بھى نوب غارْمُرى ميائى -مجر تركوك في جانب رُخ كيا - اور اس سهر كو عي الحلى طرح لوال مكركوك سے فاسغ مونے کے بعد تیمورجموں بینجا بیکن جوں اور کمٹیر سے راجاؤں نے لوطے بغیار طا<sup>ت</sup> قبول كرلى- يهان سے كلى تيمور اور اس كے نشكركے مائ بہت سامال لكا-امیر شرو کی مردستان سے وائی ایدی امیر تیمور نے مندوستان

سے مراحجت کا قیصلہ کرایا تھا کیو بکھس مقصدے کے وہ مندوستان آیا تھا وہ مقصد يدرا بوجيكا عااكرا ميرتموركا مندوستان سيستقل حكومت قائم كرف كاارا ده موتا توديل کی فتے کے بعداس کے اسکانات بیدا ہو چکے تھے لیکن اس کامقصد تو صرف مندسا سے ال وزرجے کرنا تھا ور اس مقصد میں اسے اسیدسے زیادہ کا میابی حال ہوگی تقى - لهذا اس في وايس جان كاداده كرلياليكن وايس جان جات كلى اس بهبت سے شهروں بر ما تھ صاف کر ویا۔ تاکه اس کی والسی بھی نقع مخبش تا بت مو۔ امترتمورجب كتغير سے سندھ كى جانب روانہ بور إى تواسے يہ مزيد في تخرى منانی کئی کہ تیموری سرداروں نے لا ہور کو تھی تسخیر کرلیا ہے اور وہ لا ہور سی تحقیل وصول کے کام س مصروف ہیں یعن لا ہور بھی سمور ی لشکر کی دستیر وسے محفوظ شده مكاغ عنكه الميرتموركتميك منده بونا موا ١٩ ماديح ووسلم ( منده) كو مندوستان سے ممام شالی علاقوں کوویران کرے اپنے وطن کود ایس جلاگیا۔ تموركام وساني والسرك خضرفال الميموجب مندوستان خاں کو ملتان - لا ہورا وردیرا لیور کے لئے آیا تا تب بعثی والسرا سے مقرر کردیا تھا خضرفاں وہی ملتان کا سابق حاکم تفایس برحمد کرے سارنگ فال نے ملتان بر قیضہ جالیا تھا۔ اور وہ ملتان سے نکلنے سے بعدسر گرداں کھر الم تھا اتفاق سے اسی دوران می تیمور آگیا توخصر فال تیمورسے دبلی آکر ال - اور تیمور کے ساتھائی اطاعت كا اظهادكيا حس يميمورن اسك لا بور ديباليود أور لمثان كا حا كم مقررها. یہ چیز بڑی عجیب ہے کہ تمور نے د بلی کے لئے جومتد وستان کا دار السلطانات عاكسي كواپنانا سب مقرر بنيس كيا، وراس سے بھي زياده معجب كي بات بيدے ك با د جود که ننمور نے خضر خاں کو ملتان، دیا لیور اور نیجا ب میں اینا نائب مقرر کرمیا

تا در کر کھیا تھا۔ تاکہ اگر مجر کھی میں ہوں کے باسے سی کھی خصر فال سے کوئی باز برگسی حکومت کرنے سے کوئی دیجی نہ تھی وہ صرف بطور احتیا طخصر فال کو اپنا نا۔ بامزد کر کھیا تھا۔ تاکہ اگر مجر کھی مہند وستان میں لوسط اور غادیگری کی ضرورت ہو تو خضر فال اس کے لئے مفد نابت جرسے یہ

میمورکے حملہ کے بیروکومرٹ کی کی حالت اس کرتی ہوئی ہوئی میں میں ہوئی کی مارٹ کی ہوئی میکومت دہلی کی حکومت کی ہے کہ کا اندازہ اس سے کو بالکل مطاکر رکھ دیا۔ اس ذما نہ میں دہلی کی حکومت کی ہے کسی کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ دوفیئے تک دہلی کا تخت بالکل خالی بڑارہا در کسی کو اس تخت بر بینے کی ہمیت تک ہوئی تیمور کے جانے کے بعد دہلی کی کیفیت یہ تھی کر بیاں تخط بر بینے کی ہمیت تک ہوئی تیمور کے جانے کے بعد دہلی کی کیفیت یہ تھی کر بیاں تخط اور دہا وک کا دور دور اس انتخاب کوئی منظم خوشکہ دہلی ایک ویران اور دہا وک کا دور دور اس انتخاب کوئی منظم خوشکہ دہلی ایک ویران اور انتجاب کوئی منظم موج سلب کے سلب تو د مختار بن

 تقسيم مونے كے بعديارہ يارہ ہوكى تقى-

نصرت شاه کادبی کے تخت بردوبارہ قبضہ بنر بانمرت شاه ص کی تخت سینی فیروز آبادس مونی کی اورجوا قبال ملو کے خوت کی وجہ سے تخت چوڑ کر تمور کے حملہ سے قبل ہی بھاگ گیا تھا اس نے اس موقعہ کوغنیمت سمجھتے موسے دوبارہ دبلی کے قالی تخت پر اندے تھ (سوف تلام) میں قبضہ جا لیا تخت نتین ہوتے ہی اس نے اپنے ٹر انے وشمن ا تبال فال مآدکی سرکونی کے لیے سہا خال کوبرن ( بلندشهر) روان کیا لیکن اقبال فال بتونے زمیداروں سے سانہ باذكر كے متمها زخال كوراستى يى ختم كرا ديا بىتھا زخال كوختم كر انے كے بعد ا قبال فال ملوكو بھى د بلى كى حكومنت برووبا رەقىضە جانے كى فكر بوتى يىنانچەس نے برن (بلندشہر) میں ایک بہت بڑا اشکرچے کرنے کے بعدد بلی پر اورس كردى - نصرت ساجس كوكه فرار مونے كى يرائى عادت يتى - إقبال غال سوع مقابلے کی تاب نہ لاکرمیوات بھاگ گیا۔ نصرت نتاہ کے فرار موے کے بعاقبال

ملوکا مجرایک مرتبه دبی کی حکومت برقبطه بهوگیا۔ دبلی کا سے تاریج بادشاہ اقبال ملو دو آلئی س دبی کی عنا

مکومت اپنے ہاتھ ہیں لیتے ہی سنے پہلے دہی کے ان باشندوں کو دہی واپسولانے کاکام شروع کیا جو تیمور کے مظالم سے تنگ آگر دہی سے بھاگ گئے کے تقے بینا کی اقبال ملو کی ان کو کشت شوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ دہلی میں پھر دونق دکھائی کہ پینے لگی اس کے بعدا قبال ملو سنے ان عمال حکومت کی جانب توجہ کی۔ جو خود مختار مہو گئے تھے اور ان برفوجی بورش بھی شروع کر دی ان فوجی حلوں میں بھی توا قبال ملوکو فتح ہوجاتی

تحى ادر كهي قود مختار عمال فتحياب بوجاتے تھے۔ غ ضكه يہ تماشه اسى طرح جارى را اسكے علاوہ خود نفتا رعال حكومت ميں بھي آئيں ہر ابراط ائياں ہوتی رتبی تقيم -غرضكه ايك ب تماج باوشاه كى حكومت من جو كجه بوسكنا محاده سب كجيه بور بالقا-المرالين موستاه وباود بي كابادستاه دبي عبيدانه ك حيثيت سے اسك كام حل تارياكم فعا الراس كا اقتدارة الم بوجائ اوروة بنيسا كالمتقل بادرتناه بن كرتوفا تدان كى ايك نئ حكومت قائم كرسكي ليكن جب أس في ديكهاكم اسكى لطنت دىلى الدودة بسسة المكي يمنين برحتى توجود سيدا يك كنط يتلى با دشاه کی ضرورت بیش آئی چنانچه وه و ملی سے سابق باد مِشاه منبرالعنی ناصرالدین محمود شاہ کوخوشا مددر آمد کیے مالوہ سے دہل لے آیا اوراسے شندھ (سے الله الله دہی کے تخت رسطھاتے می خود مختار عال کے خلاف محرد دشاہ سے نام رائنکر شی شرع كردى مركم في اسے كوئى فاص كاميا بى قال منوئى-اس فى قواج جمال سلطان لشرق ے جانین ابراہیم شرق کوج خود نتار ہو دیا تھا شکست دینے کیلے بڑی تاری کے بعد حدكيا كرافبال موكوشكست بوكى -اسك مراحمي اقبال توكيك يدا وريد فتانى بدا ہوگئ كہ تا صرالدين محود شاه اقبال فال موكى خودسرى سے تنگ آكرا وروہى كى عكومت كناده كن بورا برابيم شرقى كى يناه بس قنوج جاربيط كيا- ال قبال ملو كيلة يهصورت على باتى شرمي تفي كدوه كست سلى باد شاه ك تام بركارد واكيال كرسك. ا قبال خال ملوكال عان كي بعد على من سي من سيطان مودشاه كي فنوج على القبال خال من الموكال الموك هنده وسيماع إس كواليا ديرحله ويا كرشكست بوكري عدم عد ( عديم) س الله وه يرحله كيا مكركوني خاص كاميابي نه بهوني- اسى سال متون سلطان محود

شاہ کوڈیرکرنے کے لئے توج برجلہ کیا۔ گرناکام ہوکر دہلی واپس آگیا۔ اس کے بعد افغان کے عاکم خضرخان بعد اقبال متوب کی دیا لی پورا در ملمان کے عاکم خضرخان برحلہ کر دیا۔ اس حلمیں اقبال ملوشکست کھا کر بھا گا خضر خان نے اس کا تعاب کیا تو اقبال ملوزخی ہوگیا اور اسلام خاں لوئی کیا تو اقبال ملوزخی ہوگیا اور اسلام خاں لوئی نے اس کا مسرکا مط کرخضر خان کے سامنے بیش کر دیا۔ غرضکہ اس طرح اس این الوقت الوگا عائمہ ہوگیا جس کی سامنے بیش کر دیا۔ غرضکہ اس طرح اس این الوقت الوگا عائمہ ہوگیا جس کی شخصیت ہمند وستان کی تا ایر بخ س مجیب و غرب سرم

ناصرالدين محوشاة سيرى مرتبه بلي كيخت برا اتبال

قبل کی خبرجیب دہلی پنہی۔ تو دولت خال لودھی اوردومرے اسمرات سلطنت نے سلطان محمود شاہ کو قنوج سے بلاکرشنگ (سائٹ کا کا) میں تیسری مرتبہ دہلی کے تحت پر پھیا دیا ہے خت تنین ہونے سے بعد محمود شاہ قنوج پر قبضہ جانے سیلئے قنوج گیا جہاں ابرا ہیم سٹرفی سے اس کی جنگ ہوئی گرافتمرا سنے صلح کرادی اور سلطان دہلی والیس جلا آیا سلطان نے دولت خال کو سامانہ کی سخیر کے لئے بھیج رکھا تھا۔ سرم خال دولت خال رولت خال کے مقابلہ کی تا ب نہ لاکرسر منہ دھلا گیا۔ بیرم خال کو حاکم ملٹان خصر خال کی حابیت حال کی تا ب نہ لاکرسر منہ دھلا گیا۔ بیرم خال کو حاکم ملٹان خصر خال کی حابیت حال کی تا ب نہ لاکرسر منہ دھلا گیا۔ بیرم خال کو حاکم ملٹان خصر خال کی حابیت حال کی تا ب نہ لاکرسر منہ دھلا گیا۔ بیرم خال کی شکست کا حال معلوم ہوا تواس نے ایک بڑالٹاکر کی دولت خال برحلہ کر دیا۔ دولت خال فرار ہوگیا۔

خضرفان نے ساما نہ کاعلاقہ تو زبرک خان کو دیدیا اور سرمند کی حکومت پیرم خان کی سپر دکر دی سیائے ہے ( سیالی کی میں خضر قان رمیتک ۔ تارنول میوات ۔ تیارہ فتح کرتا ہوا دہلی آیا اور سیری کا محاصرہ کرلیا جہاں سلطان مجمود موجود تقالیکن تحط کی پرستانی کی دجہ سے خضر خاں اس محاصرہ کو اُکھانے کے بعد الم ایم است فیروز بور طبا گیا خضر خاں کے معلانے کے بعد سلطان محمود شاہ بیار ہو گیا۔ اور اس نے وفات بائی اور اس طرح تعلق خا ندان کا آخری جراغ بھی گل ہو گیا سلطان محمود شاہ اگرچ روز اقرل ہی سے براسے نام بادشاہ تھا لیکن تھر کھی اس نے بیس برس اور دو مست کی۔

دولت الودى كى جندر و و مكومت عبدامراك

سلطنت فے دولت فال لودھی سے بعیت کر لی اور اس طرح دولت فال لودھی دہلی کا بے تاج ہا دشاہ بن گیا مگر دولت فال فے کبھی کوئی با دشاہی تعلق افتیار بنیں کیا۔ اور نہ کبھی تخت سٹاہی پر بیٹھا ، اس کے زمانہ کے سکوں میں یا تو فیروزشاہ کا یا فیروزشاہ کی اولاد کا نام ہوتا تھا۔ اس کی حکومت کومشکل سے سوا سال ہوا تھا کہ خضر فال فی سام فی ہزار کی جعیت سے دہلی برحملہ کر دیا۔ اور سیری کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ بھال دولت فال لودی موجود تھا۔ دولت فال جا دیسے تک تو اس محاصرہ کر لیا۔ بھال دولت فال اور می موجود تھا۔ دولت فال جا دیسے تک تو اس محاصرہ کا مقابلہ کرتا رہا۔ آخر جا رماہ کے بعد نوبت فانہ کے دروازے برخصر فال کا قبضہ ہوگیا۔ دولت فال نے جب بھے لیا کرضر فال صلے سے کسی طرح مفرنیس تو اس نے خضر فال سے تید کر دیا۔ اور اس طرح دہلی کی حکوم جان کے داری کو دیا و درسال ہورکا فیضر ہوگیا۔ حالم کے درواز سے دہلی کی حکوم کی بیا ب سان و درسال ہورکا فیضر ہوگیا۔

وسوال باب وسوال باب مردد وهمال بالمردد وهمال بالمرد وهمال بالمردد وهمال بالمرد وهمال بالمردد وهمال بالمرد وهمال بالمردد وهمال بالمردد وهمال بالمردد وهمال بالمردد وهمال با

## سيدل كي عومت

خضرخان حب نے کدد ہلی کے تخت پر بیٹھنے کے بعد مهندوستان میں خاندان سادا کی حکومت کی جُریا در کھی اس سے باہے س کہا جاتا ہے کہ وہ آل رسول میں سے تحااوراس کی تصدیق سیدالتا دات حضرت جلال بخاری نے بھی کی ہے۔ ملطان فبروز شاه کے دور حکومت یں اس خاندان سادات کوستے پہلے وج حالی ہمنا چنانچہ ملک مردان حاکم ملیّان کا مشار فیروزشاہ کے اُمراے کیا رسی تقا۔ ملک مردا<sup>ن</sup> ے مرنیکے بعداسکا بیٹیا مکہ بشنے جانستین مہوا ہسکین وہ جلد ہی سرگیا۔ ملک شنے کے مربیکے بعداس كا بعالى مك يلمان جانشين قرار ديا كيا بسكن اسكى عرف بي وفانه كى اور اسكے مرنے يرفيروزشاه تغلق نے ملك ليمان كے ينظ تضرفان كو ملتان كا حاكم مزاديا . خضرقال ایک بنایت بی لائت سیرسالار مقایس فے متعدّد لرا ایکو ل میں رط بطے کارہائے منایاں انجام دے تھے جن کی تفصیل اس سے قبل بیان کی جاچکی ميلين موجية (الوساع) من جب اقبال تو كے بھائي سارنگ قال في ملتان یرحد کرے اسے النان کی حکومت سے محروم کر دیا ، تو یہ سر کر داں اور برایشان مرنے کے بعدد ہی س امیر سمور کے یاس علا گیا جس نے کہ نیجاب، دیا لیوراد ملتان كى حكومت ديكرخضرخان كومند وستان مين دينا نائب مقرركر ديا عقارامير تیمورکی بابت بیمشہورہے کہ وہ خا ندان سا داست کابڑا قدر دان تھا۔ بہر میکن ہے کہ اس سے دوسروں کے مقابلہ میں ایک سیدوا دہ کو ترجیح دیا زیادہ سندلیا ہو۔ خصر خال کا دور میکومت جمال کا دور میکومت جمال کا تعلق ہے

ہے وہ خضر خاں کی تحن تشی سے ڈیڑھ سال تبل ہی سلطان محود شاہ کی ہوت کے بعد خیم ہوگیا تقالی سلطان محود شاہ سے بعد چو تکہ حکومت کا اتفام اور است خال لودھی نے سبخال لیا تھا اس لئے وہ ڈیڑھ سال تک دہلی کی حکومت پر قال لودھی نے سبخال لیا تھا اس لئے وہ ڈیڑھ سال تک دہلی کی حکومت پر قالین دہا ہے اور دولیت قالین دہا یہ خضر خال نے کا محمد (سال الله ایم) میں دہلی پر حلہ کرے اور دولیت فال کوشکست دیکر قبید کردیا اور اس کے بعد خود دہلی کا فرماں روابن گیا۔ خاص خال دہلی کے تحنت پر سبٹھ تو گیا لیکن وہ امیر شمور سے ایسا نو فردہ تھا کہ اس نے اپنے نام کے مما تھ نہ تو بادشاہ کا لقب شامل کیا۔ اور نہ سکوں ہی بر این نام میں خطر خال کو امیر شمور ہی کا نام دیشا دہا گئی اس نے ایک کو دو سے ایسا نو کہ دو سے دیشا دہا گئی کہ دو سے ایک کو اس کے آخری دو ر

خضرفاں کا سارا کا سارا کا سارا دور حکومت اندرونی بنی وقوں سے بھوا پڑا ہے خضر خال کی حالت یہ بھی کہ وہ بغا و توں کو دبائے ہے لئے اِدھرسے اُدھر بارا بار پھرٹا تھالیکن اگر ایک حکمہ کی بغا وت دبتی بھی تو دوسری مگر بغا وت کھڑی ہوجاتی تھی الغرض دہلی سے سواکوئی مضلع یا صوبہ با دشتاہ کے تصرف بیش تھا یہاں تک کہ صوبہ بنجاب دیبال پور اور ملتان جس پر کہ خضر خال کا سے نہے زیادہ

ا قىدارى و بان كى ستورشىن كى كوى بوگى كتين-

خضرخاں نے تخت پر بیٹھتے کے ساتھ ہی لک الشرق ۔ لک تحفہ کو تاج اللک کا خطا ب دیم وزارت خطلے کا عہدہ تفویق کیا۔ سیدسا لم سیدسا داست کوسہا رہورکا حاکم۔ لک سلیمان کو ملتان اور فتی ورکا حاکم اور لک سروار کوشہر کا کو توال بنایا اور این غیر حاضری کی صورت میں لک خیر الدین کو اپنا قائم مقام تجویز کیا اور ان انتظامات سے فارغ ہونے کے بعد خضر خاں ملک کی اندرونی بنا و تو کو

د بائے کی جانب متوجہ موا۔

خفرفاں کائے (ساسلة) سے لے کرسم (المسلة) تك برابر الک کی اندرونی بنا وتوں کے دبائے س مصروت رہا ، اس دوران س خصر قال برابر بدأ يول كيمطير-كميد- كواليار، آورى حيندوار-كهور- اطاوه-بيآ سرب قلعه الكورييل يمورت اوردوس علاقول كي بافيول كي سركويي س مصروف رم رسكن مالنت ير يتى كه جو ملاقه آج اطاعت قبول كرتا مقا ومى دوسم ون باعی برویاتا تقار بغاوت بریا کرنے والے یا توبر انے شامی عمال اوران كى اولا دى يا راجيون ا ورسند وزسندار ت جوكسى طرح بى قابوس سيس تي تم حكومت كي كام ين خضر فال كاست برا معاون وزير اعظم ملك تاج الك تھا۔ جو سے میں مرکبا جس کے مرتے سے خصرفال کی ری ہی طاقت مجی ٹوٹ گئی خصر فال نے الک ماج الملک کی عبد اس کے بیٹے ملك الترق الكسكن ركووزيه عظم مقرركرويا يلكن وه كيوزيا وه مقيدنا بت نه موسكا -حكومت كي المجينون اورايرسيًّا بنون كي وجه سے خصر خان كي سحت دن بدن گرتی علی گئی لیکن ئیر کی وہ حکومت کے کاموں میں پورے ا بھاک کے ساتھ معرو را - اسى سال جنب ده كواليارا وراطما وه كى بغا وتون كود بان ترووران سقرى سى بميار بوكياچا مخدب وه د بلى بنيا توب صرباريقاسى بارىس عراجادى الأول سكم المراح اسى المهماع كواس كا تقال بوكيا خضر خاں نے سات سال دو ہینے اور دود ن حکومت کی لیکن اسے ایک دن کی جین میترندآیا۔ سلطان مبارکت وی تحقیقی اضرفاں نے اپنے بیٹے مبارک سلطان مبارکت وی تحقیقی فال کو پہلے ہی فیروز پورا در

سرمند کی حکومت سبر دکردی تی جب خضرخان زیادہ بیار مواقواس نے اپنے اس بیٹے کو دلیعد مقرر کردیا چا نے خضرف ال کے مرف کے بعد ۱۹ رجادی الاول سلام (سلم المادع كوامرات سلطنت في مُبارك فان كوديلى كے تخت برهاديا-بن نے تخت پر بیسے کے بعد معزالدین ابوالفتح سبارک شاہ کالقب افتیارکیا۔ خضرفان كى زندكى بى سين ينجاب سي سنورش مشروع بولمي تلى ليكن خضرفان ے مرنے کے بعدا س شورس نے با قاعدہ بغا وس کی صورت افتیاد کرلی بنجی " يس باغيون كاسرغند شيخا كم كل كا بَعانى جسرت كمكوا ممّا يجود بلي كى حكومدت برقبعند جانے کے قواب ویکھ دہائی اچنا مخترفاں کے مرتے کے ساتھ اس نے بنا ب يس اجها خاصد منظامه مزيا كردياتها شاي كاروان كويه لوك ليما يخا- لا پوراور لا بوركم مقصلات كي علا قول كواس في لوط كرتباه اوريريا وكرديا بنا الابور اورمشرقی نیاب ع شروں کے باشندے اس کے فون سے شہر جواجیوارک بحاك كي رميادك شاه كوجيب اس كي شاه كاريون كاعلم مواتواس في اس كي سركوبى كے لئے قوجى سرواروں كوجيجا كرجبرت كھكو عكا قاعدہ يد مفاكر وہ مقابلہ مع بغیر مجاگ کر بہاڑوں میں جھیے جاتا ہما بادشا ہ خوداس کی سرکونی کے اللے لا جورتك كيا- لا جوركود يكها توويران يرائحا- بادشاه ف اسه دو إره آبادكيا-مرتصرت كلكواكا فتنه بادشاه كي كوست في كي وجود المروراز تك مدوب سكا. جسرت كوجعب عيى موقعه ملتائها وه لوط مارشروع كرديها عمار

خصرفال کی طرح میا دک شاہ کی بھی سادی ذیدگی لک کی، ندرونی بغاقیہ کو فرد کرنے میں صروت رہی سے کام طرح المان کا بڑے سے نیکر سے تاجی (ستا تا کیا ہے) تک دہ برا بریا غیوں کی سرکوبی کے لئے مارا مارا بھیرااس مقرت میں اس نے کھیڑہ اور ایکا دہ کی مہما ت یں حصد لیا جبسرت گھکڑ کی بغاوت کو دمانے کی دوبارہ گوش کی برگوالی ميوات اوربيانه كى جنگ مين حصه ليا جبرت كفكوه كي تسيري بغا وت كود با نيكي جدو دوركي ای دوران بن تازه مسبت بدارل مولی که امیر فیخ علی صاکم کابل نے بیموری سند برقل ک ہوئے نیجا ساور ملتان کے علاقہ کولو مط کرتیاہ اور برباد کر دیا۔ حبرت کھکوا اور باغیوں نے اس وط مارس ما كم كا يل كا ساتح ديا يكن عما والملك في من ن عد علا قيس ميرت على كاال جرأت عيما عدمقا باركياكه حاكم كابل كوسارا مال فنيمت فيور كركابل بحاكنا يراليكن حبرت فكره كى ترغيب يرحاكم كابل امير شيخ على ف دو باره مندورتان برفوج كى كردى يط جرت فيني ب كيعض علاقول كولو الماسك بعده الم كابل في المان اور عاب س أكرت بي اورغارت كرى برباكى اس مرتبه إد شاه خود صائم كابل كمقابيا كيك كيااورسال في تشكرت يوايك بار حاكم كابل ميرتيح على كوم ندوستان سے بھا كے برمجبوركر ديا۔ مبارك شاه جب سے تحت يرميطا تھا۔ برابر اسى سىم كى الجھنوں اور پرديٹا ينوں يس ستلاعقا اين باب كى طرح وه بلى بادرتهاى كاكون الطف تسيل الله كا مكاراتي حكومت كآخرى دورس اس في جمنا كے كذالت انتے نام مينتهرمبادك آبادكي سُنياد رکھی تقی وہ اس تہری عمارتوں کے معاینہ کے بعد جمعہ کی بنازیر صرباتھا کہ ملک تروا وزيرك اشاره يرائس برقاتلانه حدكمياكيا سب سع يهل مدده يال نا ي الك تحق نے باوشاہ کی پیشائی برتلواراری اسکے بور اسکے تام ساتھی باوشاہ بریل نیاے اوراسكافا تدكردياي دروناك واقعه ورحيب كالشره (ساسم او) كوسين آيا ظاء اس با دستاه نفیره سال تین جینے اور سولدروز حکومنت کی سیرایت ڈی کا آبایت ہی نیک دل بادشاہ کا چس نے کہ بڑے مرتب اور دائشمندی کے ساتھ حکومت کی کن تكوست كى بنيادين اس قدرسز لزل بوعلى تقيل كرانتها في صدوجهدك بارجود بادشا وكومضيوط مذبنا مركاء برياكباز مج نبيك ساكة بحدا نصات يستدكلي تخااكركو لي عنبط حكومت السيم على موتى توسير طراتام ميداكرتا تا يريخ مبارك شابى اى يا دشاه كے نام ير

المحى تنى عتى -

سلطان محرساه کی تحدیث کی محدیث استه مرحم کابنی کا مراک شاه مح استان کا مراک سلطنت نے محدیث اور موسی مورد می استان کا مرحم کابنی کا مرحم کا ما کا قاتل مردد الالک فاتل مرد مرد الالک فاتل مرد مرد الالک فاتل مرد مرد الالک فاتل مرد مردد الملک فاتل مرد مردد الملک فاتل مردم کابنی کا مرد مردد الملک فاتل مردم کابنی کا مرد مرد الملک فاتل مردم کابنی کا مرد مردد الملک فاتل مردم کابنی کابنی کابنی کا مرد مرد الملک فاتل مردم کابنی ک

عدات المرائع المائة دیا دران لوگون کوفو ب نوازاج بول سے کہ بادشاہ مبارک بناہ المحاسم المحاسم

غدارسروراملک کے تمل کے بعد با دشاہ نے کمال المک کو کمال فال کا تعطاب دے کروزارت عظیے کا عمدہ سپر دکیا۔ مک جے من علک اللہ داد لک کون داج ۔ فان المطم سید فال جھے وفاشنار المراء کو خطابات اور جا گیری عظا کی گئیں۔ دہلی کے انتظامات سے فارغ ہو نے کے بعد با دشاہ بغرض تفریح لمال گیا۔ اور جید دور لمان میں فیام کرنے ہے بعد بحر دہلی واپس آگیا۔ بادشاہ نے ابتداس توسلطنت کے کاموں سے دیجی کا افراد کیا لیکن بعد میں ایسا مبتلا ہم اکم امیر وں اور وزیروں کے سینرد کرنے کے بعد فی سے دی کا موں سے بعد کیا موں سے بعد کی کا موں کے بعد فی تھی کا موں نے کوئی دیجی کا خوں نے بیاد فی سے کوئی دیجی کا خوں نے کوئی دیجی نے کی ۔

اس بادشاہ کی بے تقلیوں اور صافتوں کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کے بعد دیبال پور اور لا مور برقابین کی سرمبند کا ماکم ملک بہلول بغا وت کرنے کے بعد دیبال پور اور لا مور برقابین موگیا۔ بادشاہ نے اس کے مقابلے کیلئے حسام خاں کو بیجا تواسے شکست ہوگئی۔ بادشاہ نے لک بہلول سے صلح کرنا جائی تو بہلول نے مطالبہ کیا کر جسام خاں کونل کردیا جائے باغی بہلول سے مطالبہ کردیا جائے اور جمید خاں کو وزیر بنا دیا جائے۔ جنا بج باغی بہلول سے مطالبہ برونا شعار حسام خاں بغیر جرم سے قتل کردیا گیا۔ اور بہلول کا بیٹو جمید خاص دیر

بن گیا، ای طرح الوه سے کھران سلطان محمود فلجی نے جب سے شہری و اس الله می معلمہ کرے دہلی سے فواجی علاقہ برقبطہ جالیا۔ تو با دست و نے بہلول قال کواپی مدد کے لئے بلایا مجمود فلجی اور بہلول فال میں جنگ جیڑا گئی تو بادشاہ نے چیکے سے اپنا قاصد بھیج کر محمود فلجی سے صلح کر لی ۔ جس سے بہلول فال اور دہلی مکوست کی سے صد تذلیل ہوئی ۔ گر بہلول قال نے بادست و کی صلح دہلی مکوست کی سے صد تذلیل ہوئی ۔ گر بہلول قال نے بادست و کی صلح کی بروا نہ کرنے ہوئے کے وجس سے بری طرح نقصان کی بروا نہ کرنے ہوئے کی فوجول برسملہ کرنے اسے بری طرح نقصان بینی یا ۔

بادشاہ هائی در اس بھائی میں جب سانا میں آیا ہوا تھا تواس نے ملک بہلول کالا ہورا ورد مبال بورکی میں مرت پر فنجند محص اس ملے مسلیم کر لیا۔

اکر ملک بہلول جسرت گھڑا کا دماع درست کرسے بیکن جسرت گھڑط ہو ب در جالاک تھا اُسنے ملک بہلول سے فور اصلح کر لیا در بہلول کومشورہ دیا کہ دہ بادشاہ کی کا زوگ سے فائرہ اُسلول سے فور اصلح کر لیا در بہلول کومشورہ دیا کہ دہ بار شاہ کی کا زوگ سے فائرہ اُسلول کی بہلول سے دہلی بہلول نے دہلی بہلول نے دہلی بہلول کی اس صارت کے مطابات بلک بہلول کی اس صارت کے مطابات بلک بہلول نے دہلی برحلہ کردیا۔ گرتا کام دہا۔ ملک بہلول کی اس صارت کے بعد ہونا تو یہ جا جے تھا کہ بادشاہ جو گئا ہوجا تا لیکن وہ برستور عیش برستیوں کے بعد ہونا و دھکومت کی دور ہوتی چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ با رہوکر سے بہر اور شاہ با رہوکر سے بہر میں اس دنیا سے رفصت ہوگیا۔ اس بادشاہ نے یا دہ برس اور چید مصنف حکومت کی۔

مسلطان علاء الترس كي تحت من المعلى المعداس كا بياعلاء الدين المعداس كا بياعلاء الدين المعدد المعداد المعدد المعدد

من من المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه الوكسي في الم ا نواہ الله اوی کرچونیور کاجا کم دہلی فتح کرنے آر ہا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے دل پر کھا ساخوت طاری ہواکہ یہ راستہی سے بھاگ کرد کی واپس آگیا۔ اس بادشاه كويدايون في صريبتديقا يجناني المصيم وعلماني س جب یہ بدالوں گیا تو وہں رہ برااور بڑی مدّت کے بعد دیلی واپس آیا۔ اس یا دشاہ کے زیامتیں سامے ملک میں طوا تف الملو کی مسلی ہوئی تھی بهاں تک کہ دیلی کے اکثرعلاقے کی اس کی حکومت سے نکل گئے تھے ہیں اس بادشاہ کی حکومت دہلی میں بارہ میل کے اندر اندر تھی۔ گجرات سندھ۔ مالوہ - مان -ينجاب، د كن ـ بنگال ـ جونپور، گواليار، د صوليور - بحد ورامنجل ـ نارنول بيآ اوده بهارغ ضكم مندوس مان كے سركد نے ادر مرتبرس بے شارقود مخار بادشاه اوردا جعكومت كردت تقدا دريه بادشاه دبى كى مرف بارهمل كى حکومت پر قانع مقا۔ بادشاہ کی اس کروری کو دیکھتے ہوئے ملک بہلول نے احمده (عمماع) س دویاره ویلی رحله کیا - گراسے کامیابی نس بوئی-بادشاه كالكم يم وطعا مررك راب وزوهمدقال كالسك كالعن عاكم والمراب كاباب اسط ملك كونا راج كرك اسكى بيوى يرقا بض بوكيا عقاصة الير دائي مان ب اوراسكے مند منوالم القباد الله الله الله ملين يه بغاوس اسوقت تك بند سن موكل بتك كهميدفان كووزارت كعمده سے منظامان تركاء ارتصور الكومعزول كر كے قيد كردي توسي بطع ہو جائيں سے اور بہت سے علاقے دلى كى كوبت كيسا توسلي عينيك ال المن باداشاء في والدور ومرسد خال كوكر منا دكرك قيدكرديا-بادستاه کوچ تکر بدایوں بے دربیند کا اس سے اس نے دبلی کی بحاے راد كودار المتلطنت بنامة كااراده كيام جب أحراء في اس كى مخالف كى توباد شاه ففاہوگیا اور سل ھی اس المائی اس ہی بیری کوئیر بدا یوں جلاگیا اور وہ اس ہے ۔ لگے۔ اور شاہ کے بدایوں جانے کے بعد دہلی میں آے دن قبل وخون ہونے لگے۔ یہاں بک کہ با دشاہ کے بدایوں جانے کے بعد دہلی میں آے در شاہ برستور بدایوں میں رائے رنگ دلیاں منا آبارہا - با دشاہ کے بدایوں میں قیام کے دور ان میں رائے برا ب مے با دشاہ کو پٹی بڑھائی کر جمید فاں کے قید کرنے سے قوکام جی انس اگر برتا ب مے با دشاہ کو پٹی بڑھائی کہ جمید فاں کے قید کرنے سے قوکام جی انس واک اور سادے باغی علائے فور اس می موج بوج با دشاہ مے فور احمد فال کے قائل کا حکم دیدیا ۔

ميدخان وزير مي بها يون اور مواخوا بون كوجب اس كى اطلاع بهوتي تو الخون مع مل كرك جميدة ال كوقيد سے كال ليا جميد فان ريا ہونے كے بعدائي جمعیت لے کر درم شاہی میں گھنس گیا۔ یا دشاہ کی بہوبیٹوں کی خوب ہے عزتی کی جُن حِنْ كربا دستاه مع بيٹوں سيٹوں - سويوں اور خاندان كى عور توں كوكل سے برسة سركرك نكال ديا- ا ورستاي سامان وفراية برقيضه جاليا- اور لك بهلول جا کم سرمبندکودیلی برقبصد کرنے کی وعوت دیدی تاکه وزیرهمدفال بهلول جیسے مصبوط آدی کو تحدت بر پھانے کے بعد اس کے برد ویس خود مکومت کرسے۔ الك بہلول جو يہلے ہى سے دہلى كى حكومت كى تأك بيں تھا شہاتے ہى ايك بڑی جمعیت کے ساتھ دیلی کی جانب برطها اور دیلی کی حکومت برسم فرد وردیلی میں قبصنہ جالیا۔ اس کے بعد اپنے بڑے بعظ بایز مدکود میں جیور کرسنی ب اور ویبالبورگیاتا کماین طاقت کو تخکم کرے اور اس کام سے فارع ہونے کے بعد كيرديلى والسن آكيا - ديلي من است با دستاه كاخط الأجس س لكها تقاكه ميرب باب نے متیں بٹیا بنایا مخااس رشتہ سے تم میرے بڑے بھائی ہومی سلطنت م كود تابون اورآب مرايون يرقع عست كرمابون " اس خطر ع سن يرهموه

(سام المرائع) من ملک بهبول نے اپنی بادشاہی کا اعلان کردیا اور تحفت پر مبھے گیا۔
بادشاہ علاء الدین برایوں میں بٹرار ہا۔ اور ذیا نزدراز تک رتندہ رہا۔ سلامی میں
(مسک میں ایس برایوں ہی بس اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ فاندان سادات کا آفری
بادشاہ تھا جس نے کہ د ہی میں سات سال اور جیدا ہ بادشاہی کی اور برایوں
میں اعظا کیس سال ذندہ رہا۔

گیارهوان باب مندستان برایالی وی کارسی مندستان برایالی وی کارسی

اهماء ٢١٥١ء

## شابان لودعی کی حکومت

شاہ بن اور حی جہوں نے کرسیدون کی حکومت کے بعد مہندوستان میں اور دھی اور اس کی حکومت کرنے کے خون سے آتے دہتے تھے۔ ان میں سے اکٹر نے مہندوستان میں فوجی طازمت کرنے کے بعد بہلول اور دھی جو اور دھی فا ندان کا سب سے بہلا بادر شاہ بہوا ہ فتیا رکر کی تھی۔ جنائی بہرام فیروز تعلق کے عمد حکومت میں متان میں آگر آ باد بہوگیا تھا اور اس نے حاکم ملتان مردان کی طازمت کر لی تھی۔ ملک بہرام کی باز زمت کر باز نمت کر لی تھی۔ ملک بہرام کی حکومت کا باق کی حکومت کا باق کی حکومت کا باق کی حکومت دیری تھی۔ اسلام خال کے ملاوہ اسلام خال سے حس نے اقبال مو کا سر کا مل کو کومت دیری تھی۔ اسلام خال کے ملاوہ اسلام خال سے حس نے اقبال مو کا سر کا مل کا لا۔ ملک فیروز۔ ملک محداور ملک خواج بھی خال میں افسر تھے۔

بہلول لودھی کا باب اور اسلام خاں کا بڑا بھائی ملک کا لاج دورا دیں ما کہ گا اس کی مقامی افنا نوں سے جیڑگی ، اور اس لڑائی یس ملک کا لاما راگیا۔ ملک کا لا کی مقامی افنا نوں سے جیڑگی ، اور اس لڑائی یو سے کے وقت ما دیجی یعنی با کی مثا دی اپنے جی کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ جو ملک کا لاکی ہوت کے وقت ما دیجی یعنی با کے حادثہ قسل کے وقت بہلول لودھی میں ما درس بھا۔ ملک کا لاکی ہو ہ یہ ایک کا لاکی ہوہ پرایک نئی مسیست یہ نازل ہوئی کہ اس سے مکان کی چھت ا جانگ اس برگریڈی جس سے کہ وہ ہلاک ہوگئی مگر اس کے میدے یہ بیٹی سے میں اور ہو ہلاک ہوگئی مگر اس کے میدے یہ بیٹی سے میں بی زندہ رہا جے یہ بیٹی اس برگریڈی جس سے کہ وہ ہلاک ہوگئی مگر اس کے میدے یہ بیٹی ہوں ہیں بی زندہ رہا جے یہ بیٹی

چاک کرکے نکال لیا گیا اور اس کا نام بہلول رکھا گیا۔ ابھی بہلول ایک دریا کا ہی تھاکہ لوگوں نے اس بخیر کو اس کے جی اسلام خاں حاکم سرمند کے پاس بہنجا دیا۔ جس نے اسے یالا بوسا اور اس کی برورش کی۔

جس نے اسے بالا بوساا در اس کی بردرش کی۔
سال اور می کی است ای ورش کی اسلام فالی میں ایک میں کی اسلام فالی میں ایک میں کی در گرائی تربیت بانے کے اسلام فالی تربیت بانے کی تربیت بانے کے اسلام فالی تربیت بانے کی تربیت بانے کے اسلام فالی تربیت بانے کی تربیت بانے کی تربیت بانے کے اسلام فالی تربیت بانے کی تربیت بانے کے تربیت بانے کی تربیت

بعدایک بنایت بی لائن سپاہی نا بت ہوا جنا بجرا بک او ان میں بہلول نے اسی شیاعت دکھائی کہ اس سے جا اسلام خاں نے خوش ہوکراس کے ساتھ اپنی دوگی کی شا دی کروی - اسلام خان کو اپنے اس بھینیج اور دامادی فوجی خابلیت بر اس قدر اعتمادی خاکر جب اسلام خان کی رحلت کا وقت قریب آیا تو اس سے اس قدر مرکز و بالیکن اسلام اپنے بیٹوں کو تحروم کرکے بہلول لودھی ہی کو اپنا جانشین مقرد کر و بالیکن اسلام خان کے مرفے کے ساتھ ہی اسلام خان کے خاندان میں سرم بند کی حکومت کے لئے خاند جنگی شروع ہوگئی ۔

بہلول فاں لو دھی جے اسلام قال نے جانشین مقررکیا تھا۔ اپنے آپ کوسرمہند کی حکومت کا سب سے بڑ استی سجھا تھا۔ لیکن اسلام فال کا بیٹا قطب قال یہ کہتا تھا کہ میں جائز وارت ہوں ، ان دونوں کے علادہ اسلام قال کا بھائی لگ فیروزالگ ہی اس کوشش میں بھا کہ سرمہند کی حکومت اسے ل جائے البول کا بھائی لگ فیروزالگ ہی اس کوشش میں بھا کہ سرمہند کی حکومت اسے ل جائے البول قال کو بالا وں کی اس خانہ جہانی بڑی سالا مال کے قائدان کو بے مدنقصان بنجا جنا بخر بہلول قال کو جائے مراقصان بنجا جنا بخر بہلول قال کو بھاڑوں کی فاک جھانی بڑی سال فیروز کو جسرت گھکڑنے دھو کہ دیکر اس مج منام سالھ وں کو قتل کردیا قطب فال جے بادشاہ کی جائے مال تھی دد بھی سرگرا اس میں میا۔ آخر بہلول لود می نے شرے سے افغانوں کی ایک جمعینت قرام کی نے کے بعد سرمند پرقیجند تھا ہے۔ آخر بہلول لود می نے شرے سے افغانوں کی ایک جمعینت قرام کی نے کے بعد سرمند پرقیجند تھا گیا۔ اب قطب فال اور ملک فیروز رجی اس سے آن سلے ۔

دہی کے بادشاہ مسلطان مجھ کوجب معلوم ہواکہ بہول سرم نعرب قابق ہوگیاہے
تو بادشاہ نے بہول کی سرکوبی کے لئے وزیرصام قاں کوجی جسام قاں کو بہول
کے مقابلہ م شکست ہوگئ ۔ بہلول لودھی کی شاہی فوج کے مقابلہ میں یہ بہی فیج تی۔
حکومت دہی بربدل لودھی کی دوسری فیج اسکو بہمنا چاہئے ۔ جب بادشاہ کو بجور آ

بہلول سے بہلول کی میش کردہ شرا کط برصلے کرتی بڑی ، اس کے دربہلول لودھی
سلطان محرش ہ اورسلطان علاء المدین کے جمعہ حکومت میں باربار دہلی کی حکومت بر
سلطان محرش ہ اورسلطان علاء المدین کے جمعہ حکومت میں باربار دہلی کی حکومت برایک

سلطان ببلول لودهی کی تخدید فی پرتبندة جالیانکناس کا ایک

دوسرا وبعن وزیر شیدفان بی موجود کارجود بلی عکوست می برابر کا شرک بنا بوا مقاری سائی بهلول سے سائے یکسی طرح بی عکن نہ کا کراس کے ہوتے ہوئے تخت منٹین ہو جائے جنا بخ د ہی بربہلول لود جی کا تبعنہ ہوجائے کے باد جوداس و قت میک د ہی کا تخت فالی رہا جیب میک کربہلول لود جی نے موقعہ باکروزیر جمید فاں کو قید نہیں کرلیا - وزیر جمید فاں کو قید کرنے کے بعد بہلول سلطان کا لقب اختیا دکرنے کے بعدے ارد بی الاقل صفی شاہر المصلیم المحتیاد ہاور خطیہ جادی کیا۔

لتى واس حكومت كا بادشا وسلطان علاء الدين كاوا ماد محروشاه سفرتى عمايه بادشاه اقل توسلطان علادالدين كادا مادموتكي وج سعد بلى كى حكوست برا بناحي سجها كما-دوسرے وہل کے وہ ائمرائے سلطنت جولودھی فائدان کے مخالف منے اکتوں نے محود شاہ شرقی کود بلی برحد کرنے اور دبلی کی حکوست برقبضہ جانے سے لئے ایجا رائحا بیائ محود شاه مشرقی ف ایک بنرار با مخی اور ایک بهت برانشکرلیکرد بلی پراس نا ذک ل وقنت مي حدكر ديا جب كربيلول لودهي ديباليورس عا - اس حد كي تاب نه لاكرسلو لودهى كابياتواج بايزيراورلودى فاندان كىعورتس اورتمام افرادد بلى كےقلوس محصور ہوسگے۔ چ کہ قلعس مرد کم تھاس کے عورتوں نے مردانہ لباس مین کرفلعہ کے اندرسے محرود شاہ کا مقابل کیا جنب بہلول لودھی کود بالیورس اس حلاکا علم موا تووها نغانوں کی ایک بڑی جعیت فراہم کرے دہلی کی طرف دوڑا ہم ورث کوجیب علم ہوا کہ بہلول لودھی ایک بڑے اشکر کے ساتھ دہلی کی جانب آرا ہے تواس نے سلطان بہلول لودھی کوراستہی میں روکے کے لئے بائی بہت کی جانب ایک بہت بران كريجيدياء مكر اس جنگ يس محمود شاه كوشكست بهوكتي اوروه جونبورواس

بهلول لودهی کا ساله قطب فال گرفتار بهو گیا- اسی لرا ای کے دوران میں محمود شا بيار بوكرم سيا وراس كابيرا محرشاه سترتي تخنت پر بينيا. و محدّرتناه کی ماں جونے صرعقلمند عورت میں استے دونوں نشکروں میں معلم كرا دى . دونوں لتكرائي ابني حكومتوں كووائس لوث رہے ستے كرسلطان بہلول كى الله نايف الله بالركومينام جيجاكه اكرميرا على قطب فال كور باكرات بغیردہی واس آؤے تے تو مجھ کورندہ نہ یا و کے سلطان نے اس بیام کے یاتے ای محد شاہ سے لونے کے اپنے سٹر کا دُخ محردیا۔ محدشاہ کوجب اس کی خبر الی تو وہ جی سلطان کے مقابلہ کے لئے آگیا۔ اور محرد وبارہ دونوں الحکرو کی مقابلہ يركن دايري س بواكني دن تك جنگ بوتى رى لكن بېلول لودعى كى خوش تسمى سے محدثنا وسترقی اور اس کے بھایکوں میں جو نبور کے تخت کے لئے شکر دیخی مشروع ہوگئی جس کا بیتی میں واکہ محدثاہ شرقی نے اپنے بھائی حسن شاہ کو قتل کرا دیا۔اس کے علاور محدشاہ شرقی کادوسہ ابھائی شہزادہ جلال لودھیوں کے ہاتھ برا کر قتار بوكيا اور ورشاه شرقي كالتيسرا بحاني ستهزا دحسين خان تخت رقيضه حان عياي جونيور نباك كيا- اب محد شاه شرقي كوايي با دستا مهت كي فكر مويي غرضكه وه موج كونا آمام جيور كراورفوج ساتھ ليكر كائى كے تعاقب بى درڑا ليكن محديثاه شرقي جب جونبورسني ، توسين ما نج نبور كا يا د شاه بن جيكا عدّا - جدًا يد اس فحد شاه سَر فَى كاكام مَنام كردياجسين فنان في جونيورك تخت ير بينهة بي سلطان بهاول لود سينين مال ع في صلح كرني قطب خال كورباكر الدعة من عما ي الحج ديا-اس کے جواب میں بہلول لودی نے بھی صین قال کے بھائی شہزاد د طلال کورہا کردیا۔ حسين شاه اوربهاول لودهي كي لاائيال المونيور ع في الأاليال المونياه اور بہلول لودهی سے صب وعدہ تین سال مک توصلے رہی لی تین سال کے بعدان دو تون س بھرجنگ چھڑ گئی جنا مخرس زیانہ میں کہ بہلول لودھی نجاب اور ملتان کی بنظمیوں کے دُور كرقين صرون عااس اطلاع لى كحسين شاه ايك برالشكر لكرد لى كيانب آرباب سلطان بہلول لود حی مقابلہ کیلئے فوج لیکرنی بسے دہلی جانب چلااور وضع حیدوار مرحسن شاه ك نشكر مرحد كرديا سات ون لواني مهوتي رسي مكن بعدين تين ال كيدي دوباره سلح بوگئ گرتین سال گذر نیکے بور ان دو نوں میں عرجنگ عظ گئی۔ بہلے توین شاه نے اٹاوہ برحلہ کیا ،اسکے بعدا ٹاوہ سے دہلی کی شخیر کیلئے ایک برطے اشکینے ساتھ روانہ ہوگیا لیکن امرائے سلطنت نے بیج میں طر کو صلح کرا دی گر انکی لا ایکو ل کاسلسد پھر بھی جاری رہا جنا بچہ ایک لطانی دہلی کے قریب سنکرہ میں ہوئی جوسلے برختم موگئی۔ سميم المرادية المراج المراج المراج المراكر ديا كرتاكا مي موي اور بهلول وهي في المح برط وكرصين ستا ، كم اكثر علاقية المن المنا ويرتقريبًا مراط اي س صین شاہ کو بہلول لودھی کے مقایلے س شکست کا مخدد کھنا پڑا۔ ان لڑا ایوں كانتيرين كالكربهلول لودهى في سلطنت و نور رحد كرك تدهيم (شكار) س فتح كرليا ا ورجونوركي حكومت جويدي كيشتر حصري تعيلى جوني تى جرز ما يه وراز كي بورهكومت دىلىكىسا قائنا ئى بوگئىسلطان بىلول لودى ا درىشاد جونبوركى يالاا يمال براير ٢٠١١ ل كىلارى بہلول لودھی کے بیٹول کی حکومت کی قشیم اجونور کی نیج کے بعد خال بدا بواكسلطنت كو است تمام بيون الدائز يزون بن اس طرح تقسيم كرديا جاشك كدان مي كوني تجي مكومت ك تحروم مدر بينا يج بو تيور كاعلاقة برست بيط شهر اده باربك كوريديا متراده عالم قال كوكره ماتك بورعطاكرديا في بعايني يَنْ تحدفر ملى توبيرا يخ ادرات بوت اعظم سايون بن فواجه با يزيد كالحنو وكالي اورفان جمال جوعمدالمرارس سے تھا۔ اس کوبدایوں عطام وا۔ اورشاہرادہ نظام فاں (سکندرلودعی) کود ہی اور دو آ ب کا بہت ساعلاقہ دینے کے بعد اسے ولی مجد سلطنت مقرر کردیا۔

سلطان کی صحت برابرکئ سال سے گرتی جارہی کھی ۔ جنانچ سے وہ اہمات سے سی جارہ کیا۔ اس موقعہ بر اُمرات سلطنت نے سلطان برزور دیا کہ وہ سکندرلودھی کی بجائے جوا یک منارن کا لوائی اسیفے بوت اعظم ہا یوں کو دیعہ دامز دکر درے ۔ با دشاہ بوائم اسے سلطنت کے ہاتوں سی تقاد اضی ہوگیا۔ لیکن قبل اس کے کہ با دشاہ بالوں کی ولیعدی کا اعلان کرے سی تقاد اضی ہوگیا۔ لیکن قبل اس کے کہ با دشاہ بالوں کی ولیعدی کا اعلان کرے اس کی حالت ذیا وہ بھر گئی جنائچ سے وہ ہم (شکر ہے) میں بھدالی کے قریب خوا کے سی تعلیم میں باویت کی متر قبل سے کو مت شال میں جمناسے کوہ جالیہ کی مشرق میں صوبہ کی جب وہ مراہے تو اس کی حکومت شال میں جمناسے کوہ جالیہ کی مشرق میں صوبہ کی جب وہ مراہے تو اس کی حکومت شال میں جمناسے کوہ جالیہ کی مشرق میں صوبہ بیارتک اور مغرب میں نیجا ب اور ماتان تک بجسی ہو تی کئی ۔

بہلول لود علی ایک بنایت ہی فیاض طبع اور وسیع نظرباد شاہ تھا وہ شریعت اسلامیہ کی شخی کے ساتھ اس کاسلوک برادر اقتلامیہ کی شخی کے ساتھ اس کاسلوک برادر اقتلامیہ فی بخیرہ اسلامیہ کی شخی کے ساتھ اس کا سلوک برادر اقتلامیا بنا بخیرہ ایک کرن اور مہدو ہم ایک ہم اسلامی اور میں اور مہند و امراء کو شاہل نوایس اور مہند و امراء کو شاہل نوایس اور مہند و اسلامی کی اور شاہ مونے کے یا وجود اپنے آپ کو با وشاہ مہیں سمجھا جب بعض مرائے سلطنت اس سے خفا مو و جا سے تھے تو وہ اسلامی کی موات کے کھر جاکرا کو منا لاتا تھا بیٹھان اگر اسے سلطنت جو زیادہ تر ہم وطن اور رسانت دور سے ۔ جب اس کے پاس آتے سلطنت جو زیادہ تر مجوز کر ان کی برابر آن بیٹھ تا تھا ۔ جب اس کے پاس آتے تو وہ اسلامی برابر آن بیٹھ تا تھا ۔ جب اس کے پاس آتے تو وہ تو تھی تا ہو اسلامی برابر آن بیٹھ تا تھا ۔ حب اس کے پاس آتے اسلامی برابر آن بیٹھ تا تھا ۔ حب اس کے باس آتے تا دور سات میں اور اسلامی برابر آن بیٹھ تا تھا ۔ حب اس کے باس آتے تا دور اسلامی برابر آن بیٹھ تا تھا ۔ حب اس کے باس آتے تا دور اسلامی برابر آن بیٹھ تا تھا ۔ حب اسلامی برابر آن بیٹھ تا تھا ۔ حب اسلامی برابر آن بیٹھ تا تھا تھا ہوا ہے جب اسلامی برابر آن بیٹھ تا تھا ہوا ہے جب اسلامی برابر آن بیٹھ تا تھا ہوا ہے جب اسلامی برابر آن بیٹھ تا تھا ہوا ہوا ہے جب اسلامی برابر آن برابر آن

لیکن جب لطائی میں کو دیڑ تا تھا۔ تو ڈین کوشکست دیے بغیر کبھی ہتھے نہیں ہم تہا۔ تھا۔ اس نے اپنے دُورِ حکومت میں دہی کی گرتی ہوئی حکومت کوشینھا لئے ہے بعد اسے ایک مفیوط حکومت کی شکل ویدی تھی۔

## سلطان سکندلودی

اس سے قبل یہ بتایا جاچکاہے کہ اُ مر اے سلطنت نظام خاں (سکندر لودھی)
کی بجائے سلطان بہلول کے بوتے اعظم بھا یوں کود بلی کے تخت پر بھانا چاہتے سے نظام خاں (سکندرلودھی) کی ماں بی بی زیبا جوشنار کی بیٹی تھی سلطان کی موت کے وقت سلطان کے یاس ہی موجود تھی اس نے یہ رنگ و تھا تو قورًا اپنے بیٹے کے وقت سلطان کے یاس ہی موجود تھی اس نے یہ رنگ و تھا تو قورًا اپنے بیٹے کے پاس بینا م بھی کراکر جارہ وائے تو باب کے تخت پر بیٹے جا و گے اور اگر دیرکر و سے تو بوت کے رہ جا کہ گار کر ایک بیتا م باتے ہی نظام خاں فورًا روانہ ہوگیا۔

سلطان مے مرنے کے بعد ا مرائے سلطنت مین گروہوں استھیم ہوگئے تھے ایک گرده تووه بخاج نظام خال (سكندرلودعي) كے حق ميں تقاكيو نكه بادشاه اسع دليجهد بنا چھاتھا۔ دوسراگروہ بادشاہ کے بڑے بیٹے باریک شاہ کا حامی تھا۔ اسکاکہنا یہ كاكد سينانون كے تخت پرايك معمو لي سُنا ركى رطى كا بينا يعنى سكندرلودهي منين سطير سكما -اس تخت برتو باربك شاه بى بىقى گاج ديك معزز بنان كے بطن سے بيدا ہوا ہے آسراء کا تیسراگروہ بہلول لودھی کے یوتے اعظم ہایوں کے حق میں تھا غرضکہ أمراك سلطنت ميں ير رسته كتنى جا دى ہى تى كە نظام خاں دسكندرلودهى) بنج كيا يہ ك بسنجة كاس كم حاى أمراء كى طاقت بره كى ادرية فيصله بوكرياكه نظام خان بى بلى ك تخنت برشيع . چائج جمعه كے دن عرفبان كاوم، هر ممالة ) كوكالى ندى ے کنا سے نظام فار کی تخت سینی کی رسم انجام دی گئی نظام فار نے سکندر لودهی مےخطاب کے ساتھ اپنے دور حکومت کی ابتدا کی سکندر لودھی جب تخت برميني تواس كى عرصرت الخاره سال كى تقى -

سكر لودهي كي كي مررميان المندراودهي ايك لائن سيرالادعا سكند لودهي كي كي مررميان المنافق المنا ايك طرف تولك كى اندرونى بغاوتون كود باديا اوردوسرى جانب نئ فتو حات سے اپنے ملک کورتر تی دی سکندرلودھی کو اپنے ابتدائی دُور حکومت میں سے دیا اين بهايكون كى مخالفت اورفوجى يورشون كامقا بلهكرنا يراب بي هويم ومرالى مِن اس کوا ہنے بھائی باربک شاہ سے جو شاہ جو نپور بن چیکا تھا جنگ کرنی بڑی۔ اس جنگ بی بار مک مثاه کوشکست مونی اورجونیورکی حکومت بھی و بلی کے ساتھ المحق مِوكَى يكن سلطان في البين بها في باربك شاه كو برستورج نيرركا ما كركسين دیا۔ صرف فرق اتما ہوگیا کہ اب باریک شاہ سلطان کامطع بن گیا۔ اس کے بعد سكندرلودهى في افيان دو سرك بحايكون اورع يرون كواطاعت كيا بحبوركيا رجوبهلول لودهي كى سلطنت مك معض صون مرخود مختا را نرحيتيت في لفن ہر گئے تھے، سکندرلود علی نے بیانہ اور بیدر مرحلہ کرکے ان کو بھی اپنی حکو معت میں شائل كرليا يسلطان سين شرقى سي على سكندر لودهى كى كئ لاائيان بوئين جن مي ك سَرْق كُوْسَسَت بِوق يَسْرُ وَهِ إِلَا فِي الْمُ الْمُعْلِمُ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال (علاهام) كوا گرەس اس كانتفال موگيا اس في دېلى كى تخت يرد سال اور مندرلودهی کی زندگی مرایک نظر استدرلودهی کی سیج بڑی میاند لودهی کی زندگی مرایک نظر ایندگار تهرآگره می دین کی بنیاراس بادشاہ نے ساوی (عنصری) میں دکھی تی۔ آگرہ کی تعمیرے کے جمنا ككناك دورابر كے شياوں ميں سے ايك او تيا شيد تحرير كيا كي تعاويب با درتاه اس شیا کود مجھنے گیا اور اس نے تعمیرات کے مہتم سے دھھاکہ تہر کی تعمیرے لئے

كوف اللية تويزكيا كيا م تواس في كهاكم": - آكرا "يعنى اكلايسلطان في كهاكم استهركا ما) "اكرا" بي دكھا جائے - يہ ہے استم ركے نام كى وج تسميد -

مكندرلودهى جب مرض الموت ميس حبلا بوا تواس في اين كنابول كالفاك كے كے سيكووں من سوناعلما را ورغ باس تقسيم كرايا- وہ عاقبت كے توت سے ياحل الدتا عما وه كهاكرتا عاكم مجوكوما قبت ميس شراب نوسى اوران كنا مول كى سراصر وكتنى مولی جریں فے اپنی بادشا ہی کے زیانہ س کے ہیں یہ بادشاہ عدل وا نصاف کا بحد ولدا ده تما وه چا متا تفاكداس كى رعايا كيكسى فرد كے ساتھ بحى نا انصانى نرموده امرا سلطنت کا سچا دوست مقا۔ ا وران کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا مقا۔ باپ کی گرح اسس سي عي الحسار كي خوبي تمايا س معى مساكين اورغرباكي الداد يح الي اس في ايك خاص محكمة قائم كرركها تقايس مصحتاجول كومرسم كى مالى امداودى جاتى تعى وه مساجد بنانے کا بے صدف بن تھا۔ جنا نجراس نے اپنی وندگی میں بے ستا رسجدیں تعمیر کرائیں۔ وہ توہا ت اوربدعتوں کا شدید مخالف کا داس نے سالا رُسعود کی چھڑیا ں حكماً سندكردى تقيل تعزيد دارى كالجى وه مخالف تفا اوراس في عورتو سى مزارا ير صاصرى كوممنوع قرار ديديا عنا يسكند رادوعى في ان مندوو ل كو يحي كين سرائين بي جواس کے دورحکومت س شعی کی تخریک کے کر اُٹھے تھے۔

سکن ورس مردول نے فاری برسی مردی کی اسلان کنار بادشاہ ہے جس مے جد مکومت میں مندووں نے فاری بڑھنا شروع کی۔ اسی بادشا کے ذما نہ سسنسکرت کی کتابوں کے تراجم فارسی زبان میں سے گئے سکندرلودی کی تواہی می کہ مرکاری دفتروں میں سلانوں کی طرح مہندووں کو بھی ایم عمدے دے جائیں لیکن مہندو کیونکہ فارسی زبان سے نا آسٹنا تھے۔ اس سے اس مقصد میں کامیابی بنیں ہوئ آخراس نے مندوؤں کے منا کندوں کو بلاکر دوریا کہ وہ فاری بڑے بریمنوں نے یہ کہ کرانکار کردیا ۔ کہ یم کو دھر م کرم کے کام سے فرصت بنیں جھترائی نے کہا کہ ہم سیا ہی ہیں ہم کو علم وفن سے کیا غ ف ۔ ولیٹوں نے جاب دیا کہ ہم اپنی تجارت کے کاموں میں اس قدر منہ کہ میں کہ اد ہر توج ہی بنیں کرسکتے ۔ صرف کا بت بعنی کا سیت بھی ہے ۔ وارسی بڑھنے کے لئے تیا دہوگئے جو پہلے سے تسکرت کی کما بت کا علی کام کرتے تھے ۔ فارسی بڑھنے عمل مردی کے اور ان کواپی جن بنی کا سیت وں میں عرب فارسی کے بہت بڑے کہا ہم کہ اور ان کواپی جن افران کواپی میں میں اور ان کواپی میں میں میں اور ان کواپی میں میں میں اور ان کواپی میں میں میں میں میں اور سیست تھا۔ اس نے میندوستان اور سیستان کے لائن اظبا سے طب میں ایک نما میت ہی سیندریا کی جانی میں ایک نما میت ہی سیندریا کی جانی تھی ۔

14477-1- デーー・デートラーアランド

## سلطال ايرايم لودعى

الراس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس اس سلطنت اور افعالا اس کے بعد اس اس سلطنت اور افعالا اس کے بہ سط کیا کہ سکندر دور ہی کی مکومت کود وحقوں س تقسیم کر دیا جا سے بینی بڑا بٹیا ا ہم کا دری دی کے بھائی جال کی سیر دکر دی جائے ۔ چنا بچہ اس فیصلہ کے مطابات ، رذی انجہ سے بچھ (شاملا) کا کی سیر دکر دی جائے ۔ چنا بچہ اس فیصلہ کے مطابات ، رذی انجہ سے بوائی کا کہ اس کی سیر دکر دی جائے ۔ چنا بچہ اس فیصلہ کے مطابات ، رواس کے بعد اس کی سیر دکر دی کہ بیات بڑے واصنا م سے ساتھ آگرہ میں تخت شین کیا گیا ادر اس کے بعد اس مرائے اس اس کے بعد اس کی سلطان ہو بیا کہ دہ جائے اس کی سے نوبور بینچنے کے بعد دہاں کی سند کو بمت کو سیفالے بعنی دہ اُمرائے سلطنت ہو ابرائی کے دو گرا ہے کہ بعد دہاں کی سند کو بمت کو سیفالے بعنی دہ اُمرائے سلطنت ہو ابرائی کے دو گرا ہے کہ اس کی میں تھے ۔ انھوں نے اس طرح بنا بت ہو نیا دی کے ساتھ کو کو سے خوش نہیں تھے ۔ انھوں نے اس طرح بنا بت ہو نیا دی کے ساتھ کو کو سے خوش نہیں ہو دھی کی ملا قست کو ابتدا ہی میں تقسیم کر دیا ۔ میں میں اس میں اس میں اس میں اس کے اس کو میں کے دو گرا ہے کہ میں اور میں کو کہ میں کو کہ میں کہ کہ میں کو کہ میں کو کہ میں کو کھوں کو ابتدا ہی میں تقسیم کر دیا ۔ میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں کو کھوں کے کہ میں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کہ میں کو کھوں کو

ابرام اورهى كى بهائى كے خلاف سازشيں اگرجابرا ميدوري

کوتا پسندھی لیکن ابتدایس اس نے اس کے مخالفت بنیس کی کیونکہ اس کواندلشہ کا کہیں ابتدایس اس سے مکومت کا کہیں اس لیے سلطنت اور افغان سر دارا سے ایک سرے ہی سے مکومت سے محوم کرکے جلال الدین کو دہلی کے تخت برنہ بھا دیں گئن جوں ہی وہ تخت نشین ہوگیا۔ اس نے ایک منسط ضارئ کے نغیرا پنے کھائی جلال الدین کے فلاف سازسٹیں شروع کر دیں اور بہا یت ہی ہوشیا دی سے آمرا سے جو نبود کو اپنے سازسٹیں شروع کر دیں اور بہا یت ہی ہوشیا دی سے آمرا سے جو نبود کو اپنے سازسٹیں شروع کر دیں اور بہا یت ہی ہوشیا دی سے آمرا سے جو نبود کو اپنے ساتھ ملانے سے بعدان سب کو جلال الدین کی بخالفت سے سئے گھڑا کر دیا جنا بخ

أمرائ جونبور ليعلم كمطلا ملال الدين كے خلات آما دة بيكا رموكئ - جلال الدين نے یہ رنگ دیجھا تواس نے سب سے پہلے توسلطنت جو نیور کی خود مختا ری کا اعلان كيا-اس كع بعدا بن نام كاخطبه ا ورسكه جارى كرايا- ا ورعيراب سا تعاظم ہاوں کو الکریہ مطے کیا کہ پہلے توج نبور کے ال امرائے مطانت کو کیلا جائے جو سلطان ابراہم لودھی کے مای ہیں اور اس کے بعد آگرہ کی جانب رُح کیا جائے۔ سلطان ایرانهم لودهی كوجب این بهای حلال الدین کے النارادون كا علم بواتوده ایک برانشکر لے کرفتوج جا بنی - ابراہم لودھی کی فیش سے عظم ہایوں مبلال الدین سے برگت تہ ہو کرا بر اسم لودھی کے پاس مبلا آیا جسسے کہ سلطان کی طاقت اور کئی بڑھ گئی سلطانی لشکرنے سے پہلے کالبی برحلہ کرکے کے منح كيا ادمرطال الدين ايك بران الكريكر الره كى طرف برصاليك سلطان سنكر سے مقابع كى مبتت نه موى اور نهايت مى دلت آميزشرا تط كے ساتھ سلطاني نظر كے سالار الك آدم سيصلح كرنى اوروايس لوط كيا حب اس صلح كاعلم ابراسيم لودهى كوموا تواس نے اس سلے کوسلیم منیں کیا اور حلال الدین کے مقابلہ کے لئے خود مراحا لیکن جلال الدين في بعاك كردا جه كواليارك ياس بناه له لي ابراسم لودهي في كوالياً بریجی حله کردیا گوالیار فتح ہوگیا، اور صلال الدین گرفتار ہونے کے بعد قید ہوا-اور قید فانے میں استفتل کرا دیا گیا ۔ جلال الدین سے علاوہ ابراسیم لودھی نے اپنے دوسر بحايول في المعنى الحيل خال بين خلل جمود خال ، اوردولت خال كواس سيقبل مى باتسى محقلعيس فيدكر ديا عقاغ ضكهاس طرح ابراتهم لودصى كاكوني مدمقابل ميدان ابرام لودی کی رعونت اورغرور بونے سے بعدابراہم لودی کی

رونت اورغ ورس اور بھی اضافہ موگیا۔ افغان سروار وں کے ساتھ اس نے اور کی اور کندم نوکروں جیسا سلوک کرناشر وع کردیا۔ وہ افغان امیر جو بہلول لودھی اور کندم لودھی کی تعلیم ہوا کہ وہ دربارس لودھی کی تعلیم ہوا کہ وہ دربارس ورم کی برابر بیٹھتے ہتھے۔ ان کوعکم ہوا کہ وہ دربارس درست بستہ کھڑے ہوا کہ بی سکندر لودھی کے ذما نہ سے جوا مرائے سلطنت تھے ان کو دست بستہ کھڑے ہوا کریں سکندر لودھی کے ذما نہ سے جوا مرائے سلطنت تھے ان کو دست برا ہم مکان میں دھو کہتے بلاکر بار درست اور اگیا۔ افغم ہایوں جس کی وجہ سے برا ہم لودھی کو حبلال الدین برفتح حاصل ہوئی تھی۔ اسے دبلی بلاکر پہلے تو قید کر دیا۔ بھر قس کرا دیا۔

با دشاه کی ان ظالما شرکتوں کی بدولمت وه افغان جن کے بل پربہلول لودی نے مندوستان میں لودی فاندان کی بمنیا در کھی تی سب سے سب ابراہیم لودی کی بخا لفت پر کمرستہ ہو گئے اور اکھوں نے سلطان سے فلان بغا دہیں منروع کو دیں جنروی کی بخا لفت پر کمرستہ ہو گئے اور اکھوں نے سلطان سے فلان بھا یکوں کا نون کہلے کو دیں جس کا بیتے ہے بعض افغان سرواروں نے سلطان کے دشمن را ناسنگا والی کچوڑسے بھی ساڑ با ذکر لی سات مال ہونے کے بعد سلطانی شکر برچڑھائی سٹروع کردی ۔ پہلے توسلطانی سٹرکوئ کر بعد س سلطانی کشکر دا ناسنگا کی فوج پر کردی ۔ پہلے توسلطانی سٹرکوئ کر بعد س سلطانی کشکر دا ناسنگا کی فوج پر قائد بھی توسلطانی سٹرکوئی کی میں سات ہوئی گردورہ میدان سے فرار ہوگیا ۔

اسی دوران میں یا دستاہ کو اطلاع کی کہ بہا در نمال نے بھار میں بغا وت برباگری ہے۔ با دشاہ نے ہر حینداس بغاوت کو د با نا جا ہالبکن کا میابی نہ بہوتی اورصوبہ بھار با دشاہ کے ہا تقسیے نکل گیا۔

با دِشاہ دولت فاں لودھی حاکم نجاب سے بھی ناراض ہوگیا۔ اوراس سے بیٹے دلاو فاں سے کھا کہ اگر تیرا با پر میرے باس فورا دہای نہ بہنج گیا، تواس کا بھی دہی انجا م ہوگا۔ جو دوسرے امر اسے سلطنت کا ہوا ہے۔ ولا ور فال کسی طرح دہلی سے بھاگکہ باپ کے باس بچاب بہنچ گیا اور بادشاہ کے مقالم کے تمام دا قعات بیان کرنے کے بعد باپ سے کھا کہ اور بادشاہ کے مقالم دا قعات بیان کرنے کے بعد باپ سے کھا کہ اور اور کوئی جا تھوں بڑی ذکت کے معالمے یا سے جا کھوں بڑی ذکت کے معالم اور اور کوئی جا تھوں بڑی ذکت کے معالمے یا سے جا وکھے۔ دولت فال لودھی کے لئے اساس سے مواا ور کوئی جا دی نے معالم اسے بنجا بی بادشاہ کے فلا میں نے بنجا ب میں بغاوت بر باکر دی اور اپنے بیٹے دلاور خان کو کا بل بھیجے کے بعد اس نے بنجا ب میں بغاوت بر باکر دی اور اپنے بیٹے دلاور خان کو کا بل بھیجے کے بعد ظمیرا لدین یا برشاہ سے التجا کی کہ وہ ممتد و ستان پر حکد کرے مہندوستان سے باشندوں کو ابراہیم لودھی کے منا کم سے نجات دلایتے۔

بعض ورخوں کا بیان ہے کہ صرف دولت فاں لودھی ہی نے بابر کو مندسات
برطلہ کرنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ بلکہ ابرائیم لودھی کا جھا داد دیمائی عالم ماں
جس کو علاء الدین بھی کہتے ہیں دہ بھی اس حلہ کا بہت بڑا محرک تھا بیان کیا جا تاہے
کہ یہ ابرائیم لودھی کی قیدسے بھاگ کر با برکے باس بنج گیا اور اس نے بابر کو بتا یا کہ
انبرائیم لودھی کے منظالم صدسے بڑھ بھے ہیں۔ اس نے تیکس اُسرارسلط تب کو بلاہ جا
قبل کرا دیا ہے اور اُن کے فائدا نوں کو تباہ کر ڈوالا ہے اس بادشاہ کی حالت یہ
میں کہ بیما میروں کو لٹے کا دیتا ہے اور ان کو زندہ جو دو سب آپ کی تشریف آوی
کے نتظ میں میں میں ملطنت نے مجھ کو آپ سے باس بھی ہے وہ سب آپ کی تشریف آوی

صاکم بنجاب دولت فال آورابراسم لودی کے جیازا دیھائی علاء الدین کے علاء ولدین کے علاء ولدین کے علاء ولدین کے علاء ولدین کے علا وہ حبولا کے راجہ را ناسنگا نے بی یا برکوم ندوستان آنے کی دعوت دی تھی۔

اور با برکونیین دلایا تھا۔ کہ اگر بابر نے مندوستان پر حلہ کیا تو وہ فوج اور دو بے سے اسے اس صلیس با برکی زیادہ سے زیا دہ اندا دکرے گا۔ المستعکانے یہ بھی یہ دلایا تھا کہ مندوستان کا ہرراجیوت بچہ اس معرکہ میں با بر کے ساتھ اپنی جان قربان کرنے کے لئے آ مادہ اور تیا دہے۔

ا برجوبها بی سے مندوستان کی فیج کا جذا اور من کو کو نین سے مندوستان کی فیج کا جذا موق کو غیضت سیجے ہوئے مندوستان برحلہ کی تیاریاں شروع کردیں اور مندوستان برحلہ وستان برحلہ کی تیاریاں شروع کردیں اور مندوستان برحلہ ورمونے سے تبل علاء الدین (عالم فال) کے ساتھ لینے سٹرارو کو لئکر لیکر روانہ کردیا تاکہ وہ پہلے ہی سے مندوستان کی تسخیر کا کام شروع کردیں ۔ چنا بخ یہ لئکر اثمرائے سلطنت کو تابع بنا تا ہوا لا ہورج بہنجا اور آل کے بعد و ولت فال لودھی اور علاء الدین نے دہی برحلہ کے لئے اہمام شروع کر دیا لیکن منل شکر بایر کے آئے سے قبل دہی کی فیج کے لئے آٹا وہ نہ ہوا۔ آخ کو ما الدین خل سے علاء الدین خل مندیوان دونوں لئکروں کا مقابلہ کی مقابلے برائی ہوئی اور وہ نیجا برائی ہوئی۔ دہی مقابلہ بوالیکن اس معرکہ میں علاء الدین کو تکسست ہوئی اور وہ نیجا ب بھاگریا۔

اسی دوران میں بابر بھی مزید لشکر کے ساتھ مند وستان بہنج چکا تھا چا بخد سال ہے ہے دائر الم الم میں وہ فود ابراہم لودھی کے مقابلہ کے لئے تشکر لیکر بابی بت کے میدان میں آڈٹ ٹا ۔ دو نول لشکروں میں زبر دست معرکہ ہوا ۔ اس معرکہ میں بابر کو فتح نصیب ہوئی اور لطان ابراہم لودھی مارا گیا ، اور اس طرح بابر کے المحقوں اس لودھی قا مدان کی حکومت کا فائمتہ ہو گیا جس کی تبنیا دہم لول لودھی نے رکھی تھی۔ ابراہم لودھی نے مندوستان میں سال حکومت کی

اورشايد فاندان لودهي كى حكومت كاجراع الجي كل نه بوتا اگراس فاندان يس ابراميم لودهي صبيباظالم مغرورا ورناعا قبت اندليش بادشاه سيدانه بهواموتا. لودهيول كى حكومت را يك نظر الددهى فاندان نے بندوسان لودهيول كى حكومت را يك نظر المديمة بيار بسال حكيمت كى ہے، اس فاندان کا پہلا بادشاہ بہلول لودھی تھاجیس کی تقریبًا ساری عرستا ہان جونبورسے اوسے سے گذری ۔جونبور کی نتے کے بعد بہلول لودھی کی حکومت ایک مضبوط مکورت بنگی تھی جبکواس فاندان کے دوسرے بادشاہ سکندر لودھی نے اور می زیا وہ وسیع کرلیا تھا۔ بہلول لود حی اور سکندرلود حی ہمایت ہی نیک ل اورمنكسر المزاج بادشاه تھے جہوں نے اپنے ہم قوم انفانوں كى خوبسريتى كى اوران افغانوں كے بل بربرابرتر فى كيتے رہے ليكن اس فاندان كے آخرى ادشاه ابراسيم لودهى في ابنى رعونت اورظالمانه كارروائيول سي خود ابنى يى قوم كونعنى افعًا وْن كوربنادْ تمن بناليا ، جِنا نجيران دفعًا نون في مغلول كوم بدنتان آنے کی وعوت دے کرمیشہ کے لئے لودھی فائدان کی مکومت کا فائمہ کرادیا۔ شا ہان لودھی کے دورحکومت کی ایک میر بھی خصوصیت ہے کوسلطان بہلول لودھی کے زمانے سے لیکوا براہیم لودھی کے دور حکومت مک صروریات زندگی ننايت بى ارزال تيس - اناج ايك رويد كادس من ملنا كفا يكى روي كا يا يخ سيرتها اوركيرًا جه بيسي كريها- ان جيزول كعلاوه ومكراشياء كي اراني كالجي بي حال عنا - رعاياً خوش حال اورفارغ البال عنى مورخ ل كى دائ بها كماكر اس خاندان میں امراہیم لود عی صبیانا لم اور نا عاقبت اندیش با دشتاہ نہ بیدا ہوا ہوتا تولود عى حكومت جس سے كررعايا بے صرفوش تقى شاكرى صدى مك قائم رہتى يمكن رائم لودى كى باعقلون في ان مفلول كو منروسان يس ايني حكومت جاسف كاموفعه ديديا

جوقطب الذين ايك كے زمانے سے لے كرتبوركے حلے تك بار بارمبند وستان بر صح كرك لوث ماركرتے رہے تھے ۔ المرواع عموم

## مغلبه الومت كابهال دور

كسرالدين بابرن سافه (٢٤٥١) بس بان بت عميدان سلطان ابرائيم لودھی کوسکست دینے کے بعدمبند وستان سے ان بھا در پھا نوں کی حکومت کاخا تمہ کردیا جوم تدوستان میں صدیوں سے فرما نروائی کردہے تھے اور حفیوں نے کسی بڑی سے بری طا قت کو کلی اینے مقابلہ رجینے بنیس دیا تھا ظہر لدین با برکی اس تاریخی فتح کے بعدسے ہندوستان میں ان روسی ترکوں کی حکومست کا دُورشروع ہوگیا جومغلو<sup>ں</sup> کے نام سے مشہور میوسے مالا تکفیل الدین با براوراس کی اولا دخل سے کہیں زیادہ ترك كهلان كي ستح على -كيونكفهيرالدين بابر ودهيال كي طرف سے دوسى ترك تفااور نفیال کی طرمن سے مغل تھا لیکن مثالید ان روسی ترکوں کو اس لئے سغل کہا گیا کیو کھ صدیوں سے ان میں آپس میں رشتے ہونے رکے بعدان کا فون مخلوط ہو حکا کھا۔ ظهر لترس بابركى اتبالى زندكى كينواس عكم فه ألدين باب صروری سجھتے ہیں کہ اس حوصلہ مند اور مصیبتوں سے نہ گھیرانے والے ساجی کی ابتدائ زندگی کے کچے حالات بیش کردیں۔ تاکدان سے یہ اندازہ لگایا جاسے کہ اس لائق سیرسالارنے کتنی مصیبتوں اور کھوکروں کے بعد مندوستان کا تخت عال کیا تھا ظهر الدّین با بر کاباب عمر تینی سرز ۱ امیرتمور کا یوتا تھا۔ امیتر مود کے مرنے کے بعد کیو مکہ اس کی وسیع سلطنت اس سے بے شاریٹوں اور یو توں سی تقسیم ہو مکی تقی اس كے بابر كے باب عمر شخ مرز اكو صرف فرغان كى تھيوني سى حكومت ل كئي جيس كا ياية تخت اندجان عمّا - اورجب مي تاشقند. ثمّا هرخيد بيروم. احسى ، كاشان

اور حندووسر مع حجو في علاق مثال تقدادر معلاق بي محفوظ نه تقديك ات دن امتر تمور کی اولا دس آب میں مل گیری سے لئے جنگ ہوتی رسی تھی۔ بابركے باب عرفی مرداى عرصه سال كى تقى كدوه اجا تك ايك بندعارت ے گر مرکیا۔ اس کے مرتے کے بعد 9 م م ( سومینے) میں ظہرالدین با بربارہ برس کی عمرس بمقام اندجان حکومت فرغانه کے تخت برسطیا، ابھی لسے تخت بر ينتج ويرتبين بوي في كمعلوم بواكه ابركے جي سلطان احدمبرزان حكومت فرغا مرفوج مسی کردی ہے۔ اور اکٹر مقامات کو منے کرنے کے بعد جی کی فرصی دار اطات اندجان کی جانب بڑھ رہی ہیں لیکن با ہر کی خوش قسمتی کہ اس کے چیا کی قوج میں ارک میں گئی اورجی کو بھتیج سے صلح کرنے کے بدیم قندوانس مانا برا اسم قند مانے بوت الطان مرزادا سترى مين فوت موكيا، بابركو الجي اس معيست سعيسكل نی ت می تی کمعلوم ہواکہ با برے ما مول محمود ظاں نے احتی کے علاقہ کا محاصرہ كرلياب اوركاستان برقبصنه جالياب يكن محود خال جو نكر قلود اسنى كوفتح مذكر سكاء اس سلتے وہ بھی دائیں جل گیا-

بابر نے باغیوں کو شکست دیدی ا ور سے جو مکال حکومت نے بنا ویس سے والے علاقہ بابر نے باغیوں کو شکست دیدی ا ور سے جو تکرسم قند کی فتح کے بعد فوج کو شہر پر حلہ کر کے سم قند کو بھی فتح کر لیا لیکن با بر نے جو تکرسم قند کی فتح کے بعد فوج کو شہر لوطنے کی ا جا ذت بنیس دی تھی ۔ اس کے فوج بگر کھر دں کو واپس جلی گئی ۔ ای کر ان سس سم قندیس با بر بہا ر بر کیا اور اسے مجبورً اسم قند ججو و کر اند جان سے سائے روائہ بہونا پر والی میں فرفانہ کی حکومت برقبط میں اس سے بھا کی ہوا کہ اس کے بھا کی ہونا کہ اس کی عمومت برقبط میں جا لیا ہے اور اند جان کا محاصرہ کرد کھی ہے بہونی بابر کو سم قند بھی چھوڑ نا پڑوا ، اور ابنی حکومت برقبط میں جا گیا ہے اور اند جان کا محاصرہ کرد کھی ہے تیم ہو جو گئی ہونا پڑوا ، فوج نے اس کی بینی بابر کو سم قند بھی چھوڑ نا پڑوا ، اور ابنی حکومت بھی ہا تھ سے نکل تھی ۔ فوج نے اس کا

ساتھ چھوڑ دیا۔ صرف ڈیڈھ سوسیاہی اس کے باس رہ سے غرمنکہ بایرب یارورگار رہ گیا۔

یا برنے اب بھی بہت نہیں ہاری اس نے صرف ڈھائی سوبیا ہیوں کی مدر سے مرقد کا قلو فتح کرلیا لیکن جب شیبان فان نے ہم قند پر حلاکیا تو بابر اس کا مقابلہ نہ کرسکا اور گرفتا رکرلیا گیا۔ آخر با برکواس شرط پر رہائی ہلی کہ وہ آبی بہن فان زاد سکم کا شیبان فاں سے نکاح کر وے اورا پنی جان بچاکر جرحم ہے آمسے نکل جائے۔ با برہم قندا ورا بنی بہن کو ہاتھ سے کھونے کے بعد آدھی را ت کو ہم قند سے نکل جائے۔ وہ دربدر کی کھویں کھاتا بھرا شاس کے باس کھانے کو تھا۔ شبدن برکہ برکہ ہوا وہ دربدر کی کھویں کھاتا بھرا شاس کے باس کھانے کو تھا۔ شبدن برکہ برکہ ہوا وہ دربدر کی کھویں کھاتا بھرا شاس کے باس کھانے کو تھا۔ شبدن برکہ برکہ با کو سے با برکوننگے با وَں بھرتے کی اسی عاور مربد کا وہ براڈ ہوں اور میتے دوں بر برات کھف سیکرا وں میل کی اسی عاور مربح بی کہ دہ براڈ ہوں اور میتے دوں بر برات کھف سیکرا وں میل

برمنه باسفر كليبًا عادان مصائب كے با وجود بابرنے بہت نه باری - اس نے عفر ك بارمحص اپنی جراکت کی بتا بر فرغانه سے معین علاقوں کوفنے کرلیا لیکن اس سنے باس جو مكه فوج منس تقى اس ك ان علاقول كوهي تحورنا برا- اوروه محريطون كى فاك أراف اف الكاليمي كمي تو حالت يه بهوتى كلى كدبا براينى بابسى يرب افتيار

بابركار اوركال برقيصه عاداس عيض بدردون ناسي

مشوره و یا که وه ترکتان کوخیر با د که کرا فغانستان سی تسمت آندای کرسه. چنا نج با بربلخ کی جانب روانه مرد گیا-جهان بابرے جیا کا ایک دوست خسر شاہ فرما مروائي كرم الحا خسروشاه ايك ظالم بإ دشاه تخا-رعايا اور قوج اس سي تتنقر تھی۔جدں ہی بلخ والوں کومعلوم ہوا کہ با بر آیا ہوا ہے۔ لخے کے امراء اور بلخ کی آ ت براد فوج بابر کے ساتھ آن نلی۔ بابر کی قسمت نے بیٹ کھایا، بابر نے بلخ برقبضہ جالیا۔ اورخسروٹ اہ بھاگ گیا۔ وہی بابرحیں کے پاس جوتی تک نہ گئی۔ اب اسے فوج قلعه اورحكومت سب كجيول كميا-

للح كا انتظام عمل كرف كے بعد الح كى فوج لے كر با بركا بل برحله آور بواليل میں الغ خاں کی الانفی سے بڑی برنظمی تھیلی ہوتی تھی۔ اِ برکو کا بل بر فتح حال دائی غ صكه محص اپني محتت اورشجاعت كيل يوبا برنے افغانستان س اپني ايك نتي

حكومت قائم كر لي-

كابل اور بلخ كى عكوست على كي اوجود كلى يابركي معينتوں كا خائمة بتين موا بابرى شاست بوآئ توده ائے مخالفوں سے مقام لينے كے لئے كير تركستان جلا گیا۔ بابرے ترکستان جانے کے بعدا فواہ کیل کئی کہ یا برمرگیا۔بس بھر کیا ت بابرکے ایک فقتہ کے بھائی نے کابل پر قبضہ جالیا ۔ بلخ بھی بابر کے باتھ سے کل کتیا ۔ اب بابر حیران و بر سنیان تھا کہ کیا کرہے ۔ کبھی وہ جند وستان پر حلہ کا ادادہ کتیا ۔ آخر سے البھ (شنھائی) ہیں سی کتیا ۔ آخر سے البھ (شنھائی) ہیں سی نے مٹھی بھر سپا ہمیوں کے ذریع بحض اپنی قبطری جرا کت کی بنا پر کابل پر دو با رخینہ کر لیا ۔ اور اپنی طاقت بڑھا نے کے بعد ایر اپنوں سے مدول کو با بر سے بھر ایک بالا سیم قند فتح کر لیا ۔ بابر نے صرف آگئ میسنے حکومت کی تھی کہ از بکوں نے حلہ کر کے لئے ہم قند فتح کر لیا ۔ بابر نے صرف آگئ میسنے حکومت کی تھی کہ از بکوں نے حلہ کر کے لئے بھر ہم قند سے نکال دیا ۔ بیچارہ و بابر بر نشیان حال کابل ہنچا ۔ پہنیت تھا کہ ابجی تک کابل اس کے قبادت ہو تھے گئے ۔ بابر کے ابن کی اچھی طرح سے سرکو بی کی اور یہ سمجھتے ہوئے کہ افغا نستان میں حکوم ت کہ حافظہ ہو تا درخود مہند وستان کی جا نب متو جر ہوا ۔

بعض تولودهی فا بران سے مطبع بوسکتے تھے ۔ اور بعن ابھی تک تیموری فا ندان کی بنک نوری فا ندان کے مائے مائے ہوئے ہے ۔ اسکے کا زم سے اسکے علاوہ بعن تیموری مائے ہوئے ہے ۔ اسکے علاوہ بعن تیموری مال جھوٹے چھوٹے علاق کی میں خود نمتا رہن جٹھے تھے ۔ عرصنکہ بابر جد بہر بھی گیا ۔ اس کو با تھوں با تھا ۔ اس کو روہ بہ بھی الا اور خوب فاطر و مدارات بھی ہوئی ۔

با برعین کرتا بروا ورخراب دمجون سے دل بها تا بروابرابر آگے بڑھتا بنا گیا وہ کلدہ کھار بہنیا۔ کوربر ہ آیا۔ اسی زمانہ میں یا برکوکابل سے اطلاع فی کہ اس کو قدائے ایک فرز برعمل کیا ہے۔ با برنے مہند کی عایت سے اس لوشک کا نام مرزا مہند ال رکھا، اس سے بعد بایر نے جا توں گوج وں اور گھرہ وں کی خوب سرکوبی کی۔ اسی ندانہ میں با بر باد ہو گیا۔ اور بہند وستان سے بدختاں دابس جلاگیا۔ اس حملہ کے بعد با برسقہ د با رسبند وستان پر کھوڑی کے قوشی مدت کے بعد صلے کرتا دہالیکن یا برنے اپنے ان حملوں میں اور کی مارضے ہنیں کی بلکداس نے مرت ند دانوں اور کھولوں براکھا گیا۔ اس کی وجر برخی کہ وہ اپنے دا دا تیمور کی طرح مبند وستان کولوشنے نہیں آیا گا۔ بلکہ وہ مبند وستان ہی اپنی مستقل مکومت قائم کرنا جا بہتا تھا۔ جنا نچہ بابر کے اس دویہ کا جندوستان کے عوام بر میں اس کی خوب فاط و مدادات ہوئی۔

کی جانب سے مندوستان آنے کا بلاوا الما تووہ فورًا بہندومتان کی فتع محیلے ملسلام اللہ ( اسلام اللہ میں موار ہوگیا ۔ لیکن اتنے بڑے الک کی فتح سے اس کے باس جو الشکر کا اس کی مجموعی تعدا دستھل سے دس بارہ بنرار کتی ۔

بابرينا ورسے ہوتا ہوادر باسے سندھ يرآ با-سندھ سے روانہ ہونے كے بعد كوه جود يرمني يمال عدم كرنے كے بعد جميلم كوعبوركيا- لامورا ورينيا ب ك عمال كويمواركرن كے لئے اس نے يہلے تو قاصدروان كے اس كے بعدا كے براحكر در یات جناب کے کنا سے جے اور ال محقل عیش آراستہ کی اور ایک ون کے آرام ے بعد سیا لکو سے بہنچ گیا۔ جاس اور گوج حبب مقابلہ پر آسے توان کی خوب سرکوبی كى ـ با بركوسيا لكوسف يس اطلاع بى كه ابرائيم لودهى كا بهاى علادا لدين ابراسيم لودهی سے سکست کھانے کے بعد لاہور بھاک آیا ہے یہ وہی علاء الدین ہے جوبا بر كوكلانے كے لئے كابل كيا تھا اور بابرنے اس كو يسلے بى سے ايك مخفر فوج دے كر مندوستان بھیج دیا تھا تاکہ وہ با بر کی حکومت کے لئے بہاں زمین ہموار کرے ۔ باہر في سيالكورك سين كل كرالوث كونتح كيا - اوروونست فال لودهي حاكم بني ب كوج كم بابرے مخرف ہوگیا تھا برط بلوا یا۔ معرایی فوج کوآ راستہ کرنے سے بعدد ہی سے بادشا ہ ابراہم لودھی سے جنگ کے لئے روان ہوگیا-اس معرکس دولت فال لودھی کا بیٹاد لاورخال بھی با برکے ہمراہ تھا۔علاء الدین عرف عالم فال بھی یائم کے یاس مینے گیا۔اس کے علادہ بعث سے مندوستانی امرات سلطنت بابر عے ہمر کاب ہو گئے۔

بابر روبر اورسرم ندست موتا مواكرنال بینیا- جایون نے مصار فیروزہ كى جا نبر كرنے كرك است فتح كرليا- بابر نے مصار فیروزہ كى فتح سے خش موكر عمار فیروزہ كى فتح سے خش موكر كا اور ایک كروٹرز و نقد مها يوں كوديديا

اس فنح كے بعد بہت سارويد اورقيتى تحاكف كابل روانہ كئے گئے۔

بانى بىت كىمىدان لىرائى لودهى كۈسكست جاكراراسى

لودی کی بے اندازہ فوج مقابلہ کے سلے بائی بت س جمع ہور ہی ہے تو بابرا وراسکی
فوج کے سروار بائی بت کی جانب بڑھے ۔ با بر کے باس اس وقت کل دس ہزار فوج کی۔
بائی بت کے قریب پینچنے کے بعد بابر نے اپنے تو ب فانہ کو ترتیب دیا۔ بند وقبوں کو تو بوں
کے تیجے کھڑا کیا اور سواروں کو علی ہ عکرہ کر لوں میں تقسیم کیا۔ کھراس لشکر نے آگے برٹھ کہ
ابرا ہم لودی کی فوج برجوا یک لاکھ سواروں اور ایک ہزار ہا تھیوں شرق تھی ۔ بلز داری
منروع کر دی اور اس طرح بائی بت کی اس تاریخی جنگ کی ابتدار ہوگئ جس کے بعد
ہندوستان کی ضمعت کا آخری فیصد ہونے والا تھا۔

امراہم لودھی کی فوج اگرچہ بابر کی فوج کے مقابلہ میں تعداد کے کا ظرہے بہت نیا دہ تھی لیکن اس کا بیٹنہ حصد غیر تربیت یا فتہ تھا جس کا نیتی ہے ہوا کہ ساتا ہے جو (طن کا تعلیٰ) ہیں ابراہم لودھی کوشکست ہوگئی۔ خود ابراہم لودھی اس جنگ میں مارا گیا۔ بابر ابراہم لودھی سے میں مارا گیا۔ بابر ابراہم لودھی سے میں مارا گیا۔ بابر ابراہم لودھی سے مشکر کی ذہب وزینت کی تعرفیت کرتے ہوئ ابنی سوائح جیا ت میں لکھتا ہے کہ بدا ہر اس کے مشکر کے خیصے ایسے نظر آتے ہے جیسے کسی کھیت میں ذریفیت کے مقانوں کو بچھا کرسونے سے ورخت لگا دشت میکئے ہوں لیکن یوسب نظا ہری مقانوں کو بچھا کرسونے سے ورخت لگا دشت میکئے ہوں لیکن یوسب نظا ہری شیب ٹا ب بھی جقیقت میں یہ لئکر فن سپر گری سے قطعی نا آسٹ نا تھا "غرضکہ شیب ٹا ب بھی جقیقت میں یہ لئکر فن سپر گری سے قطعی نا آسٹ نا تھا "غرضکہ بابر کو بانی بت کے میدان میں وہ تاریخی فتح حار سل ہوگئی جس کے بورم پوستان میں معلوں کا ستارہ او قبال خوب جمیکا۔

بان بت کی فتح کے بعد بابر فے شہرا دہ ہایوں کو تو آگرہ کی فتح کے لئے روا

کردیا اورخود دیلی کی یا نب بڑھا اور دہلی کے قلع برقبط جانے کے بعد ستے بہلے منا ہی خوار کو کو عفوظ کیا۔ بھر در کا وحضرت نظام الدین اولیا برحاضری دیکر درگاہ کا طوا ون کیا اسکے بعد حضرت خواج تطب الدین بختیار کا کی کے مزار مبادک برحاضر ہوا اور دہلی کے مزار مبادک برحاضر ہوا اور دہلی کے تمام مشہور مقامات کی سیرسے قار بغ ہوکر دہلی کے آندہا م کی طرت متوج ہوا ، دور دہلی کے تمام مشہور مقامات کی سیرسے قار بغ ہوکر دہلی کے آندہا م کی طرت متوج ہوا ، دور دہلی کا دیوان مقرد کر کے با برخلق آباد جلا گیا ، اور دہلی کا دیوان مقرد کر کے با برخلق آباد جلا گیا ، اور دہلی کا دیوان مقرد کر کے با برخلق آباد جلا گیا ، اور دہلی کا دیوان مقرد کر کے با برخلق آباد جلا گیا ، اور دہلی کا دیوان مقرد کر کے با برخلق آباد جلا گیا ، اور دہلی کا دیوان مقرد کر کے با برخلق آباد جلا گیا ، اور دہلی کے کا دول کا دیوان مقرد کر کے با برخلق آباد جلا گیا ، اور دہلی کے کا دول کا دیوان مقرد کر کے با برخلق آباد جلا گیا ، اور دہلی کے کا دول کا دیوان مقرد کر کے با برخلق کی کا دول کا دیوان مقرد کر کے با برخل کے کا دول کا دول کا دیوان مقرد کر کے با برخل کی کا دول کا دیوان مقرد کر کے با برخل کے کا دول کا دول کا دول کی کا دیوان مقرد کر کے با برخل کا دیوان مقرد کر کے دول کا دول کا دیوان کے کا دول کا دول کا دول کا دیوان مقرد کی کا دول کا دیوان مقرد کر کے دول کے کا دول کا دیوان مقرد کی کا دول کے کا دول کا د

ولل كي الره كي الحرارة ما يون المراكرة بها يون المراكرة بها يون المراكرة بها يون المراكرة بها يون المراكمة المراكدة بها يون المراكمة المراكدة المرا ان باب كى أمد كا تشتظر تفاديا مرك آت بى ملحد أكره يرصله موكيا لواليا ركاراً كراجيت ابراميم لودهي كى جانب سے باس سے لؤا- اور ديگ سى مار اكيا - بها يون کی فوج نے بحرما جیت کے اہل وعیال کو گرفتار کرایا لیکن ان کے ساتھ بڑی نری کا سلوک کیا۔ کر اجیت کے جانشین نے ہا یوں کی خرست بی بہت سے می جا ہو بطور ندرسش کے جن میں کوہ تو رنامی مشہور میرہ بھی تھا۔ اس میرہ کا وزن آگا شقال تفا- ہایوں نے یہ ہیرہ یا ب کی ضرمت میں بیش کیا توبا برنے ہا یوں بی كووايس ديديا، آج كل يميره شاه انكلستان كے تاج كى زينت بنا ہواہے۔ آ گره کا قلعہ کئی دن تک محصور رہا۔ آخ محصور بن نے اطاعدت قبول کرلی۔ ا وراس طرح آگرہ بھی سے ہوگیا۔ با برے آگرہ کی فتح سے بعدابراہم لودھی کی ال كوسات لاكهروب كى جاكيردى اورة كره كے قريب ايك محل يس استعقل كريا ابراہم لودھی نے دومرے اسراء کو بھی برسکنے اور جاگیری مطاکی کئیں یا بروزوستا كابهلا حلة ورب جومرت دس باره بزارك لشكرس بمندوستان كوفتح كرنے س كامياب موكيا . ور شاس سي قبل محمود عزوى ما محد فورى في حب بي مندساً

يرحد كيا توان كے ساتھ بے اندازہ لشكر تھا۔ بابركى حبكى قابليت سلمہ ہے كراس نے ايك اليعنيم كوزير لباج اگراپنى تمام فوج كوفخت كرليتا توكسى صورت بس كلى وه يا يخ لا كهت كم منه عتى حقيقت يه ب كه اس كي منت يس بهند وستان كي حكومت الحي بوي عتى-ورنه بابرے حالات ہر گرزا سے نہ تھے کہ وہ مندوستان کے برطیم کا بادستاہ برگا بابرف ساراخ الدلطاويا حداس في الما المرابيم لودهى كاوه سارا خوامة لشاديا جواس بادشاه في جمع كيا تحا- اس خرا انه يس سي مشر لا كه روم يشهرا ده بهايون كوعطا بردا ادرايك دوسما بوراكا بوراخزا منجس سيب اندازه زروجواسر معے ہا یوں کو بخشدیا اس کے بعد اُ مرائے یا بری س خزانہ کی تقسیم شروع ہوئی کسی كودس لا كالميسى كوا تي لا كاله بمسى كومات الا كاسى كوجه لا كالدركسى كويا في لا كاروي ہے۔ توج کے ہرایک سیابی کوفر انہ سے نقد انعام دیا گیا اس کے علاوہ کامران كوي الكه محدر ما سرزاكوه الا كه عِسكرى ا ورمبندا ل كولا كهو ب روبيه لل نيرتام جموع برس عورون اوررشته دارون كوب اندازه نقدرديم، جوابرات اور تحالفت روانہ کئے گئے۔ نواسان اور سم قندے امرار اور شائح کو لاکھوں روب پھیجا گیا اسی براكتفا منين كياكيا بلكه كابل مين عوام بن اس قدر اشرفيا ل كشائ كنيس كه كوني فرد محروم منس را ع ضكم ابراميم لودهى اوراس كاتبا واجداد فيسالها سال مين جوفرًا شجع کیا تھا با برنے ایک دن سے اندروہ سب کا سب لٹا ویا ۔

مندوساینوں کی حالت یہ تھی کہ دہ میرے آدمیوں کی صورت دیجے کر جا گئے ہے۔ مند وساینوں کی حالت یہ تھی کہ دہ میرے آدمیوں کی صورت دیجے کر جا گئے ہے۔ ان د قول گری کا موسم کی فلقت میرے آنے سے اسی گھرائی کر تہر چیور کی بھاگ گئی۔ حالت یہ تھی کہ نہ توسیا ہیوں کوسامان خورا کہ مال تھا۔ اور نہ گھوڑوں کے لئے دانہ ہی سیتر آتا تھا، اور ایک تا زہ صیبت یہ اور پش آئی کہ میرے بہت سے آدمی جو گری کے عادی نئیں تھے لو لئے سے مرکئے۔ ہمند وستا بنوں کی یہ مفائر سے آدمی جو گری کے عادی نئیں تھے لو لئے سے مرکئے۔ ہمند وستا بنوں کی یہ مفائر ہمند وستان میں رہنے کے لئے راضی نہ ہوتے تھے بلکہ وطن واپس جانے کے لئے بالکل ہند وستان الاکر و ولتم تدبتا وہ تھا۔ ہمند وستان ہم

بابرے اس بیان سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہندوستان فتح کر لینے کے باوجود بھی بابرکوکس قدر پریشا یوں کاسا مناکر تابور ہاتھا۔ یہاں تک کداس سے دہ لوگ بھی خوف ہوگئے تھے جن کو کہ اس نے ان کی اوقات سے زیادہ نواڈا تھا اس کے علادہ با برکوا یک وقعت یہ بھی پیش آئی کہ ابراہیم لودھی کے ذبانہ کے بیشر آمراء نے بابرکی اطاعت قبول بنیس کی بلکہ اس موقعہ سے نا جائزفا کدہ اُٹھاتے ہوئے کہ بابراہ بنے علاقوں پرقبضہ جالیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آمرائے ملطنت یہ بھی ہے ہے ہے ہوئے کہ بابرا بنے دادا تیمور کی طرح محض بہندوستان سے دو بہر سیطنے کے لئے آیا ہے جو جندروزہ باد شاہ کی اطاعت کرکے جو جندروزہ باد شاہ کی اطاعت کرکے بوجہ بندوستان سے دفعست ہوتے ہی وہ یا تو دہلی کے تخت پرقبضہ بی سے تعصدت ہوتے ہی وہ یا تو دہلی کے تخت پرقبضہ بیل سے کا ایس یا اپنے علاقوں میں بادشاہی کا اعلان کر دیں۔

امرائے سلطنت کی ما بوسی اوراطاعت اجب بنی توقع اور المميد كے خلات برمعلوم ہوا كہ با برم ندوستان ميں اپنی حكومت كی بنیا دیں مصبوط كرتیا باوراس كرسا من ساك م مندوستان كوفتح كرف اوراً مراك ملطنت كو مغلوب كرف كى تجاوير زيرغوريس توامرا كالطنت كوبرى ايوسى بوئ-اوراب ان کے یاس اس کے سوا اور کوئی جارہ کا رہ تھاکہ وہ مقلوں کی اطاعت قبل كرك اين آب كوآن والحظرات سے كاليں جنانچ أمرائ سلطنت نے مغل بادشاه سے مصالحت کے لئے سلسلہ جنبائی شروع کردی اور ائمرائے سلطنت كے مطبع ہونے كاسلسله شروع ہو گيا ليكن أمرائ سلطنت اوراجكا یں سے بعض را جرسنگا جیسے بھی مسر دارتھے ۔جویہ جاننے کے باوجود کہ با برمہزر شان كابا دستاه بن گيا چيطيع بونے كى يجائے اور زيادہ بابركى مخالفت بر كمربة بوكے غرصنكه اكترائم اكسلطنت في واطاعت قبول كرلي يكن بعض في علم بغاوت لبناكيا-بايركى جديد فتو حاس كاسلسلم الريد الك عكسى حصيس إقاعده لتَكُمِّتَى نهيس شروع كى تقى ليكن بيم تعي شهرًا دهٔ جايوں اور دوسرے مغل سر دادوں كى كوكشمتوں سے چندماہ كے الدر الدرمندرج وبل مقامات زير موسكے وقلعہ ممهمل اللوه ، قنوج ، وهوليور جليسر ، جاج سو ، جوتيور - كاليي بمانه او رقله بكواليار جن أمرك ملطنت في اطاعت قبول كرلى على بابرف ان كولا كعول دوي سالانة کی جاگیرس عطاکس ، اعظم مایوں کے بیٹے فتح خال شروانی کو خانجمان کا خطاب، عطام وا اورايك كرودسا كله لا كه في جاكيراس كودي كئي-بالبركور سرويد ماكها البرمندوسان س ابى مكومت كو يحكم على خرسكا تفاکہ ابراہیم لودھی کی ماں نے شاہی با ورجیوں سے ساز باز کرے بابر کو کھانے میں تہر دلوا دیا ، جس کانیتی بہ ہوا کہ بابر کوتے پرتے ہی نی نثر وع ہوگئیں ۔ بابر کے علاوہ دوسر سے جن مصاحبین نے یہ کھا نا کھا یا تھا۔ ان کی بھی ہی حالت ہوئی۔ باور چی کو بہرہ داروں کے سپر دکیا گیا۔ زہر دینے کی اس سازش میں دوبا ور چی اور دوعور سانالی تھیں۔ بابر نے ایک باور چی کو تو توب سے الموادیا ، دوسرے کی کھالی تھیوادی ایک عورت کو گولی مار کرختم کر دیا اور دوسری تورت کو آگ میں ڈوال کو تبو ادیا۔ ایر ایسے لودھی کی ماں جو تسلی کی اس سازش کی محرک تھی اس کی جا گیر اور دو بیر قدید کو مہند و سنان سے قدید سے ڈوال دیا ۔ اور ابر آئیم لودھی کے لوئے کو مہند و سنان سے کا بل مرز اکا مران کے باس بھی اور اگیا۔ اور ابر آئیم لودھی کے لوئے کو مہند و سنان سے کا بل مرز اکا مران کے باس بھی اور اگیا۔ اور ابر آئیم لودھی کے لوئے کو مہند و سنان سے کا بل مرز اکا مران کے باس بھی اور اگیا۔

را ناسدگاسے با مرکی حال اس نے با برک ہند وستان آنیکی دعوت وی تھی اور ہ وعدہ کیا تھا کہ اس کی فوجیں یا برکی فوجیں کے سا کھا بڑی کو وقت وی تھی اور ہ وعدہ کیا تھا کہ اس کی فوجیں یا برکی فوجیں کے سا کھا بڑی کو وقعی سے لا میں گئی۔ اس نے جب یہ ویکھا کہ بابر نے ہند وستان میں یا و ن طبخ سٹر ورع کردئے ہیں۔ تو وہ بابر کے خلا ت لانے کے لئے آ مادہ پوگیا حداثالث کھا یہ جا ہما کھا کہ بابر ہند وستان آنے کے بعد ابر آپیم لودھی کی حکومت کو ختم کردے اور ال جا ہما کہ اور اس کے بعد دا ناسنگا ہے وستان میں داجیو توں کی حکومت کا منگ جیا اور اس سے بھی ذیا وہ خطر ناک ثابت ہو سکت ہے تو وہ بابر کے خلاف بنا وت پر پھا نوں سے بھی ذیا وہ خطر ناک ثابت ہو سکت ہے تو وہ بابر کے خلاف بنا وت پر ہمت فوجی ہنا وہ موجود کے لئے ذہر وست فوجی بنا وہ موجود کی مقابلہ کے لئے ذہر وست فوجی بنا وہ موجود کے لئے ذہر وست فوجی بنا وہ موجود کی موجود کی موجود کے لئے دیر وست فوجی بنا وہ موجود کی مید و کھا کہ موجود کی مو

مرام داجبوت راناسنگا مے جنٹرے کے بنیج جمع ہوگئے ۔ واجبوتوں کے علا وہ کنڈ لودھی کا بٹیا محمود لود کی بھی مع دس ہزار فوج کے راناسنگا کے ساتھ آن ملاساس کے علاوہ دوسرے وہ لودھی مسردار بھی جو باہر سے شکست کھا چکے تھے اِس معرکس رانا سنگا کے ساتھ شامل ہوگئے۔

ما ناسنگای فوی تیاریوں کا ادازہ اس سے لگا یا جا سک سے کہ مذھا جس سے کہ فریب اس کا لگر آیا تو کسی طرح بھی ابراہم کو دھی کے اس نشکر سے کم مذھا جس سے کہ بابر کو بابی بہت س مقابلہ کرنا بڑا تھا چھیقت یہ ہے کہ را ناسنگا کی فوج کی کثرت بے بابر کی سیامیوں کو سراسید کر دیا تھا لیکن بابر نے اس خوبی کے ساتھ اپنے لنکر کو را ناسنگا کی ب اندازہ فوج کے ساتھ اولا ایا کہ را ناسنگا کے تقریبا تمام بڑے برٹے وجی افسر ماسے میں اور را ناسنگا میدان سے فرار موسفے برمجبور موسکی میں دستان کی سرزمین برقدم رکھتے سے بعد بابی بیت کی فتح سے بعد بابی یہ دوسری قابل فی سرزمین برقدم رکھتے سے بعد بابی بین میں مال مو بی تھی۔ بابر کو یہ فتح سے بعد بابی بین مال مو بی تھی۔ بابر کو یہ فتح سے بعد بابی بین مال مو بی تھی۔

یکھانوں کا ایک گروہ باتی تھا ،اس کی سرکوبی کے لئے بھی فوج روانہ کردی گئی۔
سیستا ہے ہے احد مثلان نا صرا لدین کے
بوت احد شاہ کے سپرد کردیا ۔ اسی سال را نا مندگا کے بیٹے بحریا جیت نے رتھنبوگا
قلے با برکودیدیا اور بایر نے اسیمس آیاد عطاکر دیا ۔

یار کا بہار اور برکالی مرحملہ اسکار اور برکالی اسکار اسکار کا معادن بن کربابرے اور جبکا فقا۔ اس اطلاع کے سنے ہی بابر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود تمام مشرقی صوبوں کو نیج کرتا ہے اس اطلاع کے سنے ہی بابر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود تمام مشرقی صوبوں کو نیج کرتا ہے ایک بڑی فوج لیکڑ تو وہ مقابلے کے مقابلے کے لیے مروانہ ہوگی محدود ہوتی ہے مقابلے کے مقابلے کے لیے مروانہ ہوگی محدود ہوتی ہوتی تو وہ مقابلے کی تاب نہ لاکر بھاگ گیا۔ بابر ہما رکے علاقوں کو فتح کرتا ہوا سنگال ہیں جا بہتا ہوا بابر اس سے قبل شاہ بنگال کو اطاعت کیلئے کو فتح کرتا ہوا سنگال ہیں داخل ہوئی کا براس سے قبل شاہ بنگال کو اطاعت کیلئے بعد بنگالیوں کو شکست ہوتی اور انھوں بعد بنگالیوں کو شکست ہوتی اور انھوں نے بابر کے ساتھ صفح کم لی۔

بما بول کی خطرنا کے بیاری منتی تھا۔ ہایوں سے محبقت ہی ہیں بلکہ کے ہوت ہوں من کا میں بلکہ منتی تھا۔ ہایوں سے محبقہ اس کے بیخے کی کے ہوت برخی مرد درہی امیرا بوالبقا جو اپنے ذما نے کے ہمیت بڑے فاضل تھا تھوں نے با دشاہ سے کہا کہ ایسی طالب سے جبکہ ظاہری علاج نا کام نابت ہوتو ہوی علاج یہ ہے کہ مریق پرسے اس کی سے عزیز جیز صدفہ کردی جا کے اور فدا سے کا کی مربق پرسے اس کی سے عزیز جیز صدفہ کردی جا کے اور فدا سے کا کی موجد کے ایم کی موجد کے بیار جیز صدفہ کردی جا کے اور فدا سے کے لئے دُعا ما نگی جائے۔ با برنے کہا کہ میرے گفت جگر ہایوں کے لئے اس کی صحت کے لئے دُعا ما نگی جائے۔ با برنے کہا کہ میرے گفت جگر ہایوں کے لئے اس کی صحت کے لئے دُعا ما نگی جائے۔ با برنے کہا کہ میرے گفت جگر ہایوں کے لئے اس کی صحت کے لئے دُعا ما نگی جائے۔ با برنے کہا کہ میرے گفت جگر ہایوں کے لئے دُعا ما نگی جائے۔ با برنے کہا کہ میرے گفت جگر ہایوں کے لئے دُعا ما نگی جائے۔ با برنے کہا کہ میرے گفت جگر ہایوں کے لئے دُعا ما نگی جائے۔ با برنے کہا کہ میرے گفت جگر ہایوں کے لئے دُعا ما نگی جائے۔ با برنے کہا کہ میرے گفت جگر ہایوں کے لئے دُعا ما نگی جائے۔ با برنے کہا کہ میرے گفت جگر ہایوں کے لئے دُعا ما نگی جائے۔ با برنے کہا کہ میرے گفت جگر ہایوں کے لئے دُعا ما نگی جائے دی جائے دُعا ما نگی جائے دی جائے در جائے دی جائے د

ست بہرا ورع بینے خودس ہوں میں اپنے آپ کواس برسے صدقہ کونے کوتیار ہوں۔ اُمرا کے سلطنت نے بابرکواس ادادے سے روکنا جا ہا گروہ نہ ما نااو فلوت میں صلاقیا۔ فداسے بیٹے کی صحت کے لئے گواکٹ اگر گڑا کر ڈھا انگی اوتین مرتبراس کے سبترکے گرد بھر کراہنے آپ کو صدقہ میں دیدیا۔ بابر کی دُھا قبول ہوگئی اسی دوزسے ہایوں تندرست ہونے لگا در بابر بخا رمیں متبلا ہونے کے بوراسیا برائے کی مراب نے ایک مواسیا

ا فدانے جندرونے اندراندرہایوں کو اسل الدر اندرہایوں کو اسل الدرست کردیا لیکن بابر کی وات اسل مندرست کردیا لیکن بابر کی وات اس کے جہرہ سے موت کی علامتیں ظاہر مونے نگس جب

ا مرہ صف بن مایا میں اور ہ بن میں دعن ہوا یہ جسا ہ جما میر سے ایسے عہد طومت میں باہر کی تبر مرا بک مها بت ہی شا ندار مقبرہ بنوادیا تھا، جو دُنیا کی بے نظہرے عمار تو ں س شار موتا ہے۔ والدين يا مركاوور عكومت البركادور عكومت و فرغانه كى تخت نشنى المركاوور عكومت المياني

پرضم ہوتا ہے۔ بڑا ہی عجیب ہے وہ بارہ برس کی عمری فرقانہ کے تخت پر مٹی آوصیتوں کا بھاڑا س پرڈ سے بڑا ہمیں با دختاہ بناا ورکھی بور نیٹیں کھی شا ہا ہة عقرت عاصل ہوئی۔ اورکھی پر کیفیدت تھی کہ نہ بدن پر کیٹر مخاا ور نہ پا کرس میں جی ۔ وہ فیل شیسل کرگرا، اورکھی کیسنھلا۔ اس کی زندگی ہمت استقلال ا ور نہا عمت کا غیر فائی نقش ہے فرفا نہ کی چوٹ کی سے بھی نکالا گیا لیکن اس نے سی حکومت اسے بھی نکالا گیا لیکن اس نے ابنی حوصلہ مندی سے نصرت کھوئی ہوئی حکومت حاصل کرلی بلکہ مندوستان ہے بوظیم کا وہ بادشاہ بن گیا ۔ جو فرق نہ سے نکلا تھا توگدا گرستہ بد تر مقا ان بی جو بی موسیم ہوئی اور در بائے بی حون کے تام جو بی اصلاح سے لے کر بلخ تک اور در بائے بی حون کے تام جو بی اصلاح سے لے کر بلخ تک اور افغانستان میں کا بل غزی ا ور قدر ہار تک بھیلی ہوئی مانسلاع سے لئے دون کے تام بھیلی ہوئی مند ہوئی میں دونا فروائی کر دیا تھا ۔ جمال دہ گفر بیا سالیے مقالی مہند وسائی کر دیا تھا ۔ جمال دہ گفر بیا سالیے شالی مہند میا تو وائی کر دیا تھا ۔

بایری کی یہ بہت تی کہ اس نے وس بارہ ہنرار آدمیوں سے ہند وسان کے برطعم کونے کرنیا اور با بری کا یہ صلی تا کہ اس نے اپنے نی افوں کوفیج کی کی کے باوج دہرمشرکہ میں شکست دی وہ اپنے دورکا سب سے بڑا سپہ سالا را در بنیا ہی شقت بسند سپاہی تھا بسیکٹ وں میں بغیرا کے ہوئے بہر سے بڑا سپہ سالا را در بنیا کا در استویس بڑتا تھا تو ایک ماہر تیراک کی طرح پائی میں کو دکرو دیا بادر لبتا تھا وہ انہا در جہ کا نرم دل اور بر لے درج کا سخت دل تھا۔ اپنے بڑے سے بڑے در گھن کو مہر ومرقب سے ذریر کرنے میں وہ ایک اعلان میں کرتا تھا دیکی جب اس کے مزاج میں درشتی بیرا ہوجاتی تھی تو دہ انسانی خون ہمانے میں جو ایک ایک وہ اس کے مزاج میں درشتی بیرا ہوجاتی تھی تو دہ انسانی خون ہمانے میں بھی ایک

لدّت محسوس كرتا تعاجنا بخداس في را ناسنكا برفتح باف ك بعد كهوبريون كاميناً بناف يس ايك لطف محسوس كيا اور ايك و فعد ر تناقل عام كرايا كه با دختا به خيم محف اس لئے اكھ واد يا گيا - كيونكم انسانى فون بانى كى طوق بهد رما تھا اور قيم يك خواب بوجات كا اندى فيد تقا وه انتها ورج كام فسف مزاج تقا - انصاف كے مقابلے خواب بوجات كا اندى فيرا ورا بنے بيس كھى كوئى تميز بنيس كى - وہ رعايا كو اولا سمج متا تھا اور خايا اس كو باب تصور كرتى تقى - غرضكم اس يا دشاه بيس جمانيا في حتى فو بياں كي تقيس وہ كسى ايك بادشاه بيس كي تي منس يا في كيش ۔

وطن اورعزيزول سے بابركاعشق دوسوں سے ابخ يندن

سے اور دبنی اولا دسے بحت ہی ہنیں بلکھش تھا۔ اس نے محض حب الولنی کی خاطر
کی مرتبہ حکومت کھونے کے بعر بحت سے سخت کلیفیں بردا شت کیں۔ وہ ایک بہت
بڑی حکومت کابا دشاہ بننے کے یا وج دبھی پُرانی صحبتوں دوستوں اورع بزوں
کو فرا موسق نہ کرسکا۔ بلکہ فرغاندا ورکا بل کے زمانہ کو بہتے یا دکرتا رہا وہ ابتے لوگئیں
کے دوستوں کی یا دیس بہروں رویا کرتا تھا۔ ماں بہنوں اورع بزوا قارب کا تذکرہ
کرکے آئیں بھراکرتا تھا۔ نواجہ کلال جو کا بل میں اس کانا ئیا وردوست تھالی کی یا دیس با مربہتہ ہے بین رمبتا تھا۔ با برنے اپنے ایک خطیس اسے کھاکہ "بیرے نہ سرا سب تو بہر کی ہے۔ اس تم بھی تو بہر کو اور شرا ب بینے کا جب ہی تک لطف تھا
کریم سب بُرانے یا رایک حکم بی تو برکو لو۔ شرا ب بینے میں کیا فاک مزہ دو
مشرا سب تو بہر کی ہے۔ اس تم بھی تو برکو لو۔ شرا ب بینے میں کیا فاک مزہ دو
مشرا سب تو برکو لی ہے۔ اس تم بھی تو برکو لو۔ شرا ب بینے میں کیا فاک مزہ دو
مذیری دوست حدد قبی اور شہر احد ممتا ہے باس موجد دہیں۔ باتے مجھے کیسارش کی
قدی دوست حدد قبی اور شہر احد ممتا ہے باس موجد دہیں۔ باتے مجھے کیسارش کی
تا ہے کہ ہم کا بل کے مزے اُڑا نے ہوا ور بس مہتد و مشان میں بڑا بوں اُنفاق
سے ایک تم بوذ میرے یا س آ با اس جب تراشا۔ تو بھے اپنی تمنا دی برگوری انفاق

تربوذك قط مقس ركاتا جاتا تاء اورروتا جاتا تحا مجيم ما تدكات تح اورا ع ينتے تھے۔ اب نہ كھانے كا لطف ہے نہ يہنے كامرہ ہے " بابر كے جذمات بس دوب ہوت ان الفاظ سے اندازہ لکا یا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر حتاس دل دُنیا میں لے کر آیا تھا ایک مرتبہ با برکا دوست ا جانگ گر کر مرگیا، وہ اس کے غمیں آگادن مک روتار با اس كومتعلقين اوراولاد سيكتن محبّت عى اس كا اتدازه اس سي لكايا جا سكمّان كدده بيت برقربان بوكيا اورمرة مرق بيت كووصيت كركياك بهايون كاخبال ركها-علم وارت ما بركى دبيل ادرناع بعي تفاربارى خود نوشت سواح حیات اس کی قلماری کاشام کارے اس کا نداز بیان اگر جسادہ مے لیکن اس ب ا نسانہ کا سالطف آتا ہے اپنی سوالخ حیات میں با برنے جہاں بھی منظر نگاری کی ہے وہ اس قدرد لحق ہے کہ شاید ایک بڑے سے بڑا اویب بھی اتنی بی دل کئی برا کر گئ ہے۔ پہاڑوں کا بیان۔ برخ باری کا منظر دریا کی روانی کی کیفیات سبزہ زاروں کالهنهانا حِنْكُ مِين يشرون كاشائيس شائيس كرناغ ضكه اس في الفاظيس مناظر كي تصوير يعني كم ر کھدی ہے۔ بنم کا بیان اور رزم کی کیفیت غرضکہ وہ جو کھتا ہے خوب کھتا ہے ایس كى تحرم يتعتى اوربنا وط سے ياك اور حقيقتوں سے لبر مزے جب وہ مشراب كى مخفلو كاذكركرتاب تويمعلوم برتاب بصيد نشمين جوم ربابو-ايك جگرايي شراب وستى كى ابتداركا ذكركرة بوك الحمائ كرام اسس جي داد بايول في منت ا خراب بلائي بعرايسا حبسكا لكاكه كوني اسي جله باقي ندر بي جهان س كالطف نه أشحايا ہویس ہی شغلہ تقا کہ جلسے ہوں شراب کا دُور چلے ہماں تک کہ ایک سنگ مرم کا دی بنوایا- اس کولبالعب شراب سے بحرد با اور اس پریشعرکنده کرایا سه نوروز نوبهاد دے و دارباخش است ابربعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست

پهراهما سے کرد وه بھی کیا زماند تھا جب دوستوں کوساتھ لے کر کہی باغوں کی سیرکرتا

کبھی شا دا سب بہاٹر دن برج طفتا کبھی شی بس بیٹے کر دریا کا نطف اُٹھا نا کے شیوں کو دوڑا تا ، آ ب گا تا وروں کو گوا نا۔ ربا ب پر ترکی تا نیس اُٹھ اُٹا اے خود بیتا اور شیس کر کے دوسروں کو بلانا بہت یا دہ آ تا ہے ۔ غرضکہ با برجہاں مجی شرا ب کا ذکر کر تا ہے تواس دوسروں کو بلانا بہت یا دہ آتا ہے ۔ با برکا شا رباب پر شاعروں بس بھی ہے چنا بنچہ اس فرکسیں مدہوس سا ہو جاتا ہے۔ با برکا شا رباب سے ساعروں بس بھی ہے چنا بنچہ اس کا ترکی زبان کا دیوان فصاحت اور بلاغت سے لئے مشہور ہے "رشتوی مبین" اسکی کا ترکی زبان کا دیوان فصاحت اور بلاغت سے لئے مشہور ہے" رشتوی مبین" اسکی اسی شیوی ہے جس کو نما یت مستند نبیال کیا جاتا ہے۔ اس کی تصنیفات و تا لیفا ت اسی شری ہے جس کو نما یت مستند نبیال کیا جاتا ہے۔ اس کی تصنیفات و تا لیفا ت میں تہری ترجیہ رسالہ والدیہ اگر کی دنیا ہی اور ترکی زبان کا بہت بڑا ما ہر تھا چلم و تا لیفات سے جنرا فیہ اور علم تا دری خسے بھی اسے گہری دلیا تھی۔ غرفسکہ با برایک سبا ہی ہونے کے حفرا فیہ اور علم تا دری نسی جی اسے گہری دلیا تھی۔ غرفسکہ با برایک سبا ہی ہونے کے ساتھ مایہ نا ذاد یب اور شاع بھی تھی۔ خرفسکہ با برایک سبا ہی ہونے کے ساتھ مایہ نا زاد یب اور شاع بھی تھی۔

 کیراں جگہ حالی کر لی بخی ۔ باہرنے اپنی حکومت کی بنیادجس رواداری پررکھی بخی اسی پر اس کے جانشینوں نے بھی عمل کیا ، بلکہ یا ہر سے تعین جانشین تورواداری کے معاملہ میں با ہرسے بھی کہیں بڑھ چڑھ کوٹا ہت ہوئے۔

## شاه نصيرالدين عرباول

بابرجب زندگی کے آخری سانس نے رہا تھا توسکومت مغلیہ کا ایک امیرضلیفہ نظام الدين بوبها يون سے خوش نه محا إس جو رقوس لكا بوا تقاكر مغيره كوست کے نخست بر بہایوں کی بجائے با برسے دا ما و خواجر مہدی کو بٹھا دیا جائے لیکن خواجہ بهدی سے کھا اسی حرکات سرز دم وکئیں جس نے کہ خلیف نظام الدین کواس سے بڑن كرديا بإبا بخجب بابرمرا توبها يول بغيركى اختلات مح تخت پر بنجار كما يخت نشني ك وقنت بها يون كى عمر ٢٢ برس كى تقى اور اس كى تخت نشينى كى مهم وجا دى الاقراب الماية (٢٩ جنوري ستصليم) كوآگره ميس عل آني تشت نشيني كيكي روزبيدتك خوب جنن

بمايول في عائيول من طوم تقتيم ردى القير كتين مان ہندال اورمرزاعسكرى بايوں نے باب كى وصيت كے مطابق تخت بربيطنے كاك ملك كوا بنے بھائيوں اور قريبي رشتہ داروں ميں اس طرح نقسيم كر دياكه كابل وقند ما مرزا کامران کودیدیا بیمل سے علاقہ کی حکومت مرزاعکری کے سپردکردی اور اورميوات كاتمام علاقدم زام بندال كوعنايت كردبا اور بدخنال مرزاسليان کو مرحمت ہوا حکومت کی استقسیم کے بعدگو با برکی دین حکومت کا ایک بڑا جفتہ ہایوں کے قبضہ سے عل گیا تھا۔ اور ہا یوں ایک محدود اور جھو نے سے علاقہ كا با د شاه بن كرره كيا تقاليكن عربي ما يول خوش عقا -

بمايون مح بهائي مرزا كأمران كالنجاب برقبفنه إباون

کی س مدادر نوازی اور وسیع نظری کے با وجدد ہمایوں کا بھائی سرز اکا سران حب ول میں مدت سے ہندوستان پر ما وشاہی کرنے کا جذبۂ پر ورش یا رہا تھا۔قند مآ كومرنداعسكرى كے يواسلے كرنے كے بعد اور ايك بڑا نشكر لے كرم بدوستان كى جانب فسمت آزیا فی کے لئے روانہ ہوگیا۔ کالان کالشکرسی مزاحمت کے بغیرتیا ور سے ہوتا ہوا پنجا ب کی صدو دمیں داخل ہوگیا اُس زمانہ میں بنجاب میں مترا پانسس ہا یوں کی جانب سے گورنری کے فرائض نجام وے رہا تھا۔ یونس مرز اکو کا مران ے ایک ساتھی نے بیسے ہی سے لا ہور بینے کر اور فریب دیکرلا ہور کے قلعہ سے برکر کی تحاجب كانيتجديه بواكه مرز اكامران كي فوج حبب لا إيور سنجي توبيان بحي كوئي مزامت شہوتی - اور کامران بیٹاور سے لیکرلا ہور کک کے علاقہ بر آسانی سے قابض ہوگیا مرداكا مران ني اس طرح بالجبري بوتبضد جان كي بعديجاب كي كورنر میرایونس کور باکردیا - جو آگرہ جل گیا-اس سے بعد کامران نے جا بجا اپنے عالی مقرب کر دکے اور سمایوں سے باس الحی تھی کریہ خواہش کی کہنچاب بھی اسے عنا بت کردیا جائے۔ مرزا کا مران کامعا ندا شروب اگرجہ بے صدقابل اعتراض تھا یکن ہما یوں کو تربها ئيوں مے معامليس اپنے باپ كى وصيت يرعل كرنا تھا۔ جنا بخداس نے بھائى كى اس غدّارا نه روش کے با وجود نجاب اور صوب سرحد کا تمام علاقه کامران کودیدیا ہایوں کی اس توازش پرجب کا مران نے خوش ہو کر ہایوں کی شان میں ایک فعید نكه كرروانه كيا توبها يون في حصار فيروزه مي كامران كوعطاكر ديا، اوراس طرح شالی ستد کا بہترین علاقہ ہا یوں کی عکومت سے نکل کرمرز اکامران سے تسلطین حلاکیا۔ ہمایوں کی سب بڑی سیاسی معلمی اشریفا شہدے کے ماتحت لک ى يتقسيم كى بواور بهائيوں كى مخالفان روش كانرى كى يەكيون ندجواب ديا سو- سے باہر نقی۔

کا کی ہے تھے اور ہوتہ ہوا۔ ہا یوں نے مسلود (مسلود) ہیں کا لیجر کے قلبہ اور ہوتہ ہوا۔ ہا یوں نے مسلود (مسلود) ہیں کا لیجر کے قلبہ کا مام کو لیا میں کا لیجر کے قلبہ کا مام کو لیا میں کا لیجر کے قلبہ کا مام کو لیجر نے اس محاصرہ سے تنگ آگرا طاعت قبول کرلی اور بادہ من سونا اور ہمت سے تعاکنہ اور کہا یوں سے اس کی صلح ہوگئ ۔

بارہ من سونا اور ہمت سے تعاکنت دے کہ جا یوں سے اس کی صلح ہوگئ ۔

حس زیا نہ میں کہ ہا یوں کا لیجر کا محاصرہ کے ہوت تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ سکند دودھی کے بیٹے محدود لودھی نے افغانوں کو اپنے ساتھ لاکر چونیور پرقبضہ کر لیا ہے۔ ہا یوں راجہ کا لیج سے مصالحت کے بعد جو نپور آیا اور افغانوں پر حدکر دیا۔ افغانوں کو آیاد ور افغانوں کو ایک ساتھ لاکر چونیور پرقبضہ حدکر دیا۔ افغانوں کو شیخہ ہوگیا۔

ہا یوں نے جو تیورکو دوبا رہ جنید برن س کے سپر دکر دیا اور خود آگر ہ روانہ ہو۔ آگرہ آنے کے بعد ہما یوں قلعہ جیا رگاؤھ کی جا ضیمتوج ہوا ،اس قلعہ میشیر فال نے قبضه جار کھا تھا ( بیشیرفاں وہی شیرٹنا ہ ہے جس نے کہ جایوں کو ہند وستان سے نکالنے ے بعد موری حکومت قائم کی تھی) ہا یوں نے شیر شاہ سے مطالبہ کیا کہ قلعہ فورا معلق مے حوالم کردیا جائے بشیرخاں نے انکار کر دیا جس پر جایوں کی فوجوں نے قلعہ جنار گراه مرجرها نی کردی مگران سنرا مُط مِصلح بهوکنی کهشیرخان اطاعت قبول کرانے قلعه بدستورشيرفال كحقبضدس رب - اورستير فالكا بديا قطب فال مهيفه با دستاه کی قدمت میں سے - اس معرکہ سے قائع ہونے سے بعد باوشاہ نے وہلی ا جنا كاكتاب ايك ف سن منهركى مبنياد ركھى حس كانام دين بناه تحويز موا-مايون كالجرات مرحمله في المعدد مان مرزا يسلطان مرزا- ا ورد فيع مرزا مايون كالجرات مرحمله كردكهي يتى بادشاه نے لشكر بھيج كران كى خوب سركوبى كى سلطان مرز 11 ور دفيع مرزا كى تكون سى سلانى كيم واكرا ندهاكرنے كاحكم ديريا- اور محدزا ب سرد اكوبيات ے قلعہ میں قید کرد یا گیا بگرز ماں مرزاکسی طرح قیدسے کل کر کھوات مے بادشاہ بهادر ستاہ کے یا س جلا گیا۔

جایوں کو اگرج بیہ معلوم تھا کہ گجرات جہاں مرت سے شاہان گجرات ہو منارانہ حیثیت سے حکومت کر رہے تھے ۔ وہاں اُس کے خلاف زبر دست تیایا ہور ہی ہیں لیکن وہ گجرات سے قبل مبرکال اور بھا رکو زیرکر نا ضروری مجھا تھا۔
کیونکہ وہاں پچھان سرکس ہوتے ہطے جا رہے تھے ۔ چنا نیے ہما یوں بنگال و بھار کی تسخیر کے لئے روانہ ہوگیا لیکن ابھی وہ کالی ہی ہی ہیں تھا۔ کمہ اسے اطلاع ملی کہ گجرات سے با دشتاہ بھا ورشاہ نے حملہ کر کے چتو ہے کا محاصرہ کر لیا ہے ۔ اور محد زماں مردا بھی کے با دشتاہ بھا ورشاہ نے حملہ کر کے چتو ہے کا محاصرہ کر لیا ہے ۔ اور محد زماں مردا بھی

بهادرشاہ سے مل گیاہے، اس اطلاع سے سلتے ہی ہمایوں نے بنگال بهار کی ہم کو التوی کر دیا۔ اور گیرات برحلہ کی غرض سے آگرہ واپس آگیا۔

آگرہ آنے کے بعدسب سے پہلے جایوں نے بھا درشاہ والی گجرات سے مسطالبہ کیا کہ محد زماں خال کوج ہاری حکومت کا باغی ہے یا تو ہما سے حوالے کر دیا جائے یا اس کو اپنی حکومت سے نکال دیا جائے لیکن شاہ گجرات بھا درش ہ تو مغلیہ عکومت کو فتح کرنے کا ارا دہ رکھتا تھا ، وہ بھا یوں سے کب دہنے والانقاال نے محد زماں خال کے معاملہ میں ہایوں کوکورا جواب دیدیا جس کا فینجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف جبگ کی تیاریاں دونوں طرف جبگ کی تیاریاں شروع ہوگئیں۔

بها در شاہ کسی طرح بھی ہا یوں کے مقابلہ میں گر در نہ تھا۔ اس نے رفتہ
رفتہ بھرات کی حکومت کو بہت زیا دہ وسیع اور مضبوط بنا بیا تھا۔ فاندیش ا خرکر
اور برار کے بادشاہ اس کے ہوا نواہ بن چکے تھے۔ مالوہ کی سلطنت بربہا در شاہ
بھی اس کے ساتھ مل سے تھے ۔ جو با بر سے شکست کھانے کے بور تغلیہ حکومت کے
بھی اس کے ساتھ مل سے تھے ۔ جو با بر سے شکست کھانے کے بور تغلیہ حکومت بڑا تو ۔
انتقام کے در ہے تھے ۔ اس بر مزید یہ کہ بہا در شاہ کے پاس ایک بہت بڑا تو ۔
فانہ تھاجس کو تسطنطنیہ کے ایک عقم ای ترک رومی فال نے گر تب کی اس میں۔ اسس
فانہ تھاجس کو تسطنطنیہ کے ایک عقم ای ترک رومی فال نے گر تب کی ایما ۔ اسس
موب فانہ میں تین سوتر کی اور اس تی بر تگیزی اور فرانسیسی گولہ انداز الم زم تھے ۔
بہا در شاہ کو زعم کھا کہ وہ اس تو پ حت انہ کے ذریعہ و نیا کی بڑی سے بڑی
حکومت کو فتح کر سکتا ہے ۔ غرضکہ بہا در شاہ کے جو صلے بے صد بڑھے ہوئے ہے۔
اور بیھیقت بھی ہے کہ وہ کسی طرح بھی دولت اور طاقت میں بھایوں سے کم

اپی فوج کے تین گرطے کر دے ایک محکواتی ہما یوں کی فوج سے مقابلہ کے لئے مفافر کھا ، فوج کے دو سرے حصتہ کوسلطان علاد الذین کے حوالے کردیا ، کہ دہ کا لنجرس جا کرفت نہ بر پاکر دے اور فوج کے تیسرٹ حصتہ کو بر بان اسلک کی سرکر دگی میں بنجا ب روا نہ کر دیا تاکہ بنجا ب میں جا کرطو قان بر پاکرے - بہا درشاہ نے یہ طریقہ کا راس لئے افتیا رکیا تھا تاکہ ایک ہی وقت میں کمی مورج ں بر جنگ ججرط جانے سے ہما یوں اور اس کی فوج سراسیم ہموجا سے لیکن برا درشاہ کی بیسمین کہ فوج کی فوج کے کمروری کا سبب کی بیسمین کہ فوج کی قوی کی بیسمین کے لئے بجائے کیا ہے مفید سونے کے کمروری کا سبب بی بیسمین کہ فوج کی فوج کی بیسمین کے ایک بیا ہی سال کے لئے بجائے کیا ہے مفید سونے کے کمروری کا سبب بین گئے۔

بهادر شاہ ان تیا دلوں کے بعد حکومت مغلیہ کو نیچ کرنے کے لئے خود دلمی جا بنب بڑھا، ا دھر ما تا رخاں نے بیا نہ پر صلہ کر سے بیا نہ کو فیچ کر لیا بہایوں نے یہ دیگ ویکا تواس نے بھی مرز اعسکری ۔ مرز ا بہندال ا ور نا صرمز اکو اکھارہ بنرار سیاہ دیکر بہا در شاہ کی اُس فوج کے مقابلہ کے لئے بھی جدیا۔ جو دہلی کی جا نب بڑھ وہی تھی۔ ہایوں جا تا کھا کہ اگر دہلی برحلہ کرنے والی اصل فوج کوشکست بڑھ وہی تو باتی دو فوجیس خود ہی نتشر ہو جا کینگی ۔ جنا بچہ ہایوں کی فوج کی بہا در شاہ کے لئے رسے جو اپی گرموئی قوبا در شاہ کے سیا ہمیوں پر مغل فوج کا کچھ ایسا رعب جھا گیا کہ وہ بغیر لرطے ہی بھا گئے شروع ہو گئے ہی بہا در شاہ کو اسے لائے (سیار عب جھا گیا مدہ وہ بغیر لرطے ہی بھا گئے انساز عب ہو گئے ہی بہا در شاہ کو اسے لائے (سیار عب جھا گیا اسے دو مسرے دو لئے بھی شات ہو گئے ہے بعد بیا نہ اور اس کے مضا فات پر مغلوں کا فیصنہ ہو گیا۔

من لفکرے مقابلہ من ناکام مونے کے بعد بہا درشاہ جبور کے محاصر میں ہمہ تن مصر وف میں اور جبور کے محاصر میں ہمہ تن مصر وف میں اور جبور کے علوہ کو فتح کرلیا لیکن اسے فور ایم معنل فوج سے لوٹ نے کے لئے تیاریاں کرنی پڑیں۔ کیو نکر مغل فوج مالوہ میں واض مو کھی تھی

بهادر شاہ نے اس مرتبہ اپنے توب فانے کے انسرروی فال کے متوسے سے یہ طے کیاکہ مفل فوج کا مقا بلیش شیرند ن ا ورتبرا تداز سیا ہیوں سے کرنے کی بجا سے صرحت توب فانہ سے کیا جا کے اور گولہ باری سے مفل فوج کے میتھ رائے ۔ اور گولہ باری سے مفل بلہ ہوا تو یہ توب فانہ اور اوا دسے جائیں بلکان بہا در شاہ کی برسمتی کہ جب مقا بلہ ہوا تو یہ توب فانہ بیکا رتا بت ہوا۔ غرضکہ اس مرتبہ بھی بہا در شاہ کو بڑی طرح شکست کھا نے کے بعد منڈ و بھا گنا بڑا۔ ہا یوں کا لئکراس کے تعاقب س منڈوگیا۔ تو دہ جہا کے فرار ہوگیا۔

بهادرشاه کے توب فا نہ کا افسر دوی فاں بھی فرار مہوکہ ہا ہوں کے باس طیا آیا اور ہا ہوں کی ملا زمست اختیار کر لی مغل فوج فتح اور کا مرائ کے ساتھ منظ وسے گجرات روانہ ہوئی تو ہما درشاہ چیپا نیرس آگ کی لگانے کا جگم دے کو کھیا ت کی طرف بھاگ گیا۔ ہا ہوں نے جیپا نیرس آتے ہی آگ اور بجوائی اور ایک جا عت کو جیپا نیر کی صدود میں انتظام کے لئے چھوڑ وہا ،اور خود ہما درشاہ کو بیا ل خود ہما درشاہ کو بیا ل خود ہما درشاہ کو بیا ل تعلیم بھاگ کر دلو جا گئیا۔ ہما یوں خود تو کھیات میں مندر کے تعلیم بھاگ کر دلو جا گئیا۔ ہما یوں خود تو کھیات میں مندر کے منا کہ کہ دلو جا اور وہ بھاگ کر دلو جا گئیا۔ ہما یوں خود تو کھیات میں مندر کے منا کہ کہ دلو جا کہ منا ہما درشاہ کو بیا اور درشاہ کو بیا در مناہ کے بعد شاہ کے تعا قلب میں دیور وانہ کر دیا غرضکم بما ورشاہ کے اس فراد اور شکست کے بعد شاہ کے جا درشاہ کے اس فراد اور شکست سے بعد شاہ کے جو رہے تھا ہی میں ما تاڑ و اور گرات بر کھی ہما یوں کا قبضہ ہو گیا۔

ہا ہوں کی موقع ارام طلبی اسم ہے فارغ ہونے ہا ہوں کی میں مقام اسم کے دارالسّلطنت سے دُور ہونے کی دہ سیدھا دارالسّلطنت جا قاکیو کم اس کے دارالسّلطنت سے دُور ہونے کی وجہ سے نئے نئے فتنے کھڑے ہونے شروع ہو گئے تھے لیکن ہما یوں کھیا سے لوطنے کے بعد قلع جمیا نیرس کھیر گیا۔ بہاں اتفاق سے اس قلع میں سے بهادر شاه كاليك بهبت برا فزان بي بهايون كم الحد لك كيابس بجركياكا عيى كى محقليس روزانه گرم ہونے لگيں عيش برئتی برز روجوا ہرتھيا ورسے کطانے الے۔ غ صکہ با یوں اور بایوں کے ساتھی کچیدا سے مربوش ہوے کہ مذتہ ان کو دارالسلطنت کی کوئی خبرری اور نه اُنفوں نے اس مجرات کے استفاکا کی جانب توجہ کی جسے اکھوں نے بڑی شکل اور بڑی وشواری سے بہا درشاہ جسے مضبوط با دشاہ کے قیمنہ سے نکا لا تھا۔

بها درشاء نے معل با دشاہ کی یہ لا برواہی اور بدانتظامی دیجی تواس نے عما دالملک کو تجرات کی تحصیل وصول کے لئے مقرر کردیا اور اسے اختیا ويدياكه وه جس طرح بياب مجرات كا انتظام كرك - جنا يج عماد الملك جب احدة بادے الئے روانہ ہوا توراستہ س تحصیل مال کے لئے محصل مقرد کرنا جاتا تقاوه جد سر تعبى جاتا لوگوں كوانوام اور شب ش سے مالا مال كر ديتا معمد و كواس في جا گيري ديني شروع كردين - ادراين اس قياضي اور دريالي سے اس نے مجوات کے باشندوں کو مجر بہا درشاہ کا طاعت شعا دینا لیا۔ عمادالملك في مختصرسى مترت سيكس قدر سرد لعزيزى عاص كر لي تقى ال كا اندازه اس سے لكايا جاسكتاہے كدجيب وه احدا بادمينيا ہے تواس كے پاس سورت اور کا تھیا واڑ کے زمینداروں کے علاوہ تیس ہزار فوج جمع بوكئي بي مزيديك ونا كراه كالاع عالم عجابد فال مي دس بزار فوج كاس تي عاد الملك سے آن ملا.

بها يول اورعاد الملك كي جنگ الهاي كوجب اين استاله كا

میں سبلا ہے اور گجرات ہا تھ سے نکلا جارہ ہے تو دہ نشکر کے کرا جد آبا د آبا۔
عماد الملک بھی مقابلہ برصف آرارہ وگیا۔ اس جنگ ہیں پہلے تو مغلوں کوشکست ہوئی
لیکن مغلوں نے سبھل گرجیب دوسرا حلہ کیا تو عماد الملک کے بچاس ہزار کے لشکر
سی کجل بریا ہوگئی۔ عماد الملک فرار ہوگیا اور گجراتیوں کوشکست ہوگئی۔ اس محرکہ
سے قارخ ہونے کے بعد ہایوں نے گجرات میں عالی مقرر کئے۔ ہمایوں کے معبقہ
خاص ہند و بیگ کی یہ رائے تھی کہ چنکہ گجرات دوئنا ہ سے اقرار الماعت لیکہ
مال کے اشفام کی بہترین صورت یہ ہے کہ بھا درننا ہ سے اقرار الماعت لیکہ
یہ ما راصویہ اس سے حوالے کر دیا جا ہے لیکن ہمایوں بمادر شاہ سے اس قد
خفا تھا کہ وہ اس تجویز برعمل کرنے کے لئے کسی طرح بھی آبا دہ نہ ہوا ، اور گجرات
کوا بنے بھائی مرز اعسکری اور چند دوسرے اگرائے سلطنت کی نگرائی میں دیریا
اور نود الوہ کی جانب روانہ ہوگیا ، تاکہ را لوہ میں بیٹھ کر مالوہ کے فشہ پر داز وں کی بھی
سرکو بی کرسکے اور گجرات سے بھی قریب رہے۔

ملک میں جا ہے انتورش کا ہوں کے دار استلطنت سے و در سے کاتیج بنا قیس کھڑی ہوگئیں بہا رہیں افغانوں نے بڑی طرح فقہ بر پاکر دیا ۔ محرسلطان مرزا نے اپنے بیٹے الغ فال اور شاہ مرزا کی مدد سے قنوج سے لیکر جونپور تک کا علاقہ فتح کرلیا ۔ اور اپنے نام کا خطبہ تک بڑھوا دیا ۔ صوبہ آگرہ میں اور جمنا کے کن ایرے کے اضلاع میں بھی سرکسی کے آٹا رہدا ہوگئے یسکندرفال اور تلوفال نے مالوہ میں بغا وس بر پاکر دی اور اجبین کے حاکم کوفتل کر دیا ۔ ان شور شوں اور بنا و توں کی اطلاع یا نے کے بعد جب ہایوں سے ایک اور ہے کہ اور ہیں گرا ت سے مالوہ بنی تو اطلاع یا نے کے بعد جب ہایوں سے ایک میں جھی سے کے میں گرا ت سے مالوہ بنی تو کوفوں میں جھی سے کے میں گرا ت سے مالوہ بنی تو کوفوں میں جھی سے کے میں گرا ت سے مالوہ بنی تو کی ایمان کے فقت بردا زاس طرح کوفوں میں جھی سے کے میں گرا ت سے مالوہ بنی اور تا ہوا وہ بنی تو کوفوں میں جھی سے کے میں گرا ت سے مالوہ بنی اور تا ہو اور تا ہو اور تا ہو کوفوں میں جھی سے کے میں گرا ت سے مالوہ بنی اور تا ہو اور تا ہو کوفوں میں جھی سے کے میں گرا ت سے مالوہ بنی تو تا ہوں کے فقت بردا زاس طرح کوفوں میں جھی سے کے میں جھی انکوں نے بنا و ت

بری بیس کی بی ان بغا و توں کے دینے کے بعدہایوں بڑی مریم طمئن ہوگیا اور اس فے مالوہ میں ڈیرے ڈال دے اور میاں جی عشرت بیندی کی مفلیس گرم ہونے گئیں۔ حالانکہ ہمایوں کو جا ہے تھا کہ وہ مالوہ کی بغا و توں کو فرد کرنے کے بعدا یک ممنط صالح کے مقدا یک منط منابع سے جفتے منابع سے جفتے ہے ہوئے ہے۔ جفتے دارات الطنات میں موجود نہ ہونے سے جفتے و در کرئے تا جا تا گا ہاس کے دارات الطنات میں موجود نہ ہونے سے جفتے در در کرئے تے جا رہے تھے وہ دُب جانے ۔

کرات جا میں میں کا گیات جے مفل نوج نے بڑی دخواریوں کے میرات میں میں میں ایک کے ایک است میں میں میں میں اور اور اور نوج کیا تھا۔ وہاں جایوں کے الكتيمى بحريفاوتيس يريابون شروع موكش ان بغاوتول كے دوسبب تھے بہلا مبعب توید عاکد مجراتی جودوسوبرس تک شابان مجرات کے زیر افردہے تھے۔ان كوقدرتى طور برمغلوں سے نفرت اور تجراتى با دشا ہوں سے محبت كتى۔ دوسر سبب بديمتاكه بهايوں نے وہاں جونظام حكومت قائم كيا تقا و هيشت نديقا- ان اسباب كي بنا پرسایسے گجرات میں عام بغاوت تھیل گئی۔ بہادر شاہ والی مجرات نے بر مگیزوں كومى البية سائة الليا عاد برشال كرات كرا في المراداور اعمال في ايك ا یک کرے مغل مال کو نظالنا شروع کر دیا۔ قوساری کا قلعہ یسورت کا شہر۔ بڑویں كى بندرگاه بيش كاشهر غرضكم ايك ايك كرے ممام مقامات معلوں كے باتھ سے كل سيخ -اس يرتم بير بواكه مرزاعسكرى في شراب كانشه مي جب مغل فوج كافسر غضن غركوقير كرنزكا حكم ديديا فؤوه بحاك كربها ورشاه سعجا طلا وداس كمر ع بعيدى ف احدة بادير كلي بهادر شاه كا قبضة كادما عرفه عرفه عكرى عمره المرى عمر المعالة) من شكست كاكر كجوات سے ايسا بحاكاكد فوج كوساران سمينے كى جى دہلت ندملى۔ سرنداعسكرى أمرلت سلطنت اوري لحي فوج كے سياسي اس شكست كے بعد بھاگ، بھاگ کرجمیا سرس جمع ہو گئے اورسارا ملک بھا درشاہ کے قبضہ مرد فیارہ علاگیا۔ جبیانیر آنے کے بعد مرزا عسکری نے مغل ہاکم تردی بیگ برجبرکی تاشروع کیا کہ وہ اپنا سارا خزانہ نکال کرائے ویدے اس کے علا وہ یہ رائے قرار بائی کوئرا عسکری اپنی با دستا ہی کا اعلان کردے اور آگرہ کے تخت برجا کر قدبنہ جائے۔ تردی بیگ نے جو یہ زنگ دیجھا تو وہ بھی مرزا عسکری کا مخالف ہو گیا۔ اور اس کو کہلا بھی کہ وہ قوراً جبیا نیر سے جل جا ہے ۔ جب اس بربی یہ لوگ نہ گئے تو تر دی بیگ نے ان کو دھ کا خالف کے قراری بیگ نے ان کو دھ کا خالف کے قراری ہوئے اور بہا درشاہ دھ کا خالف کے جبیا نیر مرقب ہوا گیا۔

تردی بیگ بغیرلوشے ال وزر کے کڑکل گیا۔ ہما یوں کے پاس مزر وہنجا اور ہے۔
مرز اعسکری کے نا باک ارا دوں سے مطلع کیا ہما یوں کو اند بینہ ہموا کہ کمیس هرز اعتمری ہمیں ہمرز اعتمری ہمیں ہمرز اعتمری ہمیں ہمرز اعتمری ہما یوں کو ان گرہ کی طرف دو المیالی ہے تن انتفاق سے جو ڈھے تو اح میں مرز اعسکری ہما یوں کو ان گیا۔ ہما یوں کی صورت دیجے ہمی اس سے با دشاہ بنتے کے سارے منصوبے خم ہم ہوگئے۔ ہما یوں نے جی صلی کوئی ہما یوں نے بھی صلی کوئی ہما یوں نے بھی صلی کوئی ہما یوں نے جی صلی کوئی ہما یوں نے بھی صلی کوئی ہما کہ کہ انتہر سی نہیں کی اور سے دونوں بھائی آگرہ ہمیں کے با دشاہ بدونوں بھائی آگرہ ہمیں کے با دشاہ بدونوں بھائی آگرہ ہمیں کے ا

مالوه محى ما تقد سے جا آرہا ایون کے گرات سے نظنے کے بعد ہو کچہ

جانے کے بعد مالوہ میں بھی سین آئی عب کک ہما یوں مالوہ میں رہا۔ باعی مقد جھیائے کو نے میں بیٹے دور نہ ہو گیا کہ ما دشاہ آگرہ کے لئے دور نہ ہو گیا ہے توسا رہے مالوہ میں بغاوتیں کھڑی ہو گئیں۔ بجو بال رائے نے قور اُمنڈ و کے فالی قلعہ میر قبضہ حبالیا۔ مقوفاں اور میراں محد فار وقی مالوہ کے اکثر علاقوں بیقائی فالی قلعہ میر قبضہ حبالیا۔ مقوفاں اور میراں محد فار وقی مالوہ سے اکثر علاقوں بیقائی میں مراور شاہ کو گجرات سے بعد اپنا ملک اوہ جو کی مقان کی اور میں میں اور شاہ کو گجرات سے بعد اپنا ملک اوہ جی مل گیا اور میں دو توں صوب میں کو کہ ہما یوں نے بڑی عال فشائی سے فیج کیا تھا آن کی ف

یں باتھ سے کل گئے

ہمایوں کی مایوسی اور ما امیدی الدجب ہایوں کو یہ معلوم ہوا كه تجرات كے بعد مالوہ بر بجی دشمنون نے قبضہ جالیا ہے تواس كادل ٹوٹ گیا ، اس كے علاده اس من حکومت کی اندرونی حالت دیکھی تو وه اور کھی ما يوس بوگيا- امرائے سلطنت جواس کی خیرخوا ہی کا دم بھرتے تھے، ان کی وفاشعاری متزل ال ہو کئی گئی مرزا مندال جس كوكه وه اينا جانشين بناكرة كره س جيور كيا كا، وه آگره اور آگره مے گردونواح کی بغاوتوں کو دبانے میں بچھ زیادہ کا میاب بنہوس کا، سلطان مرزد ا وراسى كے بیٹے كوفتوج اورج نپورسے مرزا مندال نے نكال تود يا تھا ليكن وه بهار بہنج جانے کے بعد وہاں شورشیں تھیلارہے تھے۔ پھانوں نے علحدہ ایک طوفان برباكرركها مخاء دېلى كى حكومت چونى چونى طبخو د مختار دياستوں بس تقتيم بوعلى تقى يېر عِكْم لاقانونى اور برطمي كادور دور القاين مالك كواس فيرطى مانفشانى كے ساتھ جان کی بازی لگاکر فتح کیا تقاوہ ایک ایک کر کے سب اس کے ہاتھ سے نیکے چلے جائے منے وان حالات ووا قعات کا ہا یوں کے دل ودماغ پریہ اٹر ہواکہ اس نے سیاسیا ت اورجال بانى سےكنارہ كتى اختياركر لى ملك كى برظمى اور بدانتظامى كے معاملہ يس اس في سوچنا ورغودكرنا بي جيورد يا-بس اس كامشغله يه تقاكه افيون كها ما د ب-اورمل كاندرست برايع- دربارس آناس فطعى بندكرديا، غرضكم جايل وه یما یوں ہی بنیس رہا جس کی تمثیر خاراشگات آن کی آن میں دیمنوں کی صفوں كويسركررك ديني في شاس مي ولولدر با ودستمت -

شیرقال کابهارونیوراور خیار رقب ایرن عدل دراغ برقاب کابهارونیوراور خیار رقب

جھائی ہوئی تھی اورسنیرفان افغان دن بدن ہایوں کے لئے خطرہ بنتا بیلاجارہا تھا جنا بی ہوئی تھی اورسنیرفان نے جنا بی سنیر تھاں نے بنا بی سنیر تھاں نے بنا بی سنیر تھاں نے بنا بی سندا ورج نبور برقی تعدیم اللہ جنارہ وہ بیلے سے قابق تھا۔ غرض کہ اس نے اپنی فوجی طاقت اچھی طرح بڑھا لی بمان تک کہ اس نے بنادس اورگورکھپورکو بھی تاراج کردا جو جو توجی طاقت ایجی طرح بینے گئی تو بایوں کی آ نکھی اور اسے محسوس ہوا کہ اگر وہ ای جب نوبت بمان تک بہنے گئی تو بایوں کی آ نکھی اور اسے محسوس ہوا کہ اگر وہ ای طرح بینے گئی گر بایوں ایکی تک طرح بینے گئی گر بایوں ایکی تک میں سرکو بی سے لئے جانا جا بہتے یا گہرات کو بمادر یہ سے مذکر سکا کہ اسے بہنے تیر فال کی سرکو بی سے لئے جانا جا بہتے یا گہرات کو بمادر بناہ سے بنی ان جانا جا ہے۔

ا حذگرے بادشاہ نظام شاہ نے ہایوں کی خدمت میں بیش کی گی کہ اگر دہ گجرات برحد کرے بادشاہ نظام شاہ نے ہیں اس کی بوری مددکر کی خود ہایوں کاول کھی بہی بہی جا ہتا تھا کہ وہ گجرات برحد کرے اپنے سب سے بڑے دخن بھادرشاہ سے انتقا کہ ساتھا کہ کہ کہ میں جا مرشا کہ کہ سے انتقا کہ کہ میں مواد دستوں سے بیا نداشیہ تھا کہ کہ کہ نہ بہت ہوئی کرے گا۔ بہتے جا کی دواز دستوں سے بیا نداشیہ تھا کہ کہ مرکوئی کرے گا۔ بہت جنا بچ ہا یوں سے آگرہ کی حکومت تو اپنے معتمد میر محد بختی کے حوالے کی۔ اپنے جی زاد جنا بچ ہما یوں سے آگرہ کی حکومت تو اپنے معتمد میر محد بختی کے حوالے کی۔ اپنے جی زاد بھائی محد بادگار ناصر مرز اکواس کی جا گیر کا لی کا انتظام سیردکیا اور اپنے بہتوئی فوات محد میا یوں نے محمد مرز اکو توج اور اس کے فواح کا حاکم مقر رکیا۔ اس انتظام کے بعد ہما یوں نے محد مرز اعسا کی مرز اجتمال کی مرز اجتمال کی بیرم خال اور دیگر ائم لئے ساتھ لیا اور ایک مرز اعسا کی خواج بی دوریں مرز اعسا کی کہ بھراہ شیرخال کے مقابلہ کے لئے دوانہ ہوگیا چنا بچ جیند ہی دوریں وہ جنا رکھ جنا کہ جراہ شیرخال کے مقابلہ کے لئے دوانہ ہوگیا چنا بچ جیند ہی دوریں وہ جنا رکھ جنا کہ گئے۔

قلعم من الركام من المعلى الماري الما

جنگی نقشہ تیا رکیا ،جس میں پھننے کے بعد ہمایوں کبی کل بی نہسے واس کی ست ملی جال یہ تھی کہ ہا یوں! در اس کے اشکر کوئی ہمینے تک قلعہ جنا رگد اور اس کے اشکر کوئی ہمینے تک قلعہ جنا رگد اور مِن ٱلجِمَالِينَا جِاجِهُ مِنَا يُحِيشِهِ فَان قلعه جِنَا رَكُرُ هُ كُوا فِي بيتُ قطبِ فان اور سرداروں کے سپرد کرکے ہایوں کے آنے سے قبل ہی حبا بنا اور بہا یوں اس قلعہ كى نتح س إسااً كھاك بورے جو مين لگ كئے - آخر جو مين كى مدوجرد كے بعد سايو مشكل منام سم الم و العرام إلى المام المراكة والكوم كوفي كرن من كامياب بهوا-ہا بوں تواس طویل مرت س صرف ایک قلعہ سے سرمار تاربالیکن شیرفاں سے ما بوں اوراسے سا رسے لفکر کوچنا رکڑھ میں اُ کچھانے کے بعداس دوران میں سالا بنگال فیج کرے شاہان بنگال کی حکومت کا تختہ السط کردکھ دیا۔ جنار گڑھ فیج کرکے ہا یوں جب بتارس آیا ،اور اسے یہ معلوم ہوا کہ شیر خاں نے پور ا بنگال لے لیا آ تواس نے یہ طے کیا کہ شیرخال سے صلح کر لی جائے لیکن عض ناعا قبت اندلی اُمرا سلطنت نے اور منبگال کے شکست خور دویا دیشاہ کے وکیل نے جب ہما یوں پرنبگال كى فتح كے ليے زور دیا تو ہما يوں إن كے علط مشوره برعمل كرتے كے ملے ميا رم وكيا-مادول كى بنكال كور الى المرك عرد كيا ودائ المرك كالمرد كيا ودائ للكوك كالمرك كالمرد كيا ودائي للكرك ولكر الم الم المراج المام المراج من المورك قريب عالمني المين بنكال كامعزول اورد حي با دستاه محمود شاه بحی بها یون کی خدمت میں حا ضربروا- اور اپنی مظلوی ، ورشیر فال مح مظالم کی با وسٹا ہ سے فریاد کی۔ ہما یوں نے استمنی دیتے ہدے بقین ولا یا کہ بہت جلداس کا مک اسے وائیں دلایا جا کے گا۔

خیرفاں کوجب معلوم ہواکہ ہمایوں سنگال آر باہے تواس نے یہ طے کیا کررسا کے موہم میں یا دشاہ اور اس کی فوج کو سنگال میں تھیشا دیا جات اور اس سے لڑائی ند كيجاك كيكن جب برسات حقم موجائ توباد شاه كى دائيى اود كمك كراسته بندكر كے اس محله كرديا جات جنا لخِستيرفان في يف بيط جلال فان كوبدايت كى كان الحال بالون سے ارائے کی کوئی ضرورت منس بہارجا کرشورش برباکرتا ہوں۔ نم جا یوں کے اشکر کا أتخار كروجبين رميّاس منع جاؤن توجايون كوبنكاليس جهور كرميرے ياس يطي ان جیے کو سمبرایت کر سے شیر فاں تورا بنگال سے طلاکیا۔ اور حید ہی روز کے بعدم يون كالشكر منهكال مين داخل موكيا جب بيد لشكر نواحي كردهي من منيجا توحلال فا نے با ب کی ہدایت سے خلاف جوش میں آگر ہا یوں سے لشکر مرچلد کردیا۔ معلم اس قدر سخت محاکہ ہا یوں کوخلاف توقع شکست کے بدر ہے اندازہ نقصان اُ کھا نا بڑا، ہایو نے دوبارہ لٹکر کو ترتیب دیا لیکن اس مرتبہ جب لشکر حلال خاں برحملہ کے لئے آسي برطها تو حلال خار غائب مقار جايون جران مخاكه جلال خان خود كوركون حلاكما لیکن اسے توباب کی بدایت کے مُطابق ہا یوں کے لئے دیدہ ودانسنہ میدان ص كرنا تحا- نواحي كرهي مركعي جلال خاب نے محض اس کے ہمايوں كے نشكر مي حله كما تك "اكرشيرخال كواتن فرصت مل جائے -كروه اطينان كے ساتھ بنگال كے مال عنيت كورساس لے جاسكے وجب سيرفان رستاس جابينيا توجلال خال بھي بنگال ميں ما يون كوآزاد حيوركر باب، كے ياس جلاكيا

برگال مرسما بورگی قیصیم این الله فان کے جلے جانے تے بعد ہا یوں بغیر کسی مقابلہ کے دارانسلطنت گورر قابض ہو گیا، بنگال ۔ افغانوں کے فلم وسم سے تباہ اور بربا دم ویکا تھا دارانسلطنت گورس ہرطرت لاستوکا دھورتھا۔ گلی اور کو چے سطر کیے تھے۔ ہما یوں نے ہماں کی صفائی کرائی اور حید ماہ کے اندراندر صلاح ور مستعملی میں یوسے بنگال میں ہمایوں کا قبضہ میوگیا، ہمایوں موج گرات اور مالوہ میں دو میں میں کا میں اس بادشاہ نے ڈیرے ڈوالدے۔ یہ ملک اور مالوہ میں دو میں میں اس بادشاہ نے ڈیرے ڈوالدے۔ یہ ملک اور مالوہ میں دہ بڑا تھائی طرح بنگال میں بھی اس بادشاہ نے ڈیرے ڈوالدے۔ یہ ملک

باد شاہ کوا یسا بیندآیا کہ نومینے تک یہاں سے بلنے کا نام مک دلیا۔ روزان عین زعشرت كى كفليس كرم رُسِ مرزا بتدال نے بادشاہ كى يد مرسى ديھى تو وہ بنكال سے سيدياري يهنيااور تخت وناج على كيف كيف أكره س جور تولدست، وع كرديا- برمات كي وجدسے سامے داستے مسدود تھے۔ باوٹٹاہ دارا لسلطنت سے دوربنگال میں يرًا عنا سريها لى خبروما عاسكتى في اور خدوم لى خبر ميمال أسكتى في اوراكر كى ئىكى طرح كونى يريشان كن خبر منكال بينج بى جاتى تى تواسى جايون ساس الت جھیا یا جاتا تھا۔ تاکہ اس کی محفل عیش س اس خبرے کی نہ بیدا موجائے۔ شيرفال نے واليي كے مما كراتے بندكرد كے المايون قو ہے دُورا ور ملی حالات سے بے خبر سن کال میں بڑا ہوا میش کی گھڑیاں گر ادر م عقااد شیرفا ل اس کے داستے ہیں کا نے بچھانے ہیں مصروف تھا یشیر فال نے سیسے پہلے بہاد فتے کرکے ہایوں کے لئے بنگال سے واپس آنے کے مام داستے بندکر دے اوراس کے بعداس نے بنارس کا محاصرہ کرلیا اور پھرچ نیور کی سخرے لے جدوجد مفروع کردی ہا یوں کے وفاشق رامرائے مطنت جا گرہ میں تھے۔ الخول نے مرزا مبندال اور ہایوں کے بہنوئی تورا لدین کو توجہ دلائی کہ وہ شیر فاں مے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کوروکس لیکن مرز ا مندال جو تخت و تاج کی فكرس تقااس ملى معاطات سے كهيں زيادہ خود اپني فكر تھي۔ مرزابندال كي آره من تخت نشني مردابندال غيديجين

س صین کررہ گیاہے۔ اور بیموقعہ بادشاہی کے اعلان کے لئے بہترین ہے۔ فورًا چند باغی مراسے سلطنت کی معاونت کے بعد آگرہ کے تخت پرقبضہ جالیا۔ اور اپنی بادشاہی کا علان کردیا، جس ہایوں کے دوسرے بھائی مرز اکا مران کو یہ طلاع میں کہ مندال بادشاہ بن بیٹھاہے تووہ کبی تخت صاصل کرنے کے لئے آگرہ کی جانب جل دیا کیو کمہ وہ اپنے آپ کومغلیہ حکومت کے تخت کا زیادہ حقد ارسمجھتا ہے۔

مرزا سندال کوجی معلوم ہوا کہ بھائی آگرہ کے پاس بنج چکا ہے تو وہ اس کے مقابد کی تاب نہ لاکر باخ ہزار سواروں کے ساتھ الور طیا تھا ، لیکن بعض آمراً مسلطنت نے مرزا مبندال کوالور سے بلاکر دونوں بھائیوں سلطنت نے مرزا مبندال کوالور سے بلاکر دونوں بھائیوں سن حمق کو اوی اور پیشورہ دیا کہ دونوں بھائی مل کراکس شیرفاں کا مقابلہ کریں جو مغلبہ حکومت کو خصب کو جانا جا میتا ہے لیکن ان دونوں بھائیوں نے محفی خود غرضی کی بنار ہوا ساتے خصب کر جانا جا میتا ہے کہ کاردوائی ہنیں کی ۔ کیونکہ یہ جانتے تھے کہ اگر شیر خاں کو ترکم کہ یا وراس کے جانا کو سے مہائی مل جائے گی اور اس کے جنگال سے مہائی مل جائے گی اور اس کے جنگال سے مہائی مل جائے گی اور اس کے جنگال سے آئے کے بعد ہاری بادشا ہمت کاکوئی امکان باتی سیس رہے گا۔

اطلان کیلے مرز اکامران بھی تخت صاصل کرنے کی فکرس ہے اور مضرفان کی بن و ست بنارس اور جینود تک بھیل بی ہے ، تو وہ موسم کی خوابی اور داست کے خطرا ست کے با وجود بنگال میں جما بگیر قلی کو حاکم مقر رکرنے کے بعد نود آگرہ کے لئے روانہ ہوگیا ۔ وہ مشکل تمام مونگیر موتا ہو ایٹنہ سے ہوینہ بہنیا یہ وہ مقام ہے جہاں در سے کنگا دریائے سون سے ملتا ہے بشیر فال نے جب سناکہ جایوں آگرہ جارہا ہے اور کا تعقب اور اس کا لشکر نمایت ہی براگندہ حالت میں ہے توشیر فال نے جا یوں کا تعقب شروع کر دیا اور چونسہ میں جایوں کے لشکر کو آن کر گھیر لیا۔ جایوں کا اشکر ڈھائی شروع کر دیا اور چونسہ میں جایوں کے لشکر کو آن کر گھیر لیا۔ جایوں کا اشکر ڈھائی میں ہی تو شیر فال کے ہا یوں کا اشکر ڈھائی میں ہیں ہی دیں اس کی سینہ تک گھرا میا رہا ۔ اس تدسیس صرف تیمونی موٹی جھڑ ہیں ہوتی رہیں اس کی

وج یہ تھی کہ ہما یوں کے لشکر میں اتنی طاقت ہی نہ تھی کہ وہ شیرفاں سے کوئی برطی لاوائی لوسکتا۔ آخر ہما یوں عاجر بہوگیا اور اس نے بھی مناسب ہمی کوسلے کرکے شیرفاں جیسے قوی دشمن سے بچھا چھڑا کے ۔ چینا کنی ان شرا تطریب ہوگئی کہ "بنگال اور بہا رکا سارا لک شیرفاں کو دیدیا جائے یہ شیرفاں ہما یوں کوا بنابا دین مان کے اور بہا رکا سارا لک شیرفاں کو خطبہ بڑھوا کے اس کے علاوہ چنا رکا تلوی گئی شیرفاں کو دیدیا جائے۔ "

صلح کے بعر شیرفال کا ہما یوں برحلہ اسلی لی تی بنا ہر تی

يا بي اس كى ايك جنكى جال مح صلح كے بعد اس في اپنے تشكر كو تين حصوں س تفسيم رويا -اور ہدا بت کردی کہ جب ہا یوں کالشکر حبلک کی طرف سے بے فکر مو جاے تو اچا تک اس مرحلہ کر دیا جائے جنا کی شیرفال نے اس بخویز کے مطابق بحرم الم اور (۱۵۳۹) یں خوددریا سے گنگ کے کن اے ہوسہ کے مقام برے نیری کے عالمیں ہایوں کے تشكرير يورى طاقت سے حله كرويا اورا فغان سيابى آكھيں بندكر كے مغلوں كے تل عام سي مصروت ہو گئے اس حلميں ہما يوں كى فوج كے تمام بھے بڑے افسرا ورا مرائے سلطنت ما ہے گئے معل بگیا تشیرفاں کے با تحوں اسپر مجتیں - جا یوں جا روں طرف سے گرگیا۔ اس نے بڑی ہماوری کے ساتھ ا فعانوں کا مقابد کیا ، اور بڑی طرح زخی ہوا، اس نازک وقت میں خوداس کے آدمیوں نے بھی اس کا ساتھ چھوریا۔ جایوں کے لئے اب اس کے سواکوئی جارہ کا رند تفاکہ وہ کسی نرکسی طرح گنگا یار كركے دريا كے دوسرى طرمت علاجات ليكن دريا بيتي تويك ٹوٹا ہوا تھا، آخراس بنے دریای گورادال دیا۔ یانی زیا دہ عا۔ گھور اران کے نیجے سے نکل کیا، یا دے ہ و بحیاں کھانے لگا۔ تو با دستا ہی نشکر کے ایک سقے نے ہوا بھری ہوئی مشک پر بادشا کوسوارکرے بادشاہ کی جان بجائی اور اسے دریا کے پار پہنیا دیا۔ دریا یا۔ اُر کر بارش فی سے سے سفۃ سے پُوجھا کہ تبرانام کیا ہے اس نے کہا کہ نظام "بہایوں نے کہا تو نظام ہیں ہے بلکہ میرے لئے تنظام اولیا ہے۔ تونے میری جان بجائی ہے جب میں تخدت پر بیٹھو گا تو تجھے ایک دن کی بادشام سے دوں گا۔ ہایوں کے ساتھ یہ تاریخی وا تعہ وصفران کا واقعہ وصفران کا میں دن کی بادشام اولیا تھا۔

ہایوں اس طرح بشکل جان بچانے کے بعد گنگا پار بہنچا۔ اور لشکر کے بیجے ہوئے۔
آد میوں کی ایک جبعیت میار کر کے آگرہ کی جانب روانہ ہوگیا۔ مرزاعسکری اور
بیعن دوسرے آمرا سے سلطنت بھی جایوں سے آن سلے۔ غرضکہ شیر خال نے ہمایو
کو دھوکہ دیکرایک اسی شکست دی کہ ہایوں اس کے بعد مذتوں سیفیلنے کے قابل
نہ ہوسکا لیکن شیر خال نے آتنا ضرور کیا کہ ملکہ اور خال بیگی سے جو گرفتار ہوگئی تھیں
ان کی بڑی عزبت کی ۔ نینر تباہ سندہ مغل سیا ہیوں سے بیوی بچوں کا بھی بڑا ایال
رکھا۔ اور ان سعب کو مجفا طلت آگرہ ہینجا دیا۔

ما بول کی اگر میں واسی است روانہ ہواتوا فغانہ ل نے ہوا گرہ کی گئیرے کی کوشش کی مینا نجا فغانی افسر میر فرید غورت اس کا تواقب کیا اور متا ہ محد افغان آگر میں ایک راجیو سے سر طرف سے گھر کرختم کر دیا جا سے لیکن اس نازک وقت س ایک راجیو سے سر دار راجیو سے مقالہ ہوائی ان کے میا اور سے گھر کرختم میر فرید غور کے مقابلہ ہر آگر اسے آگر بڑھنے سے دوک دیا اور سما یوں محدود فنا سے لوٹ تا ہوا کا لی کی طرف نعل گیا۔ اور سخت دشواریاں اُنھانے کے بعد آگر ہوئی سے ساتھ مرزاع کری دو بین اُمراء اور صرف میں ہمایوں جب آگرہ بنجا تواس کے ساتھ مرزاع کری دو بین اُمراء اور صرف میں معلی کی طرف کا تواس کے ساتھ مرزاع کری دو بین اُمراء اور صرف میں معلی کی مرزاکا مواسی کے اپنے کے بعد سب سے بیلے اس کا بھا تی مرزاکا مواسی کے میں کے میں سب سے بیلے اس کا بھا تی مرزاکا مواسی کے میں کے اپنے کے بعد سب سے بیلے اس کا بھا تی مرزاکا مواسی کے میں کے اپنے کے بعد سب سے بیلے اس کا بھا تی مرزاکا مواسی کے میں کا بھا تی مرزاکا مواسی کے اپنے کے بعد سب سے بیلے اس کا بھا تی مرزاکا مواسی کے اپنے کے بعد سب سے بیلے اس کا بھا تی مرزاکا مواسی کے اپنے کے بعد سب سے بیلے اس کا بھا تی مرزاکا مواسی کے اپنے کے بعد سب سے بیلے اس کا بھا تی مرزاکا مواسی کے آئے کے بعد سب سے بیلے اس کا بھا تی مرزاکا مواسی کے آئے کے بعد سب سے بیلے اس کا بھا تی مرزاکا مواسی کے آئے کے بعد سب سے بیلے اس کا بھا تی مرزاکا مواسی کے آئے کے بعد سب سے بیلے اس کا بھا تی مرزاکا میں میں کے آئے کے بعد سب سے بیلے اس کا بھا تی مرزاکا کی بعد اس کے آئے کے بعد سب سے بیلے اس کا بھا تی مرزاکا کی بعد اس کے آئے کے بعد سب سے بیلے اس کا بھا تی مرزاکا کی بعد اس کی بعد اس کے آئے کے بعد سب سے بیلے اس کا بھا تی مرزاکا کی بعد اس کے آئے کے بعد سب سے بیلے اس کا بھا تی کی مرزاکا کی بعد سب سے بیلے اس کا بھا تی مرزاکا کی بعد اس کی بعد اس کے آئے کے بعد سب سے بیلے اس کا بھا تی کے اس کے آئے کے بعد سب کے آئے کے بعد سب کے اس کے آئے کے بعد سب کے آئے کے بعد سب کی مرزاکا کی مرزاکا کی مرزاکا کی مرزاکا کی بعد سب کے اس کے آئے کے بعد سب کے اس کے کی کے بعد سب کے اس کے کی کے بعد سب کے اس کی کی کے کی کے بعد سب کی کی کے کرائی کی کے بعد سب کی کی کے کر کے کی کی کی کی کے کر کے کر کے کر کے کر کی کی کر کے کر کی کر کی کر کر

قدم بوسی کے لئے صاصر ہوا۔ بادشاہ نے اسے ملے سے لگالیا۔ مرز اکا مران اور اس کی والدہ کی سفارش سے مرز امندال کا قصور بھی ہمایوں نے معا ف کردیا۔ اس نے بچی بادشاہ کی اطاعت قبول کرلی۔

مہندال اور اُمرائے سلطنت میں روزان سیرفاں کوزیرکرنے کے گئے مشورے توہوئے رہے لئے مشورے توہوئے رہے دیکن بھائیوں کی کدورت کی وجہت کوئی بھی علی قدم نہ اُٹھا یا جار کا وصوشیر فاں کی ستعدی کا یہ عالم بھا کہ اس نے بنگال برحلہ کرکے جمائگیر قبلی کو ار بھگا یا مغلوں کے ایک ایک آ دی کو قتل کردیا ،اوراس کے بعد شیر شاہ کا لقب افتیار کردیا ، اور اس کے بعد شیر شاہ کا لقب افتیار کردیا ، اور اس کے بعد شیر شاہ کا لقب افتیار کردیا ، اور اس کے بعد شیر شاہ کا لقب افتیار کردیا ،

بهگال پرقیمنه جانے کے بعدشیرناه بهار آیا۔ بها رکا بینیترحصه وه پہنے ہی فتح کر حیکا تھا۔ اس لیے اس نے بهاریس بھی اپنی بادشا ہی کا اعلان کر دیا۔ اب بنگال

اوربهارکے دوبڑے صوبوں پر شیرشاہ کی حکومت تھی۔ اس کے بورشیرشاہ نے جوبوں پر تفاعت نیس جو بنودسے لیکر قوج کا سارا علاقہ فتح کرلیا نیپرشاہ نے صرف اسی پرتفاعت نیس کی بلکہ بہت سالٹکہ دے کرا ہنے جیٹے قطب خاں کوکا لیمی اور اٹا وہ کی فتح کے لئے بھیجد یا بینی شیرشاہ نے بھایوں کی تقریبًا ساری سلطنت پرقبضہ جالیا ، اور بہایوں کی حکومت صرف آگرہ اور دیلی کی قصیلوں کے اندر محدود ہوکر رہ گئی

شیرشاه اور جایول کی قیصله کن جنگ ایون کوجه معلوم موا مشیرشاه اور جایول کی قیصله کن جنگ ایم مشاه کا مفکر دو

آب تک آگیاہے۔ تواس نے اس بات کی انتہائی کوشین کی کہ بھا تیوں کے دلوں میں جو کدورت بیدا ہوگئی ہے وہ دور سہ جائے تاکہ بینوں بھائی مقد ہوکر اسے سے بھے کہ وہ زبان سب سے بھے فتین کا مقا بلیکر کیں لیکن مرزا کا مران کی حالت یہ تھی کہ وہ زبان تو ہا یوں کا حتیا رفتہ ہوگا جو ایکن دل سے یہ جا بہتا تھا کہ ہا یوں کا احتیاز ختم ہوگا جنا نج وہ بیاری کا بھا نہ کر سے بنیا سے ایک دور ہوگئی۔ ہا یوں کو بھی ساتھ لیگ جن کی بیتے ہے ہوا کہ ہا یوں کو بھی ساتھ لیگ جس کا بیتے ہے ہوا کہ مران کے جس کا بیتے ہے ہوا کہ ہمایوں کی فوجی حیثیت بے حر کم ور ہوگئی۔ ہمایوں کو کا مران کے جس کا بیتے ہے ہوگئی جوں توں کر کے جالیوں ہزار نورج عین سات بھی تھی ہوں توں کر کے جالیوں ہزار نورج عین کہ کی بیکن اس جالیوں ہزار کے لئکر میں ذیا دہ تر ایسے آدی تھے جہوں سے میں میں اس سکتے مقے اس لئے وہ ان غیر تر سے بیا فیتا ہما در اور تر بیت یا فیتا سیا ہوں کو جو نگہ کا بل اور قند حار سے بھا در اور تر بیت یا فیتا سیا ہوں میران غیر تر بیت یا فیتا سیا ہوں میران غیر تر بیت یا فیتا سیا ہموں میران غیران میران کیا کہ میکھور تھا۔

ہا یوں فی سب سے پہلے اپنے نتخب الشکر کوشیرشاہ کے بیٹے قطب فاں کی سرکوبی کے لئے بھی جس نے کہ کا لیما اور اٹا وہ میں سنگا مہ ہر یا کر رکھا تھا۔ دونوں مشکروں میں جنگ جیڑگئی یشیر شاہ کا پیٹیا قطب فاں اس لڑائی میں مارا گیا۔ اور

شیرشاه کے انٹکر کوشکست ہوگئی،اس فتح کے بعد ہمایوں کا حصلہ کچے بڑھا اور وہ ذی قعد سیسلم ہم (سیس ایم ایم این این این این کئی کا در بائے گنگا کے بار اور آئی اور شیر شاہ پر حلہ کی میاریاں شروع کر دیں۔

شرشاه بھی مقابلہ برہ گیا، شیرشاہ کے لفکس متکل سے بندرہ ہزار سیا ہی مے۔ اس کے برخلات ہما یوں کا مشکر جا لیس ہزار سپا ہیوں میتمنل محالیکن ان جالیس ہزارس سنیترسیا ہی ایسے ناکا رہ تھے کہ یہ اندایشہ مقاکہ کس بیشیر شاہ کے پہلے ہی حدس میدان ندچھور دیں۔جنا مخبریس موا کرجنگ کے چھوٹے ہی ہا یوں کے اشکریں اسی بھگڈرمی کہ ان بھا گئے والوں نے نہ تو دوسرے تربیت یا فترسپا ہیوں کو لرطنے کا موقعہ و یا اور شرتوب خا شہی ایتا کام کرسکا۔ حالت بے تھی کہ ہمایوں سے ا بنے ہی آ دمی توبیں پر گرے بڑتے تھے اور سیا ہیوں کو کھیلے ڈال سے تھے۔ ہا یوں نے کئی مرتبہ قلب شکرس جاکرخود نبرد آ زمائی کی تاکہ بھا گئے والوں کی ہمنت بندھے ایکن ان كو تومحض اپنى جان كى سلامتى كى فكر تقى - كري جان بھى مذبيا سكے -كيو كمه بھا سكے والوں کا بیشتر حصّه بدحواسی میں وریا میں کود کود کرجو کہ ان کے راستہ میں حائل تھا غرق ہوگیا یهاں مک کدائر ۱۹۱ ورجاکیر دارمجی عالم بدحواسی میں دریا کی لہروں کی مجسنے مرحوکتے ہایوں کامیان جنگ سے فرار ایسی کیست کھانے کے بعدہا گا اور آگره کی جانب رواند ہوگیا راستہ میں مرزا مہندال - مرزاعسکری اوز کی کھی فوج بھی ہا یوں کے ساتھ آن کی۔ جایوں کی اس شکست کا رعایا کے دل ود ماغ پر یہ اثر بڑا کہ راستہیں وہا تبوں نے جمع ہو ہو کر جا یوں کے نشکرکو لوشنا جا با سین ہایوں کا اقتدار اس جنگ کے بعد بالکل ہی ختم ہوگیا۔

ہایوں آگرہ مینی تو بیاں سب کی نگا ہیں بدنی ہوئی تقیس بنتہریں ایک ابتری

بھیلی ہوئی تھی مہایوں نے لوگوں کی بروش دیکھی تووہ آگرہ کے قلعمی ہیں ہیں گی بلکسیری می مقمر گیااوراس نے مرزامندال کوآگرہ بھیج دیا تاکہ وہ تمام شاہی فاندان کونکال لائے اور حبنا بھی نوز ان لاسکتا ہے لے آئے ہا یوں کی ان سیکریس بھی محفوظ نہ تھی۔ جنا نجہ ایک روزکسی نا معلوم شخص نے اس کے تیرال جواس کے قریب ہی آن کر گرا، غرضکہ بادشاہ یماں بھی نہ کھرسکااور دہلی کے لئے روانہوگیا، خزانداورشاہی فاندان اس کے ہمراہ تھا ما محرم کے ہور ہو (معلام) كوده دېلى بنځ گيا ، مرزا بندال اورمزراعسكرى اوردوسرے أمراك سلطنت دېلى س اس سے جُدا ہونے کے بعدا بنی اپنی جاگیروں اور دیاستوں میں چلے سکتے۔ ہایوں نے صرف دودن دہلی میں قیام کیا، ۲۰ محرم میم وچ ( سم های )کو د بلى سے روانہ موكر وہ رستك سنيا، يها ل مرزا بندال على با دشا ه كى خدمت میں حاضر ہوگیا۔ رمتک کے بعد با دشاہ سرمند کے کے روانہ ہوا۔ سرمندسے جا لندحرادر جالندهرے لا مورا بنے بھائی کامران کے پاس جلا گیا۔

شیر شاه کی فوج ہایوں کے تعاقب سے اعترب بیکست

کھانے کے بعد جب فرار موا توشیر شاہ نے آئے بڑھ کر شہر آگرہ قلعہ آگرہ اور آنا کو آئی اللہ علاقہ برتبضہ جالیا ، اس کے بعد شیر شاہ ہا یوں کے تعاقب میں دہلی کے شہرا ورقلعہ جب شیر شاہ دہلی بہنچا تو ہا یوں دہلی سے جا چکا تھا یہ شیر شاہ نے دہلی کے شہرا ورقلعہ برقبضہ جالیا اس نے خود تو بس قیام کیا اور اپنی فوج کو ہا یوں کا بچھا کرتے کے لئے بھی جدیا ۔ چنا بخ سٹیر شاہ کی فوج نے ہا یوں کا سرم بد کک بچھا کیا ۔ نیکن یہ فوج نم بر بھی کے اس کے نوج اس میں برطعی کیونکہ شیر شاہ اور اس کے نوجی افسروں کو یہ اند نشہ سے آگے اس می نوب براکا مران کی حکومت سے کہیں وہاں ان کو کئی نی صیب تکا کے نیجا اس مرز اکا مران کی حکومت سے کہیں وہاں ان کو کئی نی صیب تکا

سامناکرنا نہ پڑھائے اس کے علاوہ شیرشاہ دہلی نتج کرنے کے بعضطعی طبن ہو گیا تھا اور دہ آگے قدم بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔

شابى خاندان كولا بهورهي حصور تاطوا خيران والرجود بلي بك

مغلوں کی حکومت بولا ہورسے کابل اور قندھار تک بجبیلی ہوئی تھی ابھی باقی تھی ۔ اگر ہمایوں اور اس سے بھا یکوں ہیں اتحاد ہوتا تو وہ کا بل اور قندھارسے نئی فوج لاکر شیر شاہ کو شکست دے سکتے تھے لیکن ان بھا یموں ہیں عنا واور خبمنی کا ہے عالم تفاکہ کا مران سے در رہدہ مشیر شاہ سے نامہ و بیام شروع کر دے ۔ اور شیر شاہ کو لکھاکہ "اگر نیجا ب برستور میرسے قبضہ ہیں رہنے دیا جا سے توہیں ہر فرمت کے لئے آمادہ ہموں کے مرز اکا مران کا جوقا صدیہ بیقام سے کر شیر شاہ کے باس گیا تھا ۔ اس سے شیر شاہ نے تمام پوست کندہ اندرونی حالا ت معلوم کر لئے ۔ قاصد کی زبانی مرز اکا مران کو توسی دیدی لیکن مرز اکا مران اور اس کے بھایکوں کی کمزوری سے فائدہ کا مران کو توسی دیدی لیکن مرز اکا مران اور اس کے بھایکوں کی کمزوری سے فائدہ کا مران کو توسی دیدی لیکن مرز اکا مران اور اس کے بھایکوں کی کمزوری سے فائدہ انتخاب کی غرض سے شیر شاہ خود لشکر لے کر لا ہورکی طرف روانہ ہوگیا ۔

بعض مور خوں کا کہناہے کہ مرفاکا مران نے شیر ساہ سے بنجا ب کو بجانے کے لئے در بردہ کوئی معاہدہ ہیں کیا تھا۔ بکہ اس نے خود شیر شاہ کو بنجا ب برحلہ کی دعوت دی تھی کیونکہ اس کو بقین تھا کہ اگر بنجا ب باقی رہ گیا تواہے ہایوں صروروا بس لیل خیریہ تو کچے ہیں کہا جا سکتا کہ آیا مرز اکا مران نے شیر شاہ کو بنجاب برحلے کی دعوت دی تھی یا شیر شاہ نے بنجاب برخود حد کیا تھا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ مرز اکا مران نے جب مناکہ شیر شاہ کی فوج لا ہور آ دہی ہے تواس نے بغیر ارائے بنجا ب چوار دیا۔ حالا سک مناکہ شیر شاہ کی فوج لا ہور آ دہی ہے تواس نے بغیر ارائے بنجا ب جوار دیا۔ حالا سک اس کے بائی اور شاہی ندا اس کے بائی اور شاہی ندا بغیر ارائے کا مران کی اس شنبہ روش نے بغیر ارائے کا مران کی اس شنبہ روش نے بغیر ارائے کا مران کی اس شنبہ روش نے بغیر ارائے کا مران کی اس شنبہ روش نے

مرزا ہندال کو کامران سے اس قدر تنفرکر دیا تھا کہ وہ مرزدا کامران کوفتل تک کرنیے گئے آمادہ ہوگیا تھا لیکن جایوں نے باپ کی وعتیت کا اعادہ کرنے ہوئے اسے اس قعل سے روک دیا تھا۔

مرزاكا مران كى كابل كور الى الماي مرزاكا مران بي ع

اپنے نشکرکے بادشاہ کے پاس آگیا، اور بادشاہ سے کہاکہ جب سے بندہ کا بل سے
ہند وستان آیا ہے تومشا علی کی تر سنہ کی وجہ سے آرام کرنے کی بھی فرصت آہیں
ملی میں اور میرسے ملازم سب تھک گئے ہیں اس لئے میں جا ہنا ہوں کہ کابل جاکہ
کچھ دن آرام کر وں اور اس کے بعد نئی فوج کی تیا ری کا کام شروع کر وں۔ بچھ
کوکا بل جانے کی اجازت دی جائے "با یوں سجھ گیا کہ مرز اکا مران اس لئے بہلے
سے کا بل جنبے جانا جا مہتاہے تاکہ کسیں بڑا بھائی کا بل پر قبصنہ مذجالے ہایوں نے اجاز
دیری اور کا مران کا بل کے لئے روا نہ ہو گیا۔

 يرتفا- اوراين بحاتي مرزا مندال سے ملا-

ہما ہوں کی حمید میں سے من وی است کی دالدہ دلدار بھم نے باد بناہ کی دولدہ دلدار بھم نے باد بناہ کی دولوت کی۔ بہت سی بھر سے من وی دی سے من وی سے من وی سے من وی دولت میں شریک تقین ان ہی شرکائی است می اس دعوت میں شریک تقین ان ہی شرکائی سے ہندال کے اُستا دشیخ علی اکبر جامی کی بیٹی حمیدہ بھی بھی بی بو بلا کی صین تھی۔ با دشاہ اس کی صور ت دیکھ کراس بر فر لفیۃ ہوگیا ، اس نے پوچھا کہ وہ کسی جگہ نامزد و منین جواب لا کہ اس کی صور ت دیکھ کراس بر فر لفیۃ ہوگیا ، اس نے پوچھا کہ وہ کسی جگہ نامزد و منین جواب لا کہ اس کی تقویمو گئی تو ہوگی ہے گرا بھی کا ح نہیں ہوا ہے با دشاہ نے کہا کہ من اس سے نکل جواب لا کہ اس کی تا بی جمایوں کے ساتھ مریم مکانی حمیدہ بنگم کا نکاح کر دیا گیا جمیدہ بنگم و ہی

قابل فی خاتون ہے میں کے بطن سے امرکوٹ میں اکبر طبیبا بادشاہ بیدا ہوا۔ بہا بول کی وہی وشت توردی انہوں کو جب علاقہ محجّریں ہے بہا بول کی وہی وشت توردی انہوے تو وہ

رہی ہوی حمیدہ بھے کوساتھ کے کوٹھٹھ کی جانب روا نہوگیا۔ اور یا دکارمرز اکو کھبکر کے کاصرہ کے سلے چھوڑگیا۔ یہاں شاہ صین نے یا دکا دمرز اپر ڈورے ڈوال کر اپنا حلی اور بہایوں کا می العن اور بہایوں کا می العن اور بہایوں کا می العن الیا۔ اور نوست یہاں تک بہتجی کہ یادگار مرز ااور شاہ صین کی سازش سے بادشاہ کی رسد کی کشتیوں کولوٹا گیا۔ اس سے جہیوں کوئش کی کیا گیا اور اس سے جہیوں کوئش کی کیا گیا اور اس کے راستہ میں طرح طرح کی مشکلات پیدائی گئیں۔ یہاں تک کہمایوں کو دریا یا رکرنے کے لئے کشتیاں تک نہ دی گئیں آخر ہمایوں نے موسٹی کی واکر مشکوا ان کی کھال کی شکیس بنوا میں اور ان بر بیٹھ کو دریا یا دکیا۔ ہمایوں کے لئے کسٹری میں عقر ان کی کھال کی مشکل بنوا میں اور ان بر بیٹھ کو دریا یا دکیا۔ ہمایوں کے لئے کسٹریس عقر کی اس قدر کی ہوگئی کر اس کے سیا ہی بھو سے مرنے لئے کچھ بھاگ کو دہموں کی حسب جا بے عاصلہ ہمایوں کی حسب بی بھو سے مرنے لئے کچھ بھاگ بھا گس کو دہموں سے جا بے عاصلہ ہمایوں کی حسب بی بھو سے مرنے لئے کچھ بھاگ بھاگس کر دہموں سے جا بے عاصلہ ہمایوں کی حسب بی بھو سے مرنے لئے کچھ بھاگ بھاگس کر دہموں بو جا ہوں کا دہمن بن گیا۔ قاسم حسب بو جا یوں کا دہمن بن گیا۔ قاسم حسب بی جو جا یوں کا دہمن بن گیا۔ قاسم حسب

بادشاہ سے کنارہ کرمے یادگارناصر مرز اکے پاس جلاگیا۔ تردی بیگ اور عم بیگ جیسے بڑانے فداکار بھی بھا کے جا تہے تھے کہ جا یوں نے ان کو بڑی شکل سے رو کاغرضکہ سارا زمانہ ہی جایوں سے بلٹ جکاتھا۔

ہما ہوں کی مور مور میں ہما ہوں الدید کا عرب ملاجس میں ہا یوں کو اس مصیب میں ہا یوں کو الدید آنے کی دعوت دی گئی کئی لیکن با دیناہ نے الدید جانے سے جبل تحقیق حال کرایا تو بتہ حبل کھی میں مار میں ہا ہوں تو بتہ حبل کھی مار کا سے کا کہ با دیناہ کا سرکا ہی کو شہر تناہ کو کہنے نے کے بعد شیر شاہ کی خوتنو دی حال کرسے با دیناہ سے دیناہ سازش کے انحفا ف کو کھیے نے کے بعد مالدید جانے کی بجائے مسلم رکے داستہ امرکو ہ جانے کا ادادہ کیا، لیکن جب با دیناہ حب ساتھ ہم ہوگیا۔ داج نے جس میں کی بیا میں میں میں جانے جو ادر الل بوں پر بہرہ جھادیا۔ تاکہ بادشاہ اور اس کے کو دول میں میں میں جانے جس میں با دیناہ کی جہنت سے آدی اور سواری کے میں ساخی بیاسے مرحا ہیں جانے جس میں با دیناہ کے بہت سے آدی اور سواری کے میں ساخی بیاسے مرحا ہیں جنائے جس میں با دیناہ کے بہت سے آدی اور سواری کے ساخی بیاسے مرحا ہیں جنائے جس میں با دیناہ کے بہت سے آدی اور سواری کے ساخی بیاسے مرحا ہیں جنائے جس میں با دیناہ کے بہت سے آدی اور سواری کے ساخی بیاسے مرحا ہیں جنائے جس میں با دیناہ کے بہت سے آدی اور سواری کے ساخی بیاسے مرحا ہیں جنائے جس میں با دیناہ کے بہت سے آدی اور سواری کے ساخی بیاسے مرحا ہیں جنائے جس میں با دیناہ کی بیاست سے آدی اور سواری کے ساخی بیاسے مرحا ہیں جنائے جس میں با دیناہ کے بہت سے آدی اور سواری کے ساخی بیاسے مرحا ہیں جنائے جس میں با دیناہ کیا دیناہ کی دیناہ کے بیاسے مرحا ہیں جنائے جس میں با دیناہ کی بیاسے مرحا ہیں جنائے جس میں با دیناہ کی دیناہ کی بیاسے مرحا ہیں جنائے جس میں با دیناہ کی دیناہ کی دیناہ کی دیناہ کی بیا کی بیا کی بیا کے جس میں با دیناہ کیا کہ دیناہ کی بیا کی بات کی بیا کی بیا

ارام دینے کے لئے کچے بھی ناتا۔ وواس وقعت بالکل مقلوک الوال بھا لیکن، سے یادآیا
کواس کے پاس ایک نا فدمشک ابھی یا تی ہے۔ ہما یوں نے فوراً نافدمنگایا، اس کو
توڑا اورجینی کی رکابی میں مشک کونکال کر رکھا، اوراس کی ایک ایک جگی امیرس
مین قسیم کر دی اور دُھا ما نگی کہ اس مشک کی خوشو کی طرح اس لوٹے کی شہر ت
بی دُنیا کے کونے کونے میں میں جا سے اور اس کے بعد بیٹے کا نام بلال الدین محد
اکبر تحویز کیا۔

امرکوشیں ہایوں کوزانہ دراز کے بعدا رام واسائن حال ہوئی تی۔
اس کی بڑی وج یہ تی کدامر کوش کاراج ہایوں کی خدمت میں ہمہ تن مصروف
رہنا تھا۔اس نے اپناروہ بہیہ اورادی ہایوں کے لئے وقف کر دے تے
امرکوٹ کے راج کی کومشش سے ہایوں کے پاس بندرہ سولہ ہزارا دمیوں کالنگر
بی جمع ہوگیا تھالیکن تواجہ فازی نے ایک روزراجدامر کوسط سے کچھالہی بڑی
کی گفتگو کی جس سے یہ راج ناراض ہوگیا ۔اوراس نے ہایوں سے بھی قطع تعلق
کی گفتگو کی جس سے یہ راج ناراض ہوگیا ۔اوراس نے ہایوں سے بھی قطع تعلق
کرلیا۔ راج کے جانے کے بعد دومسرے امراد بھی کھسک سے اور ہا یوں پرستو

بیرم حال ہمایوں کے باس اور کائرانا رفیق بیرم خان کی فرج میں ہمایوں کی فرج میں الگ ہوگیا تھا بیرم خان کی وفاح سے الگ ہوگیا تھا بیرم خان کی وفاصلوں کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کرشیر شاہ نے اسے بیشت میں اس کے اپنی مخال الدی کے در در جب اسے معلوم ہوا کہ با دشاہ سخت مصببت میں دن گزار رہا ہے تو وہ سب کی چھوڑ چھا ڈبا دشا معلوم ہوا کہ با دشاہ سخت مصببت میں دن گزار رہا ہے تو وہ سب کی چھوڑ چھا ڈبا دشاہ کے باس حیل آیا۔ ہمایوں کو اس کے آنے سے بے صد خوشی ہوئی اور اس کے بست

وصلوں میں بیرم فال کی وجہ سے ایک جان سی ٹرگئی۔ شاہ بین اور ہمایوں کی سلے ایس سے باج بادشاہ تا ہی اور ساجی اور ہمایوں کے ساخی اور سیا ہی بھی اس سے علی و بو چکے تے لیکن پیر بھی وہ لائق سبہ سالار تھا ، اس نے صوبہ سندھ میں قدم رکھنے کے بعد سے شا وسین کا تا طقہ بند کر رکھا تھا کہی ہا یوں نے مجکر کے قلعہ کا محاصرہ کیا کہی میہوان برحمله كيا - غرضك ستا وحسين الي مكسي بما يول ك قيام كوا يك تقل خطره بجد رہاتھا۔ اس کے اس نے مجبور ہونے کے بعد ہمالوں سے ان شراکط مصلح کرلی ک بادشاہ شاہ حسین کے ملک کو چھوٹر کرطیا جائے گا۔ شاہسین دریا بار کرنے کے لئے بادشاه كوتيس كشتيال ويكا- اورايك لا كامتقال نقد، د وهزار خروارغلّه ا ورتين سو اومن نذركر بكا ان شرا كط ك مُطابق بما يون عربين الاقل شده والولى سيم الماع كودريا ياركرك شاه صين كى حكومت سے حيلا گيا۔سندھ اوراس كے نواح یں ہا یوں دھانی برس تک رہا اور اس ساری مذتبیں اس نے سخت سے خت

ہایوں کے قتل کیلئے ہمائیوں کی سازش النیان سے

 عگرناکام ہونے کے بعد آنواس نے قندها دجانے کا فیصلہ کرلیا ناکہ قندہ دسے نئ فوج بحرتی کرنے کے بعد دہ مہند وستان کو دوبارہ فتح کرسے لیکن اسے یہ معلوم کرکے بڑی ایوسی ہوئی کہ اس کا بھائی مرز اکا مران جو کابل اور قندها دکا بادشاہ بنا ہوا ہے اس نے ہمایوں کی گرفتاری اور قنل کی تجا دیز پہلے ہی سے تیار کررکھی ہیں للذا ہمایوں نے مجبور ہے سے کیا کہ وہ ستنگ سے ہوتا ہوا عراق اور مجاز جا اسے نہ مرز اعسکری کی ہمایوں کو گرفتار کری کی گوٹسس اے ہمایوں نے مرز اعسکری کی ہمایوں کو گرفتار کری کوٹسس اے ہمایوں نے خور دسال

اکبرکوس کی عمرصرف ایک سال بھی نوکروں کے سیردکیا، جمیدہ بھی کو گھوڑے بر بھایا، اور چالیس آ دمیوں کو ساتھ نے کر حبکل کی طرف نکل گیا ابھی بھوڑے ہی فاصلہ پرمینجا تھا کہ اس کواطلاع لی کہ مرزاعسکری ایک بڑے نشکر کے ساتھ اُسے گرفتا دکرنے آرہا ہے۔ ہایوں نے محفوظ علاقہ کی جانب اپنے مختصرے قافلہ کا اُرخ موڑ دیا جنا جج جب مرزاعسکری مبنجا تو جایوں بہت دور کل چکا تھا۔ مرزاعسکری کو بادشاہ کے علی جانے کا بڑا افسوس موا۔

میرغ زوی جو ته زاده اکبرکا محافظ عادید مرزاعسکری کے پاس آیا تومرزانے کہاکہ میں تو صوف بھائی سے بلغ آیا تھا۔ وہ شاید کچھا ور سمجھ کریہاں سے جل دے۔ و دسرے دن مرزاعسکری نے ہایوں سے خبوں پر ہا تھ صاحت کرنا شروع کیا۔ کچھا دیو کو قید کرلیا، اور کچرکو شکج میں کس کر جان سے اس کار وہیہ جیس لیا اور شہزادہ اکبر کو طلب کیا۔ میرغ نوی اور اسم آفا (آنگ ) جب شہزادہ اکبر کو لے کرآئے تو مرزاعسکری نے اسے خوب بیاد کیا، اور شہزادہ کو جو اس کے برور سن کرنے والوں کے مار رمضان سے فی جب بیاد کیا، اور شہزادہ کو جو اس کے برور سن کرنے والوں کے مار رمضان سے فی جانے کی اولاد کی طرح پر ورش کی۔ بیوی سلطان سکھے کے سیروکر دیا جس نے اکبر کی اولاد کی طرح پر ورش کی۔

في بها يول كى بے صدم تا اور فاطردارى كى ١٠ اس علاقے سے بختے كے بعد وہ كرم سير بينجا ، جو قندهار كا علاقہ تقايهاں آكر معلوم ہواكہ مرزا كامران كالشكرا سے گرفتاركر سنے آر باہے يہ سُنتے ہى وہ جلدى سے سيستان ميں جوشاہ ايران كا علاقہ مخا دافل ہوگيا، اور ايك جھيل كے كما سے مقيم ہوگيا اس زمان ہيں ايران كا باوشا طحاسب شاہ تقا جو فاندان تيمور يہ كا موروني اور بہت بُرانا دوست تقايميت بي مناه كي جانب سے احد سلطان ها كم تقايم سے نشابان طريقہ بر ہما يوں كى مهاندادى كى .

ہمایوں کواس بات کا بڑا افسوس تھا کہ اس کے باب کی دیمع حکومت کے ایک حصتہ پر توشیر شاہ نے قبضہ جا لیا اس کے علاوہ کا بل غزنی قندها ربدخشاں اور دوسر مالک جو باتی رہ گئے تھے۔ وہ ان بھا بیوں کے قبضی چلے گئے جو اسکی جان کے دشمن ملک جو باتی رہ گئے تھے۔ وہ ان بھا بیوں سے نے سرچیپانے کے لئے بھی جگہ نہ بل سکی اور است غیروں کی حکومت میں اس کے لئے سرچیپانے کے لئے بھی جگہ نہ بل سکی اور است غیروں کی حکومت میں اپنے لئے بناہ دھو بڑھی بڑی ۔ غرضک ہمایوں میں اور است غیروں کی حکومت میں اپنے لئے بناہ دھو بڑھی بڑی ۔ غرضک ہمایوں بہتدوستان سے ترک وطن کرنے کے بعد شھو ہے (سیم الله الله میں ابدان حیلائی ۔



تيرهوان باب وقد المراق المراق

100 F 100 - 10 P.

## سؤر ي سيطانول كى عومت

تھیرالدین بایر نے ست کھ (ست کھاؤ) میں لودھی پٹھانوں کو پائی بت سے میدان میں شکست دینے کے بعدمبندوستان میں مغلوں کی ایک بنایت ہی ستی مکومت قائم کردی تھی نیکن با بر سے مرسنے سے بعد بابر کی اولاد محض قانہ حکی کی بتا رہا اس حکومت کو مت کون سبنھال سکی جنا بخ مغلوں کی میہ حکومت شیر متاہ کی فتح اور مہایوں کی شکست سے بعدمغلوں کے باتھ میں دو یارہ حلی گئی ۔

جدمد يطان حكومت كاباني شيرشاه سوري الفران مورى

کومبندوسٹان سے نظال کراس ملک میں بیٹھانوں کی حکومت کی از سرزہ جُنیا در کھی آن کی ابتدائی زندگی بڑی بجیب اور تنایت دکھیب ہے شیرشاہ کا وا وا ابراہیم خاص مری ان افغانی بیٹھانوں کی نسل سے تھا جو سوری کہ لاتے تھے اور کوہ سلیمان کے گر دو نواح یس آباد بھے پشیرشاہ کا وا ابراہیم خال سوری اورشیر شناہ کا با ہے حن خال سوری سلطان بہلول لودھی کے عمد حکومت میں جند و متان آئے تھے پشیر شناہ سوری سلطان بہلول ہی کے دور حکومت میں حدمار فیروزہ میں پیدا ہوا تا۔

سیرشاہ کے وادا ابراہیم فال سورنے ہندوستان آنے کے بعدسب سے پہلے برگنہ ہریانہ اور بہل کے جاگیر دار بھابت فال سور کی الازمنت اختیار کرلی تھی اس کے بعد حصار فیروزہ میں جال ساریگ فال کا الازم ہوگیا تھا جس نے برگنہ نارنو کے چند کا وک ابراہیم فال کومنایت کر دت سے۔ اسی طرح سیرشاہ کے با بہت فال نے جن فال کومنایت کر دت سے۔ اسی طرح سیرشاہ کے با بہت فال نے بی ایک افعانی امیر فال انظم مسند عالی عرفال سرد انی حاکم لا ہورکی فال نے بھی ایک افعانی امیر فال انظم مسند عالی عرفال سرد انی حاکم لا ہورکی

ملازمت افتياد كرلى عى يبس فصن فال كى فدمات سے خوش ہوكراسے مركة شاه آبادس موضع بھا ونی اور کئ گاؤں بطور جاگیر دیدے تھے۔ ابراہم فال ے مرے سے بعدس خان کوائی جا گیر کے علاوہ نہ صوت باب کی ساری جاگیر مل تھی لله جال سارنگ فال نے اسے اور بھی چند دیمات عطا کر دیے تھے ،اوراس کے بعدجب جال سارنگ جونبور كاها كم بهوا تواس في سفحسن فا ن كوم يگذه مسام حاجى بور-فاص بور اورها نده دكريا يحسوسواركا جائيرداد مقر دكرديا كا-غ منك اس طرح ستير شاه كے باب حسن خال كو اچھى خاصى برسى جا كبير مل كئى تنى -منیرستاه عالم وفال مل اختراناه عابدس خان کر تا می بیانی می است فرید خان کر تا می بیشی می است فرید خان روشیرشاه کاملی نام تھا) اور نظام خال تو پٹھان ہیوی سے تھے اور دوبیٹے سلیمان اور احداس لونڈی سے محق جس برحس فال بری طرح فریفتہ تھا۔ باتی جا ربیٹے بھی بوسمت فرم فال اور شادی فال دوسری دو بیون سے مقاشیر شاد کاباب ج نکه نو ندی کی محبت س برى طرح كرفتا ريخا اس كيئة توفريد فال ميني شيرشاه كو يو تهيتا عقااور ته اس كي الكويس حن فال كے كھر مياس كى مجدد يا لونڈى اوراس كے لواكوں كى حكومت كتى جِنَا كِيْ حَسْ فَالَ نَهُ جَاكِيرِ كَي تَقْسِم كَى وقت بِهِي فريد فال (شير شاه) كالجِه خيال مذ كيا، اسى وجه ي شيرشاه باب سے ناروض بوكرجال فال حاكم جونبوركے ياس علاكيا اور تحصيل علم ين مصروف موكيا اس في ميندروزك اندرا ندرفارس اور عربيس براى قابليت بيداكرلي فيلسفه منطق اورتار يخ بريجي أسع الجعاف صدعبور عال جو گيا اورائي يُعانون بن ايك عالم و فاصل تصوّر كما جان لكار يتهانون كواس بات كايراا قوس تقاكر صن قال في أيك لوندى كى محبت س مبتلا ہونے عے بعد فرید فال (میرشاه) مصلے لائن بیٹے کو جا گیرے محروم كردياب - سالا نكربرا بيا بوفك اعتبارت ويحسن فال كا جائز جالتين ها چِنا کِند ایک روزحس فال جب جوتورس جال فال کے پاس آیا تواس کے بحاتی بندون اورعزیزون فی جو کراس بات پربڑی لعنت طامت کی که اکس نے لونڈی کے بچندے سے کھنس کر فریدفاں (شیرشاہ) جیے لائق بیٹے کو گھر سے نکال دیا ہے۔ حالا نکہ قوم سورس ایک آدی بھی علم و فہم اور فراست میں اس کا مقابدسس كرسكما عرضك برادرى كے آدميوں فيضن فان كواس بات كے لئے بجبور کردیا که وه اینے و و نوں برگنوں کی حکومت فرید خاں (شیرشاه) کے میم دکرے برادری کے آدمیوں کے زوردینے برحن فان اس کے لئے راحتی ہوگیا، اورس طرح بأب سے دوبرگنوں کی حکومت فریدفاں (شیرشاہ) کول گئے۔ منيرشاه بهترس منتظم ابت بوا ان بركون ك عومت باندس لين سے بہلے توان مقسدوں کوان پرگؤں سے تکالاجو برگؤں کے باشندوں کیلئے معیسبت بے ہوئے تھے، اور اس کے بعد نیاز تنظام قائم کرے اِن پرگنوں کی آمدنی کو اتنا بڑھایا كسارى رعايا اورسياه مالا مال بوكى - ان بركنون كى خوس انتظامى كى وجد سار صوب بہاری فریدفال (شیرشاه) کی شهرت بھیل کئی میکن محوظے بی عصد کے بعد دو نوں برگے فرید فاں (شیراناه) کے تبصنہ سے نکل گئے۔ اس کی وجہ یا تھی کدفرید فاں (سیرشاہ) کے باب کی جمیتی لونڈی نے اس برزوردیا شروع کر دیاتھا کہ بركت اس كے بيے سيمان كوديدك جائيں اس يركفرس روزان جيكوف رہن ع اورمعا لمداتنا برهاكمص فال نے تنگ آ كرفريد فال (سيرشاه) كواكھاكة بيس جانتا ہوں کہ توبی ان برگنوں کا جائز سمحی ہے اور تجہ سے بہتران برگنوں کا اِنظا کوئی منیں کرسٹمالیکن میمان کی ماں نے ان پر گنوں کی خاطرمیری زندگی خوا کے رکھی

ہے اس لئے میں جا ہتا ہوں کہ توان برگنوں کوسلمان کے حوالے کر دے تاکہ مجھ کو رہ تھا ہوں کے جھاگھ وں سے نجات مل جائے تیرے لئے روزگاری کمی تنہیں تو لائت ہے مجھ کوسب کچھ مل جائے گا ' چنا نچے فرید فاں (شیرشاہ) نے باب کے حکم کا کن ہے مطابق یہ دونوں بر گئے سلمان کے حوالے کر دئے اور خود تلاش دوزگاریں کے مطابق یہ دونوں بر گئے سلمان کے حوالے کر دئے اور خود تلاش دوزگاریں آگرہ آگر دولیت قال کا ملازم ہوگیا۔ دولیت قال با رہ ہزار سواروں کا مشرار محاسل کا درسلطان ابراہیم لودھی کے فاص آدمیوں میں سے تھا۔

باب کی زندگی می ساب کی جاگر بر تبعد کرستا تھا۔ گراس نے محق باب کے سکون باب کی زندگی می ساب کی جاگر بر تبعد کرستا تھا۔ گراس نے محق باب کے سکون قلب کی فاطر گھر کی جاگر بر تبعد کرستا تھا۔ گراس نے محق باب ہر گیا تواس قلب کی فاطر گھر کی جاگر بر وہ بردوں کی نوکر باں کیں لیکن جب باب ہر گیا تواس نے دولت فاں کے ذریعے سلطان (براہیم لودھی سے ان پر گنوں کے لئے اپنے می میں فران مال کرلیا اور باب کے برگنوں بردویا دہ قابق ہوگیا۔ فرید فال (شیر شاہ کی کو مت سے محروم ہونے کے بدد محد فال شاہ فیل می مون میں بیاس فرید فال (شیر شاہ ) کی فریاد لے کر گیا۔ اور اس کو اپنا ہم فوا بن لیا۔ چند محد فال متاہ فیل می فریاد لے کر گیا۔ اور اس کو اپنا ہم فوا بن لیا۔ چند محد فال متاہ فیل می فریاد لے کر گیا۔ اور اس کو اپنا ہم فوا بن لیا۔ چنا بچہ محد فال متاہ فیل نے ہر حنبد فرید فال (شیر شاہ ) بر دور دیا کہ پر گنوں کی حکومت سے کر وہ اس کے لئے آ ما دہ نہ ہوا۔

فریدفاں (شیرشاہ) اس کے لئے تو تبار مقاکہ وہ پرگنوں کی آمدیٰ میں سے واجب حصد سیبان کو دیتا رہے لیکن وہ اس چیز کے تی میں نہ مقا کہ ایک علاقہ میں دوماکم رہیں۔ فریدفاں (شیرشاہ) کے اس انکار پرمحدفاں حاکم چنڈہ اس کا مخالفت ہوگیا، اور اسے نیچاد کھانے کی تدبیر میں سوچنے لگا۔ فرمد فاں (مثیرشاہ) جا نتا تخاکہ حاکم جونڈہ اسے نفصان بہنچا سکتا ہے۔ اس لئے شیرفاں نے بھاد فاں

بسردریافاں لوحانی کی طار مست اختیار کرلی تاکہ وہ حاکم چونڈہ کے شرسے محفوظ رہ سے ۔ یہ وہ زبان کی طار مسلطان محفول مستعمل میں میں ہے۔ یہ وہ زبانہ تھا جسب با بروہلی کے تخت برمبیج چیاتھا۔ اور بہار فال سلطان محفول کا لقب اختیاد کرنے کے بعد بہار کا یا و شاہ بن حمی گیا۔ .

فریدة ان (سنیرشاه) چند دو ذک اندر اندرسن ضد مات کی وج سے سلطان محدے مقربوں بس شار مون لگا۔ فرید فان (شیرشاه) کے حشن انتظام کی دجسے سالے بہارس اس کی شہرت بوگئی سلطان محد بی فیشیرشاه کوشی کا اصلی نا فرید فان مقار تلواد سے سنیر مارنے پرشیر فان کا خطاب دیا تھا جس کے بعدوہ شیرفان کا خان محاربی نام سے مشہور بہوا یشیر شاہ کافی مدت یک سلطان محد کی فد مت بس رہا لیکن کے نام سے مشہور بہوا یشیر شاہ کافی مدت یک سلطان محد کی فد مت بس رہا لیکن است اسے برگنوں کے اسمام کے سائے رخصت کے رجا ناپر ااور دیاں وہ ادیا است اسے برگنوں کے اسمام کے سائے رخصت کے رجا ناپر ااور دیاں وہ ادیا آنہا کہ نکل بی نہ سکا۔

شيرشاه كيركنول برتلوائ زوسي قبضه إعرفان عاكم

سے شرن ا ، کی تاک میں کھا۔ جب اس نے دیکھا کہ شرشاہ سلطان محد وائی برار کی الدیمت سے کنارہ کس بوگر ، بنے پر گنوں میں جا بولھا ہے تواس نے سلطان محد کو شرق ، کے برگنوں کی شبطی سے نکال کراس کے بعالی سلیمان خار کو دیدیئے جا ایک ۔ جو شیرشاہ کے مقابع میں بہت زیادہ لائن فائی ہے ۔ ملطان محد نے جواب دیا کہ بلا وجہ برگنوں کی شبطی یا ختقلی تو مناسب بنیں معلوم ہوتی یکن بہتر یہ ہے کہ تم کسی طرح ان بھا یکوں میں تصفیہ کرادو۔ یہ معاملہ میں متمالی ہوتی یکن بہتر یہ ہے کہ تم کسی طرح ان بھا یکوں میں تصفیہ کرادو۔ یہ معاملہ میں متمالی بی قیمت نے مناسب ان میں متمالی میں تواس نے فور ان محد کا کرے سئیر شاہ کے پر گنوں برحلہ کر دیا یشیر شاہ نے مناسبان محد کی طرف سے آنا ہما الی تواس نے فور ان فرج کشی کرے سئیر شاہ کے پر گنوں برحلہ کر دیا یشیر شاہ می مردانہ در در مقابلہ کیا گرا سے شکسست بوگئی اور یہ دونوں پر سکتے بردر شمشیر شیر شاہ کے مردانہ در در مقابلہ کیا گرا سے شکسست بوگئی اور یہ دونوں پر سکتے بردر شمشیر شیر شاہ کے مردانہ در در مقابلہ کیا گرا سے شکسست بوگئی اور یہ دونوں پر سکتے بردر شمشیر شیر شاہ کے مردانہ در در مقابلہ کیا گرا سے شکسست بوگئی اور یہ دونوں پر سکتے بردر شمشیر شیر شاہ کے مردانہ در در مقابلہ کیا گرا سے شکسست بوگئی اور یہ دونوں پر سکتے بردر شمشیر شیر شاہ کے در دونوں پر سکتے بردر شمشیر شیر شاہ کے در دونوں پر سکتے بردر شمشیر شیر شاہ کا کو در دونوں پر سکتے بردر شمشیر شیر شاہ کو دید بردونوں پر سکتے بردر شمشیر شیر شاہ کیا کہ دونوں پر سکتے بردر شمشیر شیر شاہ کردوں کو دونوں پر سکتے بردر شمشیر شیر شاہ کیا کہ دونوں کیا کہ دونوں کیا کہ دونوں کیا کہ دونوں کو دونوں کیا کہ دونوں کو دونوں کو

بي ان سليان كو حاكم حينده كى عنايت سيل كئے مينتيرشاه بربيلى كارى صرب مح جس نے كه اس كى سيا ہميا مذغيرت كوبرداركيا -

مضرفاه کا حاکم جوندہ برحلہ کے بعد شرمان کی جوندہ برحلہ کی جو دوستوں نے مشورہ دیا کہ وہ ہما رکے با دشاہ سلطان محدے یاس جائے اوراس سے مدولے ۔ گرمتیرمثاہ جانا کا کسلطان محدوراسی بات کے انے محدفان حائم جينده سے لوط تا پسندينس كرے كا، لهذا اس في مقلوں سے ساز بازكرنے كا فيصله كرلمانس فيصله كے بوروہ يؤريس أيا اورسلطان جندر لأسس کے پاس اینا دکیل بھیج کرع ض کیا کہ اگر سلطان قول دیں کہ مجھے آزار نہ بہنچا میں گے توس دل وجان سے آپ کی فدمن کے لئے تیا دموں " شیرست و کی سفرت كيونكماس علاقميس كافئ يجيل حكى يقى اس كي سلطان جنيد بدلاس في است ا بنے لئے مفید سیجھتے ہوئے ملازمت میں لے لیاا ورا پنالشکراس سے سیر دکرت یا مشرماه في اس لشكرك دريك منصوت ابن يركن وابس ليسكة. بلكه محدقان حاكم جونده برحله كركع جونده اور تيندد وسري علاقون كو عي فتح كرليا اوداس كم يورا فغانون كونشكرس زياره سيدزياره بهدرتي كرك این طاقت کوخوب بڑھالیا سٹیرشاہ نے یہ دہریانی کی کہ چوندہ کا علاقہ محد فال كو كيروابس كرديا جس كى وجهس محدّفان بهيشه سنتير شاه كاممنون

منسر شاہ کومعلوں سے نفرت اشاہ اگر جہمنلوں کے ساتھ سٹا ہل ہوگا تقا اللہ معلوں کے ساتھ سٹا ہل ہوگیا تقا الدوہ چندیوی کی مہم میں اور جند دوسری لرا آیوں میں بابر کے دوسن

بروش لر بی حیکا ی ایکن اس کو نظری طور برمفلوں سے نفرت تھی۔ وہ مغلوں کے طریق جنگ کو م شینہ نا فص خیال کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کا اس کے دسے تو یس مغلوں کو بیٹے مانی کے ساتھ مہند وستان سے نکال سکتا ہوں " جدل فغان اس کی یہ باتیں سنتے تھے تو ندا ق ارائے التے ۔

عباس فال مولف تاریخ شیرشاہی لختا ہے کہ شیرشاہ نے میرے جی شیخ محد
سے بٹھانوں کے ایک جمع میں کہا کہ تم اس بات کے گواہ رہنا کہ میں وعدہ کرتا ہوں
کداگر قسمت نے یا دری کی تومیں بہت جلدمغلوں کو ہندوستان سے بکال دوں گا
اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان جنگ اورشمشر ذی میں مغلوں سے بست بہتر ہیں افغانول
نے ہند وستان کی سلطنت محض خانہ جنگی کی وجہ سے کھودی ہے۔ حالا بکہ وہ مغلوں میں دہ کہ کہیں ذیا دہ اپنے اندر حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہیں نے مغلوں میں دہ کر
ان کی جنگی روش کو بغور دیجھ ہے مغل میدان جنگ میں استقلال کے ساتھ قائم میں اور
دوسکتے ان کے بادشاہ منکی معاملات میں محصد لینا اپنی شان کے خلاف سیجھتے ہیں اور
کی اُس کوراً ن ارکان حکومت کے سپرد کردیتے ہیں جوزر کے بندے ہیں۔ اگر قسمت
خلی اُس کوراً ن ارکان حکومت کے سپرد کردیتے ہیں جوزر کے بندے ہیں۔ اگر قسمت
خاساتھ دیا تو آپ دیکھ لیس کے کہ میں کس طرح افغانوں کو متحد کرتا ہوں انتاء اللہ
میران میں نفاق بیداکر تا نا مکن ہو جاسے گائے یہ تھے مغلوں کے بالے میں شیرشاہ
کے خوال سے ۔

شرف المناق میمنشان با برکی وعومت می التیرشاه کے متعلق بیان کیا کہ وہ مغلوں کی فوج میں سردارتھا۔ اسے با بر با دشاہ کی ایک وعوت میں شا بل بھنے کا اتفاق ہوا۔ اس وعوت میں حب اس نے بھنی ہوئی مرغی کو بے گلف جھڑی سے کا شاکا کے کا ان اللہ کی ان متر وع کیا۔ اور با برکی نظراس پر بیلی تواسی وقعت با برنے کا شاکا کی ان متر وع کیا۔ اور با برکی نظراس پر بیلی تواسی وقعت با برنے

ا ہے وزیرمیرخلیفہ کے کان میں کماکہ" تم کو اِس شیر خاں سے بے خبر ہنیں رہنا جا ہے ہروقت اس برنگاہ رکھواس کے بشرہ بربادشاہی کے آتار مجھے دکھائی دیتے ہیں میں نے بہت بڑے بڑے افغان رئیس اور امیرد مجھے ہیں. گرجوشو كت وحتمت المیرفان کے جرے سے میاں ہے وہ میں نے آج تک سی میں ہنیں دیجی جب سے میری نظراس پریشی ہے تومیرادل جا جتا ہے کہ میں اسے قوراً گرفتار کر لول میر فليفه جسلطان جنيد كابحائ كا-اس نے يہ كه كرمعا ملكوال ديا كرائياس كے ياس نساه ب اورن زر جراس سے س ا ت كاندىش بوسكتا ہے اس جيے بحقيقت و دى كوبل وجد گرفتا ركر كے بيشانوں ميں نظنى سيداكر ناكوى دانشمندى بنيس ، بادشا یرس کر فاموش ہوگیا لیکن شیرشاہ نے با برکی تنظروں سے سب کچے ہجے لیا۔ وہ کھانے کے دوران می س موقع باکر با ہرآگیا اور گھوٹرے مرم کھ کرچلیا بنا۔ تھوٹری در كے بعد با وشاہ نے ديكھاتو وہ كبس سے غائب تھا۔ با وشاہ نے اسے الاش كرايا تو معلوم ہواکہ وہ جا جا جا دشا ہ نے خلیفہ سے کہا کہ اگر تم منع ما کرتے تو میں ضرور اس كوكرفتا ركرلينا، وه ايك شايك دن ضروركوني الم حيشيت على كرك سے كا-متيرشاه ملك بهاركامالك ومختار البرشاه بارى دوت سے اپنی جاگیرس آیا، اورسب سے پہلے سلطان جنید برلاس کے تزکیہ قلب کے لئے قمنی تحالف بھیجے اورع تصنه ارسال کیا کردیس اپنے بھائی نظام خال کے بلانے سے اجانک بادشاہ سے رخصت اے بغیرا بنی جا گیرس آگیا ہوں اس کی وج یہ ہے کہ ميرا مخالف سلمان بهار كے بادشاه سلطان محركوميرے فلات بحر كاربا ہے ، ور بادشاہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے مقلوں کی الازمت کر لی ہے جو تکہ مجے کو اپنی جاگیر کے بحل جانے کا اندائیہ تھا۔ اس کے میں یہاں آگیا ہوں میں آپ کا ہر قنت

منادم مہوں۔ آب جو مکم دیں گے بجالا دُں گا۔ سلطان میند برائ آ قاملطا محر شاہ اینے برائے آقاملطا محر شاہ اینے برائے آقاملطا محر شاہ بہاد کے باس جلاگیا۔ جو اسے دیکھ کربے حد خوش ہوا۔ اور اسے فور اینے فور اینے خور دسال بیٹے جلال فاں کا اتالیق اور گراں بنا دیا جب سلطان محر کا انتقال ہوا توصل ل فال اس کا جا انتقال ہوا توصل ل فال کی عمر جو تکہ کم عتی اس لئے جلال فال کی مرحو تکہ کم عتی اس لئے جلال فال کی مرحو تکہ کم عتی اس لئے جلال فال کا مرت و دواس کی بجا سے بمار بر ظکر این کرتی عتی یشر شاہ برستور برلال فال کا تکم مرائ کی علی مرائے کے بعد شیر شاہ نا تب سلطنت بن مگراں اور اتالیق دی براکا مالک دمختار تھا۔

اسى تبائد س بنكال اوربور عے بادستاه سعان مؤد نے نیر دیکھتے ہوتے كه بهار مے تخت برایک نوردسال لو کا بیٹھا ہواہے۔ بہار برحلہ کرے اس نتح کرنے کا ادا دہ کیا شیر شاہ نے ہر حند کوئیش کی کہ حباک طل جاسے گر بنگالیوں نے قطب فاں كى سركردگى ميں بمارىر حله كر ديا بىتىرى اور دوسرے افغانوں نے بڑى بمادرى سے مقابد كركے شاہ بنكال كے نشكر كوشكست ويدى-اس الدائ ميں بہت سے بالتي گوٹے اور مے اندازہ ترانہ شہرتاہ کے باتھ لگاجی سے کہ وہ مے صد دولمندہوں لوحاني بيطانول في شيرشاه كونكالديا الماركانوروال فان يوتكه لوطاني يطانون كي تسل سے تقا- اس كے اس كى حكومت س لوحانى یشانون کوبیت زیاده دفل کا - بیسب عسب لومانی بیان شیراتاه سے وک سوری ٹھان تھا عنادر کھنے لگے اورشہرٹناہ کے قتل کے دریے ہو کئے ۔ نیرشاہ کی وسس قسمتی کہ ان لوحانی بیٹھا توں ہی کی ایک، جاعت اپنی توم نے بیٹھانوں ہے الگ ہوئر مشيرشاه سے س سي - اورشيرستاه كولوطاني سيانوں كے نو نناك ارا دو س سے قبل از وقعت مطلع کر دیا یشیر شاہ نے یہ رنگ دیجا توبا دیشاہ سے کھا کہ جھیس اور لوحانی بچھا نوں میں کشیدگی صدسے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اب اس حکومت میں یا تو میں ہی رہ سکتا ہوں یا لوحانی بچھان ہی رہ سکتے ہیں اس لئے آب اس معاملہ میں فیصلہ کرد یجئے۔ بادشاہ جوکہ خود بجی لوحانی بچھان کا ۔ اور اپنے ہم قوموں سے در آ مقام اس سے شیر شاہ کواس کی قدمت سے سبکدوش کر دیا ۔ اور افغانوں کا ایک بڑا من میں جلاآ یا اور افغانوں کا ایک بڑا اس کی تعرمت سے سبکدوش کر دیا ۔ اور افغانوں کا ایک بڑا اس کے جمع کر دیا ۔ اور افغانوں کا ایک بڑا اس کی جمع کی دیا ۔

شیرشا داورشاہ بنگال کی جنگ ادمان پٹھانوں نے شیرشاہ کے جنگ کی جنگ کی جنگ کی جنگ کی میں سے

الكواتوديا عران سب كو بهروقت براندلينه لكارم تا عقاكة كهي شيرتنا وقوله كريد المهادكون تفري المراف المواق المحلال المراف المواق المواق

اس بخویزے مطابق متاہ بنگال کی قرح ہما ر پر قبعنہ جانے کے لئے روانہ

ہوگئی جب سٹیر نتاہ کومعلوم ہواکہ لوحائی بھان اور بادشاہ بنگالی بنج گئے ہیں اور اکنوں نے شاہ بنگالی سے ملک بھار کا سود اکر لیا ہے قوق اپنے نشکر کولے کر بنگالی فوج کے مقابلے کے لئے آگیا بشیر شاہ بھلے قوابنے قام قلعہ کے اندر محصور ہوکر الط تا رہا لیکن اس کے بعد بقلعہ سے بیل کر اس نے بنگالی لشکر پر ایسا سخت حلمہ کیا کہ بنگالی لشکر پر ایسا سخت حلمہ کیا کہ بنگالی لشکر کے باقر اس اکھ سام کے مشیر شاہ کو فتح ہموئی ۔ بھار کا فز اند جوا ہرا ت باتھی گھوشے تو بی سار کا فز اند جوا ہرا ت باتھی گھوشے تو بی سنا ورسے اندازہ سامان شیر شاہ کے فاتھ آیا بشیر شاہ کا اگر ج بوری طرح بھار برتسکھ بنیں ہوا تھا لیکن اس نے قور الک میں امن وا مان اور تجارت کو بحال کینے کے انتظامات شروع کر دے۔

شيرشاه كاجناك قلعد برقيف المرقاه عاتي بناركاس معركه ع فراً اى بعد

تلدیمی آگیا۔ یہ قلعہ تاج فاں سارنگ کی بیوہ لاڈ وبگم کے قبضدیں تھا لاڈ وبگم کے
سوتینے بیٹے جب اس سے مخالف ہوگئے تواس نے شیرشاہ سے سلسلہ جنبا بی شروع
کیجس کا بیتج یہ ہواکہ شیرشاہ اور لاڈ وبگم کا نکاح ہوگیا اوراس طرح یہ قلعہ اور قلعہ
کے گر دونواح کا تمام علاقہ اور اس کی تمام فوج شیرشاہ کے قبضے س ہگی اور
اس کے ساتھ ہی بیگم نے شیرشاہ کوڈیٹر ہو تقریق ہوا ہرا ت سات من موتی ، ڈیٹر ہو سومن سونا اور بہت بی تی استسیار بھی ویں ، غونکہ شیرشاہ کو اپنی حکمت عملی سے
بغیر کسی شسفت کے مشحکم ترین قلعہ لی گیا ، بہت بڑا ترا انہ بی ہا تھ آگیا۔ اور اس
کی فوجی طافت میں بھی نمایاں اضافہ ہوگیا۔

بهار میں شیر شاہ کا ایک دوسر ارقب اسلامی بنا دی کا ایک دوسر ارقب اسلامی بنا کی ایک دوسر ارقب اسلامی بنا کی ایک دوسر ارتباد میں جانے با یا تھا کہ بهار موقب سے لاکر فتح کیا تھا ، ابھی پوری طرح بها ربر تبضہ بھی بنیں جانے با یا تھا کہ بهار

ين أس كاايك دومسرا رقيب سلطان محود لودهي كود لرا-جسے حال يس بابر كے مقابيه مين بخيورسيكرى مين شكست ببوئ بنى سلطان محدكا خسىر سندعالى انظم بهايون تانى مسندعالى عيى فان تبييرة مسندعانى عمرفال سابق ما كم لا مورا وردوسر عجان المراءع بهاريس مقع الخول في سلطان محمودكوسيَّة كلاكر بادشاه بناديا كما-تبرشاه کوسلطان محود کی آمداگرج بے صدا گوارگذری لیکن وہ سیاست ملی کے اعتبارے پر بھی بنیں جا ہتا تھاکہ اس نازک وقت میں تمام پھان ائمرا دے نحالفىت بول لے كراينے لئے نئ مشكلات بىداكرے - ا درنداس وقىت شيرشا ہ سلطان محمود كے لشكري الطان محمود كے لئے ساري اس كے مصلحت وقت دمج كر شیرشا ہ مجی معلان محمود کے ہاں حلا آیا سلطان محمود نے شیرشاہ کود کھے کر کہائم کو میرے آنے سے سی تشویش میں متبلانیں ہونا جاہتے میں عارضی طور پر ہمار ہ گیا ہوں جب میراج تبور رقبصه موجاسے گاتو بهارتم كود مدوں گا. بماريما را بى تى بے عمر نے اپنی تلوار کے زورسے شاہ منکال کوشکست دے کراسے فتح کیا ہے "ما ورسکے كے بعد بہار كى واسى كے لئے ايك فرمان لكھ كرشيرشاه كو ديديا۔

سلطان محود کچے دن کے وقع کے بعد اپنے تشکر کو لے کر آ گے بڑھا اس سے نکھنوا ورکٹرہ مانک بور مرف بھا ہے۔ ہا یوں بھی اس کے مقابلہ براکھنوکے قریب جین موگیا بخیر شاہ جو پہلے ہی سلطان محدود کے آنے سے بددل بھا اس نے ہما یوں سے کہلوا بھی اکر سلطان محدود ہجھے زمردستی بکڑ لا یا ہے جس روز جنگ ہوگی میں بنیس الطوز کا بغیر المرف الی کے جلا جا وک گا۔ الله اس طرح سلطان محدود کو تسکست ہو جا تیگی "ہما یوں نے جواب دیا کہ 'جو کچے ہم نے کہا ہے اگر دہ پسے ہوا تو ہماری جا نس سے مہما ری تہر ہم کی سرفران میں ہوگی "جنا کی جیت دونوں لشکروں میں جنگ ہوئی تو شیر شاہ اپنے کی سرفران میں جنگ ہوئی تو شیر شاہ اپنے وعدہ کے موجیب دونوں لئیکروں میں جنگ ہوئی تو شیر شاہ اپنے وعدہ کے موجیب مع اپنے لیے اورسلطان محدود کو تسکست ہوگی

اس طرح شیرشاہ نے اپنے رقیب کو بھی مغلوں سے ختم کرا دیا اور مغلوں پر اپن احدان بھی رکھ دیا۔

ہمایوں نے فلح جنا رکا محاصرہ کرلیا دینے عرب

ہا ہوں نے ہمت مروبیگ کے در دید قلعہ جنار کا مطالبہ کیا۔ شیرشاہ نے انکار کردیا ، اور اپنے بیٹے بعال فاس کوقلعہ میں جھجوڈ دیا ، اور اہل وعیال کولے کرکومہا ہمار کنڈہ میں چلاگیا یشیرشاہ کے جانے کے بعد ہما یوں نے قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ جلال فاں بڑی ہما دری کے ساتھ ہما یوں کا مقابلہ کر ثاریا۔

خیرشاه کورس بات کاعلم بخاکم محجرات کے بادشاہ بهاورشاہ نے منڈویر قبضہ کولیا ہے اور وہ دہی کے فتح کرنے کا بھی ارا دہ رکھتا ہے۔ اس لئے ہما یوں زیادہ مدّت تک یہاں ہرگز بنیں کھرسکتا جنا بچاس موقعہ سے فائدہ اُٹھائے ہو شيرشاه نے اپنے وكيل كو بها يوں سے باس تھيج كركم لوا ياكر" ، آ ب كويه معلوم بو نا جا ہے کس جیندبرلاس کا تربیت یا قتہ ہوں، اس کے علاوہ جنگ لکھنؤیں یں نے جوفدمت انجام دی ہے وہ آپ سے پوشیدہ نئیں اس کے محکوامید ہے کہ آپ اپنے اس فادم قدیم ہی کے باس قلور نیار رہنے دینگے سی ضمانت يں اپنے بيٹے قطب فال كوآب كى فدمت بس مجود لنے كے لئے تيار ہوں " ہایوں جودد بلی وایس جانے کے لئے مضطرب تا۔ اس نے شرفتاہ کی یہ شرط قبول كرلى ا ورقلع جنار كے محاصره سے دسكش بونے كے بعد الكره علاكميا -اور عرسلطان بها درمشاه سے خلات گرات کی لطایوں بس مصروت ہوگیا۔ عُرضك شراناه كو فرصن ال كي - أس يزيم رس الي مخالفون س سے كيي ا مک کو بھی یا تی ہیں چھوڑا۔ اور ا نفا نوں کو جمع کرنے کے بعد اپنی فوجی طاب

كونوب برمطاليا -

شیرت و برای خوش قسمت انسان تھا۔ بہار کا خوانہ اسے بیلے ہی بی جگاتھا لا ڈوسکیم سے نکاح کے بعد ایک دوسراخزانہ اس کے ہاتھ اورلگ گیا تھا۔ اسکے علاوہ تیسراخزانہ اس طرح اسے الاکسلطان بہلول لودھی کے بھا بخے کالا بہاڑ کی سلاوہ تیسراخزانہ اس طرح اسے الاکسلطان بہلول لودھی کے بھا بخے کالا بہاڑ کی بیٹی بی بی فتح ملکہ جس کے باس بے اندازہ زروجوا ہرتھا، اپنا سارا فزائہ الے کرشیران کی بناہ بین آگئی بشیر شاہ نے اس سے خزانہ کا بیشیر حصہ لے کرمعقول جا گیر دیدی اور اس خزانہ کا بیشیر حصہ لے کرمعقول جا گیر دیدی اور اس خزانہ کا بیشیر حصہ لے کرمعقول جا گیر دیدی اور اس خزانہ سے اینے نشکر کواور کھی بڑھا لیا۔

اس خزامنسے اپنے نشارلوا ور بھی بڑھا گیا۔ شیر شاہ اور بھا بول کی عارضی صلح کے بایوں آگرہ آیا تواسے شورہ

دیا گیاکہ وہ سب بہلے شیرشاہ کی جا ب متوجہ ہوکیونکہ اُس کی طاقعت دن بدن برخی
جی جارہی ہے۔ ہما یوں نے شیرشاہ کے مقابلہ کی تیاریاں شروع کردیں اس نے
ہمدومیک کو ہونیدر کی طرف بھیا تاکہ وہ شیرشاہ کے مالات معلوم کرنے ہے بعد
اسے نکھے شیرشاہ کوجب معلوم ہوا کہ ہما یوں اس پرحلہ کرنا جا ہما ہے اور اس سے
ہمندومیک حاکم جو نیور کو تحقیق حال کے لئے مقررکیا ہے توشیرشاہ نے ہمند ومیگ کو
میمی تحالف کھیمنے کے بعد کہلوایا کر مجھے کو معلوم ہواہے کہ ہمایوں باد ضاہ تھے میرحلہ کرنا
جاہتے ہیں لیکن مجھے کواس نارافلگی کا سبب کچھ ہیں معلوم ہوسکا حالا نکرس نے ہمایوں
باد ضاہ سے جتنے بھی و عدے کئے تھے ان س آج تک مرموفرق تنہیں آبا ہیں سے
باد ضاہ سے جتنے بھی و عدے کئے تھے ان س آج تک مرموفرق تنہیں آبا ہیں سے
کا اظہار بادشاہ سے گرکے ان کواس طرف آنے سے با ذرکھے اور ان سے کہد دیکے
کا اظہار بادشاہ سے گرکے ان کواس طرف آنے سے با ذرکھے اور ان سے کہد دیکے
کرس بھی ان کے خادموں اور دولت خوا ہوں ہی ہیں سے ہوں " ہمند ویک نے
سیرس بھی ان کے خادموں اور دولت خوا ہوں ہی ہیں سے ہوں " ہمند ویک نے
سیرسٹاہ کے وکئی سے کہدیا کہ محب تک میں موجود ہوں شیرشاہ کہ وکھیم کا تردد دیک

خیران ہے وکیل ہی کے سامنے ہندوبگے نے بادشاہ کوع ضداشت معى كرائيس في بها لآكرها لات معلوم كئة توبيه طلاكة عقور ك وولات فواجول میں سے شیر شاہ کھی ہے وہ حصرت کے تام کا خطہ بطیصوا آیا ہے اور سکہ ملا تا ہے۔ اس مے حضورے ملک کی صرودیس مجھی دست اندازی بنیس کی اور نہ کوئ ایساکا) كيا، جوجعنوركى بريمي كاباست مدوراس الے اس كى جانب حضوركا قدم مخدفرانانى صرورت موكا، اوراس سيعنواه مخواه حصوري كوتكيف موكى أمهندوسك كيال عرصداشت مے بعد ہمایوں نے ایک سال تک شیرشا و کی جانب توجہنیں کی۔ شيرتناه في اس مدت بين ايني بعظ جلال خال اورا فسراعلي خواص خال اوس دوسرے امیروں کو بنگال کی فتح کے لئے روانہ کرویا۔ شا و بنگال سلطان محرود جس س كرشيرشاه كے مقابع كى تاب مذ بھى۔ بھاك كرشهر كور حلاكيا ، افغانوں نے ملے تو گروونواح کا سارا الک نتح کیا۔اس کے بعد قلعہ گور کا محاصرہ کرلیا۔ بهایوں کا شیرشا و برجل اشیرشاه کواگرید مغلوں سے ایک نتم کا نین بهایوں کا شیرشا و برجل اوعناد ضرور تقادلین اس بات سے انجار ہنیں کیا جا سکتا کہ اس نے بار بار ہمایوں سے مسلح کرنے کی کوسٹی کی بیکن متل کوت شيرشاه كوكمز در مجھتے تھے اوران كويہ زعم كفاكہ وہ جب جايں سے يشيرشاه إور ا فغانوں کو دبالیں گئے۔ اس کے پیصلح زیا دہ مذت تک بر قرار نہ رہ سکی جنا مجہا۔ سال قبل ممندوسك كے ورايد شراشاه سنے بادشاه جايوں كوسلے اور اطاعمت كا جرینام مجیا تا است اگرچم ایوں نے منظور کرلیا تا الیکن اس کے باوج د مجی ہایوں تغیرات و کے مقایلے کے لئے روا نہ ہو گیا اور قلعہ جنار کا محاصرہ کر لیا یشیران كويو نكم يبقين تقاكروه تلعدينا ركوم إيول سے محقوظ بنيں ركھ سے كا۔ اس كئے وہ ا بن ابن دعیال اور ال واسیاب کولے کرقلعد حیّار سے کل گیا اورقلعہ کو اپنے

بیٹے ملال فاں کے سپردگرگیا جس نے کہ سم اکا کہ ہم (عصافہ) میں چھے مہینے تک جا یوں کواس قلعہ کی جنگ میں اُنہی سے رکھا۔

شرشا ہ کو قلعہ جنا ہے محروم ہونے کے بعدا سے بی کسی دوسہ سے قلعہ رہناس سے قلعہ رہناس صفر درست علی لغذائ سے نامال کی کے ساتھ راجہ رہناس سے قلعہ رہناس طفے کے بور تیرشاہ حاصل کرلیا۔ اور داجہ کواس قلعہ سے نکال دیا ۔قلعہ رہناس طفے کے بور تیرشاہ نے اپنا مال وخز اسا در رابل وعیال کو اس قلعہ میں رکھا۔ کچھ لوگوں کو قلعہ ہوہ کندہ میں جو جدیا۔ اور خود مزکال کی فتح میں مصروف ہوگیا ۔ ہمایوں اور اس کے لئے کہ کی جا میں میں مجموعہ یا۔ اور خود مزکال کی فتح میں مصروف ہوگیا ۔ ہمایوں اور اس کے لئے کہ کی جا سے وہ اس سلے سے قکر کھا کہ ونکہ اس کے بیٹے جال خال خال ہوں کو قلعہ چنا رہے جکہ س کھینسار ہا ور شیر شاہ نے بیٹ کو کا میں مقابلے کی تا ب نہ لاکھا گئا کہ اس مقابلے کی تا ب نہ لاکھا گئا کہ گیا۔

مقابع کی تاب نه لاکریجا کی گیا۔ متعیر مناه اور سما بور بعر صلح کی گفتگو کے بعدہد بنا دستی یا معیر مناه اور سما بور بعر سام کی گفتگو کے بعدہد بنا دستی یا

اور اسے معلوم ہوا کہ شیر سٹاہ سا ہے بنگال یہ قابض ہوجگا ہے قواس نے بہی متاسب بھاکہ نیرسٹاہ جیسے مفہوط دشمن سے سلح کرنے کے لجد اسے دوست بنال جائے ہے ان بنج ان کا دکیل صلح کی بات جیسے کے لئے مشیر ش ہ کے پاس بنج ان مشیر ش ہ کے بار بنج ان مشیر ش ہ کے بار بنج ان مشیر ش ہ کے بار سے مشیر ش ہ کے بار سے متاب کی اور صلح برآ ما دگی کا اظہار کرنے ہوئے اس کی بڑی اس کے میں اسکے ہمایوں کے وکیل سے کہا کہ اگر بادشاہ بنگال سے دستبردار ہوجائے توہیں اسکے لئے بھی آ مادہ ہوں کہ بمار بادشاہ کے سیرد کردوں اور بنگال سے بھی بادشاہ کود کی لاکھ روپے سال نہ جا دہ بادشاہ کے سیرد کردوں اور بنگال سے بھی بادشاہ کود کی لاکھ روپے سال نہ جا دہ بادشاہ کی شرا نظام ان کی سرا نظام کے ہمایوں کو کیل سے والیں ہو ہمایوں

بے صرفوش ہواکونکہ ہایوں بنگال سے زیادہ ہمار لینے کے لئے مضطرب تھا۔ اور شیر الله نے فود ہی اس علاقہ کی بیش کسٹ کی تھی ۔ جنا نجہ یا دشاہ سے شیر شاہ کی شرا اکھ کو قبول کرانا اور شیر شاہ کے یاس شرا اکھ اصلح کی منظوری اور طلعت بھی دوا نہ کردی لیکن دو تین دن ہی کے بعد بنگال کے یا دشاہ سلطان محود کا دکیل جب ہایوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے شیر شاہ کو مغلوں کے مقابلے میں بے حقیقت فلا ہر کرتے ہوئے بنگال کے فتح کرنے کی ترغیب دی قو ہایوں نے اپنے و عدے اور نتا کا کی پرواکے بنگال کے فتح کرنے کی ترغیب دی قو ہایوں نے اپنے و عدے اور نتا کا کی پرواکے بغیر مزبکال پرائٹ کو کئی میں اس کی تمامی اور در بریادی کا باعث بنا۔

برگال برحله ورشيرشاه سيجنگ حب شيرشاه كويه علوم موا

 چوہے دان کو ہمایوں مے بھینسانے مے لئے فالی چیوٹرکواس مک سے بالکل کی گیا۔ اور اپنے بیٹے جلال فال کو بھی ہدایت کر دی کہ وہ فورؓ اقلعہ رستاس میں آجا کے اور مقلوں کا بالکل مقابلہ مذکرے۔

بها يوں جس كى قوصيى بزگال كى سرحدوں ميں داخل ہو چكى تقييں ان كامقابلہ كر المعلى كم مقام بر مجى محض اس كے كيا كيا تاكہ شيراتا ٥ (دراس مي سا مقيوں كو بنكال سے مكل جانے كا موقعہ لى جائے ليكن إس معدلى سد مقا يله كے علا وصى نے ہا یوں اور اس کے نظری مزاحمت نئیں کی اور مایوں بغیرادی عید اور اس میں بنگال برقابض برگیا بنگال کی بے مشقت نتے کے بعدجب وہ قلم گور میں آیا ا وراے سامان عشرت سے آراست یا یا تو لوری طرح نشیرشا و کے بچھا سے ہوئے جال مین تھیش گیا ۔ روز ان عشرت بیندی کی مقلیں گرم ہونے فکیں اور اس قلعہ یں ہایوں کادل ایسالگاکراس نے تو ہینے تک بال سے سکتے کانام ہی شرایا۔ سنيراناه كواين بناك إوك نقف كم مطابق فتوعات سم لئ كافي وقت ال كيا يقا اس في بهارير إلى إلي تهمقط اليا كفار ا و وه الكينة اور بهرانة سيم معل في ول كوبز ورَشْتير كال دما تقاميم عل كوتسخير كرايا تفا-ج نبور مرقبضه جا ليا تقاء فنوج اور مانک بورنع کرلیا تھا، گویاشیر شاہ نے ایک بنگال کو چوڈ کراس سے کہیں بڑے علاته رقبصنه جالیا تقا،اس کے تعبق ساتھیوں نے تو بہاں تک متورہ دیا کہ وہ آئے بڑھ کر آگرہ کو بی فتح کر لے دلین وہ تو یہ جا بنا تھا کہ پہنے بنکا ل بی گھرے ہوے مغلوں کے اشکر کوخم کردے تاکہ آگرہ اسے بقیر اطعاق کے ساتھ لی جائے۔ شیرشاه کے مقابلہ میں ہمایوں کو بہلی شکست اور تعدید فائدہ اُٹھاکر آگرہ اور بنگال کے تمام در میانی ملاقہ کو تیج کر لیا او ہر بہایوں سے یمانی مندال نے آگرہ بینے کرایتی یا دشاہی کا علان کردیا جب ہمالیوں کوان واقعا كاظم بواتواس كى آئىس كمنيس اوروه بنكال سے آگره كى جانب دول اليكن راسته مِن سُتِيرِتُ وَكَا عَلَيم السُّال الشَّال الشَّال عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ہی فور اسفا بلہ کے لئے بہنے چکا تھا جنا نجہ و سسے مقام پر شیر شاہ کی فوج سے ہایوں کے لفکر کو گھے لیا اب مھر ہما لوں مجبور اصلح کے لئے آبادہ ہوگیا اور سلح کی سما تھی طے ہوگئیں لیکن شیرمنا ہیں کو جا اون کے وعدول کے سلسلہ میں ملخ تجر ہے ہو چکے تھے۔ اس نے مسلح صرف حبالی جال کی غرض سے کی تی۔ بنا کیا رسلے کے بور جب ہا یوں اور اس کا سارا نشکر شیر شاہ کی جانب سے بے فکر ہوگیا تو افنا نوسے ا جا تک مفلوں کے لفتکر مرحلہ کر دیا مفل جو جنگ کے لئے متیار نہ تھے ۔ اس حلہ ہے لو کھلا کے ان کوشکسٹ موگئی مغل بیگیات اور مغل سٹکر کی بے شارعورتیں الرُ فَارْسِي مَنْ مِهِ الْمُنْكِلِ مِمَّام نَظْمُ سَقَّةً كَى مدد سے جان بِحارَةً كُره بينجا اور المرة آنے سے بعد شیر شاہ کے مقابلے کے لئے از سراؤ تیا راد سام صروف برگیا۔ خرافاه مالوں كوشكست دينے كى بعدائي لشكرك ايك حصد كولة ما يول ك مقایعے کے لیے چھوڑ گیا۔ اور دوسرے کوے کر بنگال جا بہنجا۔ بنگال جا ہوں کی داسی كع بعد خالى يرا تعايشير شاه كا جاتے بى سلط بوكيا، شير شاه جواس سے قبل شير خال كهلاتا تفاءاس في شيرشاه كالقب اختيار كرف مع بعد ينكال مين منى باوش ي كاعلان كردا، ابنا سكولال اوراية نام كا خطير وموايا -اوراس ك بعد بهارة يا، اوربهارس معياني بادستا يكا علان كرك سكه و وخطيه جاري كيا اوراس ع بعد جایوں کے مقابع سے لئے میدان س اگا۔

شیرشاه کے مقابلہ میں ہمایوں کودوسری شکست

خیراناہ کی دوسری فیصلہ کن جنگ قوج کے قریب دریات کنگا کے کن سے ١٠ محرم عميد المراع المراح المراح المراع المر اس كى بعد شرشاه كے مقابلہ س مايوں اور اس كالشركوش فرح سكست موكى بالول ك الشكراع بزارون آدى بها كفى كومضش بين دريا ئ كذكا بن ودب ك خود ہما ہوں بڑی شکل سے یا تھی کے ذریعہ در یا شے گڑکا باور ما وفرار ہو کرنتے ہو یکوی مینیا اور ایکره سے اہل وعیال اور فران کوسے کرد بلی گیا، جسب دبی میں جایوں تو یہ سیمیل كيشيرتنا واس مع تعا قب مي أرباع توده بينك بوتا بواسرمندميني اورسرمندت لا بور ميلا كيا -جب لا بورس اس به اطلاع في كرسترشاه ايك بط الشكرا كرآر إب -توہا یون اور اسکے بھا یوں کواوراس کے اہل وعیال کولا ہو بھی جھور نا طرا-اس کے بعد ہالد ن مئ سال مک بہند وستان کے مختلف حضوں میں محقور بی کھاتا ہم اجس کی فیسل مم اس سعقیل جالوں کے حالات میں بیان کر سطیس - غرفعکہ جا یوں کوشیر شاہ کے مقابله ين ال برى طرح تسكست بولى كه اسى منصرف حكومت جيواري يرى بلدمزرت چورکرا بران بی جاکریتاه لین بڑی۔

شیرشاه محتدوستان کابادشاه ایدنیرش وعیده (مندور)

میں ہندوستان کا بادشاہ بن گیا اور اس نے فررا ہی نواجی علاقوں کا آتفا م شروی کو ایس ہندوستان کا بادشاہ بن گیا اور اس نے قلعہ برقیضہ جائے۔ ناصر خاں کو ایک نشکر دے کر میں انتظام کرنے کے لئے بھی ایک نشکر دے کر میں انتظام کرنے کے لئے بھی ایک نشکر دے گرہ ہے کے ساتھ ہی ان مقلوں کو قال کر ناشر وع کر دیا جو آگر ہیں دہ سے کے تھے بشیر شاہ جی نود آگرہ آیا۔ اور کئی دن قیام کیا اور آگرہ آنے برجب لیے معلوم ہوا کہ مزید گورتے معلوں کو فری طرح قنل کیا ہے قوم زیر گورکو بالکر سے حد

است المست کی اورکوشش کی کہ آگرہ کی رعایا کس حکومت کی تبدیلی سے جو گھرائی اسدا ہوگئی ہے جو گھرائی سے جو گھرائی اس نے معززین شہرکو آج کرے بقین دلایا کہ رعایا کے ساتھ بلا احتیاز قوم و آلت انصاف اورروا داری کے ساتھ بلا احتیاز قوم و آلت انصاف اورروا داری کے ساتھ سلوک کیا جا گئے ۔

شرات من آگرہ س این قائم کرنے سے بعد اپنے اضراعیٰ خواص فال ا درمزید
گورکو ہایوں کے تعاقب میں دہلی کی طرف روانہ گیا، اوریہ ہدایت کردی کہ اس بی بیاس کوس کے قاصلہ مرد ہیں کیو نکہ اس تعاقب کا مقصد ہایوں سے مزید جنگ کرنا ہیں ہے۔ بلکہ خو فرزہ کرے بغیر لرطے ہوئے اسے مہندوستان سے انگال دینا ہے۔ شیرشاہ جب آگرہ میں تھا توصیحل کے معززین نے شیرشاہ سے شکا بیت کی کہ نصیرفاں جس کو می کہ میں انظام قائم کرنے سے لئے بھیجا گیا تھا، اس نے دہاں کی رعایا یہ ب بناہ مظالم کے ہیں فیسرشاہ نے میں شیرشاہ نے میں فیسرشاہ نے میں نام منادیا، اورنصفال بناہ منادیا، اورنصفال کورس کی انحیٰ میں دیدیا۔

و ملی لا مرد اور کوالیا را مرفع می استان گوالیا دگیا بشیر شاہ کے بسید ہونے کے بسید ہی شاہ کوالیا دگیا بشیر شاہ کے بسید ہی شاہ کوالیا دگیا بشیر شاہ کے بسید ہیں ہے کہ میں کو میں کو میں کو میں کی گائے اور اس کو میں کا گوا کیا گائے اور اس کو میں کیا گیا تو شیر شاہ سے اس کی بڑی عزت کی ۔ آسے فلعت دی اور اس محد قالم کو سابق حاکم کوالیا دی خرمین جھوادیا لیکن شیر شاہ گوا لیا دا ود اجین کا انتظام کر سے کے بعد حب دہلی کے لئے روانہ ہوا تو ہیرم خان اور کھرقاسم دونوں گجوات کی طرف سے کا محد سے مقام کو سے کے بعد حب دہلی کے لئے دوانہ ہوا تو ہیرم خان اور دہلی ہیں اپنی حکومت کے نظام کو مستحکم کرنے کے بعد میوات کیا ۔ میوات کو حاجی خان کے سیر دکیا ۔ اس کے بدر سرم ند کیا ۔ اس کے بدر میں دیا ۔ اور سرم ند کا علاقہ اپنے افسراعلی خو اص خان کو عطاکر دیا دخواص خان ہے ۔ اور سرم ند کا علاقہ اپنے افسراعلی خو اص خان کو عطاکر دیا دخواص خان سے بدر سرم ند کیا ۔ اس کے سرد کیا ۔ اس کے بدر میں میں اپنی کا کہ کیا ۔ اس کے بدر سرم ند کا علاقہ اپنے افسراعلی خو اص خان کو عطاکر دیا دخواص خان سے بدر کیا ۔ اس خان کو دیا ہو اس خان کو عطاکر دیا دخواص خان سے بدر کیا ۔ اس خان کو دیا ہو اس خان کو عطاکر دیا دخواص خان سے بدر کیا ۔ اس خان کو علا کہ دیا ہو کہ کا کہ کا کو دیا گوا کو کا کھوں کے کو دیا گوا کی کو کا کھوں کیا گوا کہ کو کا کھوں کیا گوا کے کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کیا گوا کو کھوں کے کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کیا گوا کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھ

اس علاقه كواين غلام مك بهكونت كود يديا .

ضرضاہ جب لاہور آیا تواس کے آنے سے قبل ہی جایوں اور اس کے جائی
لاہور سے فرار ہو جی ہے۔ اس لئے شرشاہ لا ہور برجی قابض ہوگیا۔ گریماں قیام نہیں
کیا۔ بہاں سے سیدھا ہایوں کے تعاقب بی خوفا ب گیا۔ خوشاب بینے کے بوریب
شیرشاہ کو معلوم ہواکہ ہایوں نمان کی طرف گیا ہے تواس نے اپنے لفکر کو ہایوں
کے تعاقب میں روانہ کیا۔ اور دوبارہ ہدایت کی کر ہمایوں سے نوان نہیں بلکہ
اسے ملک سے باہر نکال کر وائیں جلے آنا "اس کے بعد شیرشاہ دہلی اور آگرہ
ہوتا ہوا بنگال جلا گیا۔ بنگال کے انتظام کو اور زیا دہ تھے کم کیا اور قاضی تعنیلت
کو مبنگال کا حاکم مقرر کر کے آگرہ دائیس آگیا۔

بنجاف كجرات برشيرشاه كاتسلط بهار جونود (دی)

مالوه كى فتح كى جانب متوجه موا - مالوه بس ستعيك زيا وه خود مسرا ورفتة بردا زلو خال تقاجس کے قبصنیس شادم آباد مین قلعدمنڈ د- اجین -سارنگ پوراور قلعہ رسمبورتھا لموخال في الشه بغيرا طاعت قبول كرلى ا درموقعه باكر فرار بوگيا بسيواس ا ورمنال ياس سكندرخان حكمراني كرربا كقاء وه مجي شيرشاه كالمطبع موكيار بالوه كالميسرا حكمران راجه يرتاب بسر بحويت عقاريه المحى خوردسال تقار بحقيا يورن بل اس كاتا سب كتار اضلاع چند بری ا در د اسے سین میاسی کی حکومت تھی بھتیا پور ن مل ایک بنیا بہت ہی منگ نظر ا وربر باطن حاكم عقا، اس ست مبند و اورسلم رعا ما دو نوب بي نالان مقع خصوصيت ساتھاس نے معزز گھرانوں اور فائدان سادات عصلمانوں بربیسے مظالم کے تھے اس منان كوغلام بناليا بقاء وران كى بهوبيطيون كوسر بازار بخوايا عقابشيرشا دسية ابنے بیٹے بلال فان کو حکم دیاکہ وہ لٹکرلے کرآ کے جات اس کے بعد خود شیرشاہ بھی آگیا اور قلعدداسے مین کا محاصرہ کر لیا، بھیا بور ن مل نے شیرشاہ کو چیوسو ہا تھی تدر يس يعيج - كرشيرشاه - في رستوري صره كو قائم ركها-آخراس في قديشرشاه عيواع كرديا؛ ور خود قلور سے نيل كيا ييكن جنديرى كے معرز فاحدان كى عور توں نے جنب شیراناه سے فریادی کر توایک ایستخص کو چھوڑے دیتا ہے جس نے کر شریف فاندان كى عور تون كى آبر وكوبر با دكيام توشير شاه قے بھيا يورن بل برا دراس كے سائليك بر علہ کردیا۔ بورن مل اوراس کے آدی بڑی ہمادری کے ساتھ لرشے - بھتا بورن ىل ماراكيا - اوراس طرح جنديري اوررات سين بريجي شيرشاه كا قبضه موكيا ر ماروار طحبتور اور كالنجرى فتح الده كانتخرت نارع بدن عبد ماروار کا راجه الدیواسل را جه کوتس کرنے کے بعد تا کوند اور اجمرم قابض موگ تا شرشاہ نے نھور (سم ای میں اس محد کرویا - دہ بہت سے را جاؤں کو اینے ساتھ ملاکرلڑا، اورائی بها دری دکھائی که تیم شاہ کے کشکریں پرسٹائی بید برگئی لیکن تیم شاہ کا نشکر جا دہا ۔ آخر را جدکی شکسست ہوگئی۔ الگور اجمیہ قلوج و معبور اورائی آر کے اضلاع برشیر شاہ کا قبضہ ہرگیا یشیر شاہ نے سالا مارواڑ خواص قال کے تصرفت میں دیدیا۔

ا سبترتنا ہ قلع حبول کی جا تمب متو جہ مہدا ، جمد اس کالشکر قلع حبولی سے با وہ کوئی کے فاصلہ بررہ گیا تورا نا جبول نے اس کے باس قلع کی تبخیاں بھجوادیں بشیر شاہ نے قلع حبول نے اس کے باس کے بعد کی تبخیاں بھجوادیں بشیر شاہ نے قلع حبول کے استفام کے لئے خواص قال کے بعالی سیاں احد بسروائی اور سین فال کو چھول دیا اور اس کے بعد کچھ واڑ ہ کی طرحت آیا ۔ اور وہاں سے فارغ ہوئے سے بعد اس نے قلعہ کا ارا وہ کیا۔

كالنجرك داجكرت سنكوس شرشاه كواس ليتزعدا وت كفي كيونكماس في شيرشاه ك باغى ببرسنكه ديو بند له كوان باه دے ركھي تنى اورشيرشاه ك مُطالبه ك باوج رے واس سین کیا تھا شیر شاہ نے راج سے اُتھام لینے کے لئے کا لیم کا عاصرہ کر لیا اوراس عكردات أديخ أو بخ مورج بناك كرقان كر وى وال سه صاف دىكائىدىتى مرريع الاقل عدوي وعده المعالى كوشيرت وفي عكم دياكرقلدى ويوارس الشين گولے اسے جائيں - لوگوں نے گولے اسے شروع كے اتفاق سے ایک جبتا ہوا گولہ قنعہ کی دیوار سٹے کراکر اُلٹا آگرو یا ب گرا بھا را دو سرے اتفی گولے دیجے تھے اوران سب میں آگ لگ گئے - بہت سے آ دی جل سے ارشیزاء بحی جل گیا،شیرشاه کوخیمه میں لایا گیا۔ اس کی حالت بڑی نازک تھی لیکن وہ اکسی حالت ميں ہى برا برقبلعدى فتح سے الے بلا بلاكرا فسروں كوبدريتيں ديتارا - آخوشاً تك قلعه فتح بوكيا ١١ وردا جهرفتا ركر ليا كيا يشيرنناه كوية وشخبري مشاي كئ تووه بے صدفوی محا-

شرشاه کی موس کے زخوں اسمبرشاہ کی موس کے زخوں اسمبرشاہ کی موس کی تعلیق برابر بڑھتی جا گئی۔ بہاں تک کہ اس كى حالت نوابيم سفالكى - اطباك في سرحندعلاج كيا كركونى علاج كاركرنا بت مروا ا دروه زخموں کی اس کلیف سے ۱ر ربیع الاق ل عد و مطابق سی مصر او کو اس جان فائی سے رخصن ہوگیا، وصیت کے مطابق اس کواس کی گرائی جا گیرہا یں دفن کیا گیا۔اس کا مقبرہ ایک تالاب کے اندربنا ہواہے۔ جے عجیب وغریب عمارت شاركيا جاتا ہے - رس نے يندره سال توا مارت كى اور يائ سال سلطنت . شرشاه کی حکومت برایک نظر ایسالمند شیرشاه کی حکومت برایک نظر پایه بادشاه مواجیس برمهندوسا بجاطور مرفح كرسكما ميجهان باني اور فران رواني كى جوصفات شيرشاه ين موجود تقين. وہ مندوستان کے کسی دوسرے یا وشاہ بین کل ہی سے مل کتی ہی، وہ ایک بھا در سپاہی اور لاکن ترین بوٹیل کھا جس نے چھوٹی سی حیثیت سے ترقی کرے لبندترین ورجه طال كيا مجنگ كا تقشه بنانے بن اسے كمال طال عمار وه اگرجه ايك صادق القول ا ورُضِيوً ط كير كيفركا ا تسان تفاريكن جنگ ين اين و تمن كو وهوكه اور فريب ديناكوني كناه نسين خيال كرتا مقارجنا يخداس كى بنطير جنكى قابليد بي كاينتي مقا كواس في معليه حكوميت كومثاكراس ك كفندرون يرفي سري معلمان حكومت كي بنیا در کھری وہ نوجرں کی کمان خود کرتا تھا۔ اور خطر ناک سے خطر ناک سورجوں پر ايك معولى سابى كى طرح الاتا تفاراس كاطريق جنگ يه تفاكه بر مورچ برتي تلديا حصار منا کر جنگ کرتا تھا۔ ریت کی بور یوں مے حصار مینا نا اسی کے زیانہ کی ایما ہے وہ جنگ س صرف تیراور تلوار کا قائل نہ تھا۔ بلکہ توڑے دار بندو قوں سے اور توب فانے سے اس نے اپنے تمام نشکر کو آ راستہ کررکھا تھا۔جیا بچہ اس کا نشکر

ابنے ذمان کے لحاظ سے جدید ترین خطراک سجھیاروں سے سلح تھا۔

شرشاه قي يى حكومت كونختلف ضلعون الدير كنون سينضيم كرر كها تقايجس ك الے دہددار اورجوا بدہ حکام مقرد مجے - وہ کسی حاکم کوزیادہ بدت مکسی ایک حکم منیں رکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس سے برطی اوررشوت سائی بڑھتی ہے۔ اس نے اپنے دُور حکومت میں انتظام ملی اورعوام کی قلاح کے لیے بے شمار قوانین اند كے اوران قوانين كے تفاذيس بڑى تنى سے كام ليا ، اس كى مصف مزاجى كا يالم عقاكه اس كى حكومت بس اس كابيل اورايك معولى شهرى دونون برابر يقع- ارتكاب جرم کی صورت میں وہ نہ اولا و کے ساتھ رعایت کرتا تھا شنو بڑوں کے ساتھ اور شائم اسكما تواس كے دور مكومت يس زين كے ايك ايك حصته كى بيائش كى جاتی تھی۔ اور اسی بیائش کے میٹ تظریحمول وصول کیا جاتا تھا۔ زمیداروں سے وہ خوش منیں تھا گر کاشتھاروں پراس قدرہر بان تھاکہ اگرکونی بڑے سے بڑا عمال مكومت بجى كهيتى كونقصان بينجاتا ئمّا تواسي تخنت سزاديمًا بمّا- زيك سرتبه ديك سیا ہی نے ایک کسان کی تھیتی میں سے تیہوں کی جندیالیں وولیں -اس نے اس سیای کے کان میں روزن کرائے یہ بالیں اس میں لفکا دیں اور سادی قدح میں گشت

جرائم کے انسدا دیں وہ ست زیادہ سرگرم کمل کا اگرکسی علاقہ یں ہوری ہی اور جورت بڑا اور ہوجاتا اور جورت بڑا اور ہا تا تو علاقہ میں مقدم اور باشتروں برجر بانہ کرکے لیلے والے کے مقدم اور باشتروں برجر بانہ کرکے لیلے والے کے مقدم کو رقا ما ہوجاتا مقدم کو گرفتا رکولیا جاتا اور اس وقت تک یہ مقدم رہا نہیں کیاجاتا تھا۔ جب تک کہ قاتل کا مشراع نہ مل جاتا تھا۔ اکثر مقدموں کواس نے انتظام میں کوتا ہی کہ نے کے مسلسلہ میں سنزائے موت بھی دی ہے۔ اس کے زما نہ میں مادیکا کوتا ہی کہ نے کے مسلسلہ میں سنزائے موت بھی دی ہے۔ اس کے زما نہ میں مادیکا کوتا ہی کہ نے کے مسلسلہ میں سنزائے موت بھی دی ہے۔ اس کے زما نہ میں مادیکا

سائے ملک بی بہت اچھا انتظام بھا۔ ڈواک اس قدریا قاعدہ بھی کہ دور اسے دور مقام مقام سے مقام سے مقام سے مقام سے مقام سے خطوط میندرو زمیں بہنے جانے تھے یشیر شاہ کی حکومت میں تا جو وں سے شکس برائے نام لیا جاتا تھا یسکن گرال فروش کواس نے برم قرار دے رکھا تھا۔ ہر حیز کی قیمیت حکومت نے مقرد کر دکھی تھی ۔ جوتا جواس سے زیادہ وصول کرتا تھا، اس کو سخت منزادی جاتی تھی۔

سٹر کوں مسراؤں اورقلعوں کی تعمیرس اس نے تمایاں حصتہ لیاہے اس سے الك ك فتلف كوشون من ب سمّا رقاع تميركرات تاكم اكراك من كونى منكام مرو توان قلعوں میں عوام کومیّا ہ دی جاسکے ، اور ان قلعوں کے وربعہ مقسدین کو کھلاجا وس نے اپنے زبانہ میں جو خاص خاص مطرکیں بنوائیں وہ یہ ہیں۔ ایک مطرک بیٹاؤ سے لیکرسنارگاؤں (بنگال) تک۔ دوسری سطرک باگرہ سے سے کربڑ ہان پور تک جوسرحد دکن پرداقے ہے تیسری سفرک آگرہ سے جو دھبوراور حیور گڑھ میک میو کتی سٹرک لا ہورسے اتان تک اس کے عل دور ورجی بہت سی سٹرکیں اس نے تیا ر کرائی تھیں مطرکوں کے دوتوں طرف بھی واردرخت لگوات جن سے ما یہ بھی ہو ا درمها فروں کورا دراہ بھی لا رہے ۔ ہردوکوس کے بعد کوئش اورمرایس تعمیر آی ہرسرات میں مندوا ورسمانوں کے فقرنے کے لئے مکانات تھے۔ وروازہ یریائی كى بىل لكى دېتى تى دېرسرائىي سركارى الازم فدست كى لائ دى تى دىئة كى كے النے سرائ يں بريمن ركھا جاتا كا - جورسونى بناتا بجيوتا بجياتا و النا نے كے لئے بان گرم كرتا - كلورون كوداند دال بسراك بس قيام كرف والصما فرون كے ليے کھانے اور قیام کا مفت انتظام مقارگھوڑوں سے لئے چارہ اور وار شمفت ویاجا تا عا-ہرسرات کے یاس ایک سیدموتی می جس میں مؤذن رستا تا۔سرامے کے ا تنفام كے الي ستظم ا ورج كيداروں كا يوراعلدر ستا عقايشير شاہ في شهرد بي كوج اس زمانہ میں جمنا سے و ورتھ جمنا کے بالکل مقبل نے سرے سے آباد کیا۔ ایک آلمدہ بھی بنوایا ''جوشیر شاہ کے کو للہ''کے نام سے مشہورہے یشہرکے گردفعیں تعمیر کر ای کی لیکن انجی یہ نامکل ہی کا مشیر شاہ کا انتقال ہوگیا۔ قنوج کو بھی اس نے نے سرے سے تعمیر کر ایا تھا۔

شیراناه اپنی دعایا کے لیے مرفراہی فیاض دل واقع ہوا تھا۔ اس مے صرف المرا اسلانت ہی کو جاگیروں سے نہیں نوازا بلکہ دعایا کے ہر فرد کو فائر ہ بہنجانے کی نچی اسلانت ہی کو جاگیروں سے نہیں نوازا بلکہ دعایا کے ہر فرد کو فائر ہ بہنجانی خوز اسے کو منسنش کی۔ بعدہ عود تول بیتموں ایا بجوں اور محتاجوں اور بحوکوں کے ساتے سے اس نے وظیر در ای میوں کو کھا نامل برابر کھلا دہنا تھا۔ چتا بچاس کے لنگر فائد سے دوزانہ ہزاروں آدمیوں کو کھا نامل مقام ہر شخص کو اس یا کہا ناکھا کی اسلامی کے دور مکر ممت میں ہندوستان کے باشند وں نے بڑے اطمینان اور غراب کی فرد مکر ممت میں ہندوستان کے باشند وں نے بڑے اطمینان اور غراب کی فرد در گر مسر کی ہے۔

شررشاہ کی مائی کی میں اسپوں کے سے بڑا ہو است کے بیار استحدت کیر تھا۔ ایکن اسپورٹ اور مرق ت وہ میں ہے ہو گھے۔ اور مرق ت اور مرق ت وہ سوک مراف کے اور مرق ت کا سوک مراف کی اور مرق ت کا سوک مراف کی اور مرق ت کا سوک مراف کی اور مرق ت کا سوک کیا ہے۔ اور مرق ت کا سوک کیا ہے۔ اگر اس نے ہونے گھے مادل فال کو دہم توں کے مراف کی اور مرق ت کا سوک کیا ہے۔ اگر اس نے ہونے وہ اور مرق ت کا سوک کیا تھا توا س نے ہونے کو دا ہے بیٹے عادل فال کو دہم توں کے مراف کی اور مرق ت کا سوک کیا تھا توا س نے تو در اپنے بیٹے عادل فال کو دہم توں کے مراف کی سوک کیا تھا توا س نے تو در اپنے بیٹے عادل فال کو دہم توں کے مراف کا سوک کیا تھا توا س نے تو در اپنے بیٹے عادل فال کو دہم توں کے مراف کا سوک کیا تھا توا س نے تو در اپنے بیٹے عادل فال کو دہم توں کے مراف کے مراف کا سوک کیا تھا توا س نے تو در اپنے بیٹے عادل فال کو دہم توں کے مراف کی کیا تھا توا س نے تو در اپنے بیٹے عادل فال کو دہم توں کے مراف کے مراف کا سوک کیا تھا توا س نے تو در اپنے بیٹے عادل فال کو دہم توں کے مراف کے مراف کا سوک کیا تھا توا س نے تو در اپنے بیٹے عادل فال کو دہم توں کے مراف کے مراف کے مراف کے مراف کو در اپنے بیٹے عادل فال کو دہم توں کے مراف کے

برابر مجی انخوات نہیں ہونے دیا۔ چو نکوشیر شاہ خود بہت بڑا عالم مقااس کے وہ علما کی بڑی قدر کرتا تھا۔ دوزہ نما ذکا بڑا یا بند تھا۔ تہجد کے وقت اُ شما تھا۔ یا بخوں وقت کی نمازے علاوہ تہجد کی تلاوت وقت کی نمازے علاوہ تہجد کی تلاوت دوزا نہ بلا نافذ با بندی کے ساتھ کرتا تھا۔ اوقات کا نہا بت یا بند تھا۔ تہجد کی نماز کے بعد عال حکومت اس کی فدمت میں روزا نہ حا حرب بی نماز سے مرکاری کا موں کی ریور ما سناتے شیرتنا ہ ان کومشو سے دیتا ، اور جبح کی نماز سے قبل حکومت کے دور ما سناتے شیرتنا ہ ان کومشو سے دیتا ، اور جبح کی نماز سے قبل حکومت کے ریور ما سنارا کا م ختم کر دیتا جبح کی نماز سے فا درغ ہونے کے بعد فوج کا محاکث انتظام کا سارا کا م ختم کر دیتا جبح کی نماز سے فا درغ ہونے کے بعد فوج کا محاکث میں آتا۔ اس کے بعد دور بار غرفت نہ تہ ہوں سے فود میں کرتا ۔ نے سیا ہی جرتی کرا تا۔ اس کے بعد دور بار غرفت کے نیا اور مقلوموں کی فریا دیوا تو در سنات خود سنا۔ دو مرط آر شیقت میں اس ان کا عدی تا ہوں نیا ما دو قبی تھا۔ دہ مرط آر شیقت میں بیت دور نیا سان تھا بعیش پرستی سے اسے نیز دے تھی۔ بیطنی کا وہ قبی تھا۔ دہ برط آر شیقت انسان تھا بعیش پرستی سے اسے نیز دے تھی۔ بیطنی کا وہ قبیمن تھا ۔ جنائج اس نے بدخت ترین قوانین نا فذکر دیکھے تھے۔

شیرشاه کے زیانے کے جید فاص اقعات اعدل فاں ایمی

برسوار مرد کرآگرہ کے کسی کوچہ سے گذرا ۱۰ اس کوچ میں ایک بقال کا مکان تھا۔ جس کی دیواریں بہت نیچی تھیں ۱۰ س مکان میں بقال کی بیوی برسنہ تفاری تھی جب شہزا دہ عادل کی نظر اس پر بڑی تو شہزا دہ نے اس برسنہ عورت کے بان كاسطراكيس كرمارا اوراس للجائ موئى نظرون سے ديجتا بوا چلاگيا-بقال جب كھراً يا اوراس کواس افسوسناک وا تعد کاعلم مواتوده پان کا بیرا الے کرفریا دے لئے شیرت و کے ودبارس جابنجا- اورساری حقیقت عض کردی یشیرشاه نے فرر احکم دیدیا، که مادل كى بوى بقال كى مكان بى جائد اوراسى من كائد بى طرح كديقال كى بيوى مناربى عى ادر بقال ہاتھی برسوار ہو کرگزشے اوراسی طرح عادل کی بیوی نے بیرا عین کر مانے سطرح كمعادل في بقال كى برمنه بيوى كم ماراتها وزراداورا مرارية برحيد كرشيش كى كرشيراه تنزاده كاتصورمعا ف كرف ليكن تيرشاه ف صاف جواب ديت بوك كه دياكمرك عدالست بس امير وغريب سب برابريس- آنتر تقال كى مفارش برعا دل قال كومعاني ملى-سترشاه عے بھا بحے مبارز فاں نے معن اپنی نفس پستی کی بنا پر نیا ڑی پھا توں کے ساتفرزيادتى كى ان بيمًا نون في مبارزفان كوتل كرديا يشيرشا ه كوخبرموى تواس في عظم بهایوں کواس معاملہ کی جانب توجہ دلائی ۔ اعظم جایوں نے شیرمتاہ کوخش کرسفے کے لئے نیازی عجانوں کو دھوکہ سے بلا کرفتل کردیا ہجدب شیرشاہ کو عظم جایوں کے اس ظلم الد زيادتي كى اطلاع مونى تواعظم بها يون كوبهست برا بعلاكها -

مندرج بالاحالات وداقعات سے اندازہ لگا یاجاسکتا ہے کرفتہ رشاہ کس قدر بندیا یہ انسان تقااوراس نے صرف بارخ سال کے دُور عکومست بس وہ کرکے دکھا یا جودوسرے بادشاہ صدیوں بس بھی شکرسکے۔

## شيرتاه سوى كى كومت كازوال

سٹیرشاہ نے مختصر سے عصبی مغلوں کو نکال کر مہند دستان ہیں ایک نہایت مضبوط اور با قاعدہ پٹھان حکومت کو سبھالے اور با قاعدہ پٹھان حکومت کو سبھالے بیں آس کے جانشین کس ظرح نا کام رہے اس کا اندازہ ذیل کے واقعات سے مسکما ہے۔

سليم شاه سوري كي شخت من من المناه المن و تن شير شاه نوت بهوا تو وليهد المين المناه من المناه المناع المناه المناه

طلال خان دونوں اس سے دُور تھے۔ عادل رہے تنور میں تھا۔ اور جلال خان تھے ہوا ضلع بھٹ میں تھا۔ اُ مرائے اس خیال سے کہ عادل خان دورہے اور کسی نہ کسی کی تخت نشیتی ضروری ہے۔ جلال خان کو کبلوالیا اور اسے ھار بیع الاقول سے ہے ہے اور میں اس کے بعد هستاها کو گلعہ کا لنجر میں تخت پر بھاویا۔ جلال خان نے تخت نشین ہونے کے بعد

اینا لقب سلیم شاه اختیا دکیا۔

سیم شاہ نے تخت نئین ہوتے ہی سب سے پہلے داجہ کا لنجر کوفیدسے نکواکر قتل کیا ، اس کے بعد فوج کو انعامات دے ۔ باب کے بعض قوانین میں ترمیم کی اور بعض کو بالک سنوخ کر دیا ۔ بعنی اس نے تقریبًا اس سالے نظام حکو ست کو بدل کر کے دیا دہیں کو کہ اس کے باب نے بڑی شکل سے قائم کیا تقابلیم شاہ کی تہزاد دگی کے دیا تیں اس کے باس چھ ہزاد سوار تھے ۔ اس نے تخت نشینی کے بعدان واتی چے ہزاد مواروں میں سے ہراکی کی صدیح بیت ترقی کر دی اوران کو بے حدمال دیا جس کی وجہ سے متیر شاہ کی نقید افغانی فوج ہیں ناگواری میلی گئی اور اس طرح فوج ہی سیم ا

سے فوش مدری۔

سلیم شاہ جب کالبخرسے آگرہ وامیں آیا تو بھر دوبارہ اس کی تخت نشینی آگرہ سی بڑے بڑے بس بڑے تزک واحشام کے ساتھ علی س آئی۔ آگرہ آنے کے بعد آس نے اپنے بڑے بھائی عاد ل شاہ کو دم دلاسا دیکر ٹبلایا اس لئے کہ دہ اسے قید کر دینا جا بہتا تھا لیکن عاد ل شاہ اکیلائیس بلکہ بور الفکر لکر آیا جس کی وجہ سے سیم شاہ کو بھائی پر ہاتھ ڈالنے کی بہت نہوئی آخر سلیم شاہ نے بیا نہ میں بھائی کو جا گیر دے کر رخصت کر دیا ۔

کی بہت نہوئی آخر سلیم شاہ نے بیا نہ میں بھائی کو جا گیر دے کر رخصت کر دیا ۔

سلیم شاہ کا طان علی اور المرابطان میں کر ایم کھی جان بڑا بعض و الدین الدین

سلیم شاه کا طرعل ایمرائے سلطنت کے ساتھ بھی اچھا نہ تھا یعبق ایمرائے سلطنت

برتو اسے شبہ بھاکہ وہ عادل فال کے ساتھ سلے ہوئے ہیں۔ اور بعبض اُ مرائے سلطنت کے

سے اس سے ناں من تھاکہ وہ شیرشاہ کے زیانہ کے تھے۔ چنا بی اُ مرائے سلطنت کے

ساتھ اس بے اعتمادی کا بیتی یہ ہوا کہ اُکٹر اُمرائے سلطنت سلیم شاہ کے بخا لف ہوگئے
اور انخوں نے عادل فال کوآگرہ برحلہ کرنے کے لئے اُبھارا چنا نی عادل فال اینا

اور انخوں نے عادل فال کوآگرہ برحلہ کرنے کے لئے اُبھارا چنا نی عادل فال اینا

کا مقابلہ آگرہ کے قریب میری میں اسکیا بسلیم شاہ بھی فوج لے کرنگل آیا۔ دو نوائٹروں

کا مقابلہ آگرہ کے قریب ہوا۔ عادل فال شکست کھانے کے بعد بھی ہے بھاڑہ وں

مرکبا۔ یاکس طرت نیل گیا۔

اس کے بعد میں ہم بھا۔ عادل فال شکست کو بھی شکست ہوگئے۔ اُمرائے سلطنت کو بھی شکست ہوگئے۔ اُمرائے سلطنت کو بھی شکست ہوگئے۔ اُمرائے سلطنت کو بھی شکست ہوگئی۔ اُمرائے سلطنت کو بھی شکست ہوگئی ابعض کو قتل کو اولی اور قبل کی اُس کھی بناوت کے بعد سلیم شاہ اُمرائے سلطنت کا جانی دشمن ہوگیا بعض کو قتل کو اولی اور قبل کو اُمرائے سلطنت کا جانی دشمن ہوگیا بعض کو قتل کو اور اور قبل کو اور اُمرائے سلطنت کا جانی دشمن ہوگیا بعض کو قتل کو اور اور قبل کو اُمرائے سلطنت کا جانی دشمن ہوگیا بوفی کو قتل کو اور اُمرائی سلطنت کا جانی دشمن ہوگیا بعض کو قتل کو اور اُمرائے سلطنت کا جانی دشمن ہوگیا بعض کو قتل کو اور اُمرائے سلطنت کا جانی دشمن ہوگیا بھی کو قتل کو اور اُمرائے سلطنت کو بھی کو قتل کو اُمرائے سلطنت کو بھی کو قتل کو اور اُمرائے سلطنت کو بھی کو بھی

شجاعت فال حاکم مالوه اور عظم بهایوں حاکم نیا ب بی سلیم شاه کے تحالف ہوگئے کے سلیم شاہ نے کا لفت ہوگئے کے سلیم شاہ نے ہر حنید کو سٹ کی کہ ان دونوں کو آگرہ بلاگر گرفتار کرلے گراسے کا میابی نہ ہوئی سلیم شاہ کو آگرہ میں یہ اطلاع ملی کہ خواص فال اعظم جمایوں اور

حصد تقالميكن مليم شاه في است بعي حتم كرا ديا -

اسرائے سلطنت کے ساتھ سلیم شاہ کے اس سلوک کا بیتجہ یہ خلاکہ سلیم شاہ کے فلات بیٹھانوں میں نفر ست بڑھتی ہی گئی شیا عست فا ہ جس پر کہ بقل ہراہی تک بادشاہ ہی اور خام طور پر بیمشہوں ہے کہ سطہ بادشاہ ہی نے کرایا تھا بادشاہ نے مالوہ کا علاقہ بھی شیاعت فال سے جھین بیا تھا یکن بور میں یہ علاقہ اسے بادشاہ نے مالوہ کا علاقہ بھی شیاعت فال سے جھین بیا تھا یکن بود میں یہ علاقہ اسے واپس کردیا تھا۔ جا یوں اعظم نے بنیاب میں بادشاہ کے فلاف سند ید بنیاوت کھری کردی تھی لیکن سلیم شاہ نے بنیاب ہی بادر توں کو بھی ہے آ بروکیا گیا ، اور پٹھانوں کی عور توں کو بھی ہے آ بروکیا گیا جس سے میں اندھا دھند قتل کیا گیا ، اور پٹھانوں کی عور توں کو بھی ہے آ بروکیا گیا جس سے کوتن کرنے کی کو مشرق کی گوشیش کی گرخوش تھی سے وہ ہر مرتبہ برگی کیا۔ اس سے بور سلیم شاہ کوتن کرنے کی کو مشرق کی گوشیش کی گوشیش کی گوشیش کی گوشیش کی گوشیش کی گوشیش کی کوالفات ملک کے ہر کونے میں بڑھتی ہی جائی گئی۔
اس کے ساتھ ہی اس کی خالفات ملک کے ہر کونے میں بڑھتی ہی جائی گئی۔

یہ وہ زمانہ تھا جب میں ہے ہے ہے اور استھے ہے اس ہمایوں طاقت نجوہ حیکا تھا۔ اور اس نے اپنے بھائی مرز ا کا مران کو کا بل میں شکست دے کر ہند و متان کی طرف بھگا

تھا۔ مرز اکامران کابل سے قرار ہونے کے بدیسید صالیم شاہ کے پاس آیا لیکن سلیم شاہ نے اس سے ساتھ کونی آچھا بر آماد کہنیں کیا۔ بلکہ اسے ایک حدیک نظر بندكرديا - كامران دَيا تواس ميرس لهاكه وهليم شاه كي مدرسے دوباره كابل كا تخت ماصل كريكاليكن جب اس في سليم شاه كي يدب رُقى ديكهي تو قرار بيونكي تدبيري موجنے لگا۔ افوایک رات کوبرقعہ اور حرائی گیا، ور فراد مجاگیا، کا مران کے فراد مونیکا ہو، سيعمشاه كواطلاع فى كدم ايون الشكريكي مبدوستان أرباب ليم مثاه الشكرلكيرا سيكم تقابله ك الع برهاليكن بعدكوم علوم مواكر بايون ألك مك آنيك بعدوا يس جلا كياس -این حکومت مے آخری زمانہ میں توسلیم شاہ کی اُمرائے سلطنت سے بدگا نی اس قدر بره ه گی بھی کہ اگر ذرائجی کسی امبر بیری کا نفست یا سازش کا شبہ سوٹا تواس کو تس كرادينايا فيدكردينا تحابهان تك كروه اين سالے كو كلى قال كر الله على مار ہوگیا تھا مگر بیوی سے کہتے پر چیواد دیا لیکن اس کے ساتھ ہی بیوی کو اس نے بتا دیا ما کد اگر کانی کو زنده رکھنا چاستی ہے تو اپنے بیٹے فیروزسے یا تھ دھولے یہ است فن كي بغريس سي كار

سلیم شاہ برقون اس فکریں رہا کہ کہی طرح اگر تمام امرار سلطنت ایک جگہ جمع ہو جائیں توان کوشل کرا دے لیکن اُمراک سلطنت نے بھی آپس میں یہ سطے کرلیا تقاکہ وہ سب بل کر تھی در بارس نہیں جائیں گے ، وہ ایک ایک کرکے بادشا سے ملتے رہتے کتے جس کی وجہ سے سلیم شاہ کو ایک ساتھ تمام امراء کوشل کرنے کا ساری زندگی موقعہ ہاتھ نہ آسکا ۔ ہماں تک کر سلیم شاہ ساتھ و ستھ ھائی میں بینیا ب بند ہونے کی بجاری میں مبتل ہونے کے بعد مرتبا الیم شاہ ایک وچا میای مشرود تھا۔ اسی لئے وہ بچا نوں کی مخالفت کے با وجود تخت برجار ہا ۔ لیکن وہ سیات اس نہ تھا۔ جنانچ اس نے ہرطرف ایسے دشمن بید اکر سائے سے ۔ اگر بھا درسیا ہی ہونے نہ تھا۔ جنانچ اس نے ہرطرف ایسے دشمن بید اکر سائے سے ۔ اگر بھا درسیا ہی ہونے نہ تھا۔ جنانچ اس نے ہرطرف ایسے دشمن بید اکر سائے سے ۔ اگر بھا درسیا ہی ہونے نہ تھا۔ جنانچ اس نے ہرطرف ایسے دشمن بید اکر سائے سے ۔ اگر بھا درسیا ہی ہونے

کے رائے یہ سیاستداں بھی ہوتا توشیرشاہ کی مضبوط حکومت اس کے زمانیس خوب ترفی کرتی دسکین دس کی ساری طاقت عمر بھرانے ہی ہم قوم بٹھا نوں کو کھیلنے برصرت ہوتی دہ جس سے شیر سٹاہ کی قائم کر دہ بٹھان حکومت میں صنعت بیدا ہوگیا۔

فيروزشاه كي بن ون كى باوشابت الميم شاه عرف عبد

شاہ کے کم من لوطے فروز شاہ کو تخت پر سجایا توسیم شاہ کے سالے اور چا زاد بجائی اسے متاہ (میار زفان) نے اس مصوم بچہ کو ماں کی گو دس قتل کر دیا سیم شاہ کو جز بکہ بحد شاہ (مبار زفان) سے بیلے ہی خطرہ تقاسی لے اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا۔ کہ اگر تیرا بھائی زندہ رہے گا تو بیٹا جان سے مارا جاسے گا۔ بیوی نے محد شاہ (مبار زفان) کو جو کہ اس کا سما کھائی تھا یہ کہہ کر بچا لیا تھا کہ اس کو تحف و تاج کے جو کو و ق مون کے مون کے کوئی واسط بنیں وہ تو میش و عشرت میں مست رستا ہے لیکن سلیم شاہ کے مرت کے بعد جب فیروز شاہ کو تخت پر جھایا گیا تو ہزار منتوں کے با وجد محد شاہ (مبارزفان) بعد جب فیروز شاہ کو تخت بر جھایا گیا تو ہزار منتوں کے با وجد محد شاہ (مبارزفان) نے اپنی جبتی میں کے اکلوتے گئت جگر کو بہن ہی کی گو دس فرد کا کر دیا۔ حالانکہ بہن رو روکر بھائی سے ۔ کہتی رہی کہ " یس اپنے بچہ کو لیا کہ کہ کوئی سے گونہ کی اور خون کی تو تخت بر میں کہ کہ تیں ہے۔ وال ایک میں اپنے سے کہتی ہو منک فیروز شاہ تحق تشین کے تیسرے دن اپنے سے کہتے کو نہ مار ' غرصکہ فیروز شاہ تحق تشین کے تیسرے دن اپنے سے کہتے کو نہ مار ' غرصکہ فیروز شاہ تحق تشین کے تیسرے دن اپنے سے کہتے کو نہ مار ' غرصکہ فیروز شاہ تحق تشین کے تیسرے دن اپنے سے کہتے کو نہ مار ' غرصکہ فیروز شاہ تحق تشین کے تیسرے دن اپنے سے کہتے کو نہ مار ' غرصکہ فیروز شاہ تحق تشین کے تیسرے دن اپنے سے کہتے کو نہ مار ' عرصکہ فیروز شاہ تحق تسین کے تیسرے دن اپنے سے کہتے کو نہ مار ' غرصکہ فیروز شاہ تحق تسین کے تیسرے دن اپنے سے کہتے کو نہ مار ' عرصکہ فیروز شاہ تحق تسین کے تیسرے دن اپنے سے کہتے کو نہ مار ' غرصکہ فیروز شاہ تحق تسین کے تیسرے دن اپنے سے کہتے کو نہ مار ' غرصکہ فیروز شاہ تحق تسین کے تیسرے دن اپنے سے کہتے کو نہ مار ' غرصکہ فیروز شاہ تحق تسین کے تیسرے دن اپنے سے کہتے کو نہ مار ' غرصکہ فیروز شاہ تحق تسین کے تیسرے دن اپنے سے کہتے کو نہ مار ' غرصکہ فیروز شاہ تحق تسین کے تیسرے دن اپنے سے کہتے کہتے کی تو کہ کر بیار کی کی کوئی کے کوئی کی کوئی کی کر کیا کے کہتے کوئی کی کی کر کے کر کے کوئی کی کر کیا کے کر کے کر کے کر کے کر کی کر کیا کہ کر کے کر کی کر کی کر کے کر کی کر کے کر کے کر کر کی کر کیا کہ کر کی کر کی کر کے کر کے کر کر کے کر کر کر کے کر کر کر کیا کہ کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کر کر کر کر کر کر کر

ماموں کے ہاتھ سے قتل ہوگیا۔ محریثاہ عادل کی سخت کی ایمرشاہ مورا بنے سگے مصوم بھا بنے محریثاہ عادل کی سخت کی ایمرشاہ کوئٹل کرنے کے بعد محدشاہ

عاد ل کے لقب کے ساتھ سنت ہے (سندہ کا ایک کے کہ بیں تخت پر بیٹھ گیا۔ یہ انتمادرہ کا عیاش، جا ہل اور کمینہ بر ورشخص تھا۔ جنا نجہ اس نے تخت پر بیٹھنے کے جند ہی روز بعد قصو لخرجی اور عیاشی برسارا فزانہ کٹا دیا۔ خزانہ کے برباد مونے کے بعداس نے امرائے

سلطنت کی جاگیروں برہاتھ صاف کرنا شروع کردیا۔ اس کی حکومت س تمام بڑے بڑے بڑے عہدوں برادی طبقے کے لوگ قابعن تھے بہموبقال کاعروج اسی بادشاہ کے عہد حکومت میں بوا، عادل نے ہمیوبقال کو وزارت عظمے کے رائح ساتھ سیالاری کا بھی عہدہ دیدیا تھا اور برح بات تو یہ ہے کہ مہموہی محدشاہ عادل کی حکومت کا مختار مطلق بنا ہوا تھا۔

عادل کے عدمکومت میں کس قدر برطی کھیلی ہوئی کئی اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ خاص اس کے دربا رس اکفراد قات بڑھانوں میں تلواد برجل جانا کرتی تھیں ۔ جنانچہ ایک مرتبرجب عادل نے ایک بڑھان کی جا گیردو مرسے بڑھان کی جا گیردو مرسوں بھا گئی ۔ آگھ ساست آدمی مارے گئے اور با دشاہ تخت سے اُ ترکر جرم مراس بھاگ گیا۔

شرشاه كي حكومت كالمحمد المحرث المرساه عنادل كي نا الهيت كانتج ينظلا معرف المحمد المحمد

صکومت کی مبنیادر کھی تھی وہ باش باش ہوگئی اور اس تھی عکومت کے گڑے ہوئے : کے بعد مندرج ول بائے حکومتیں بن گیش ۔

(۱) گرفتاه عادل کے بہنوئی ابراہیم خال نے دہنی اور آگرہ میں بغاوت کرکے دہاں آگرہ اور کا لیمیس اپنی حکومت قائم کر لی اور عادل فرار ہوکر جنا رصلاگیا۔ (۲) عادل نے ہما رجو نبورا ورگنگا سے مشرقی علاقے کے بڑے جیتے ہوا بنی نئی بادشتا ہی قائم کر لی۔

(۳) عادل کا دومہ ایہ توئی ۔ سکند رسوس لطان سکندرشاہ کا لقب اضتیا کھنے کے بعد پنجا ب کا با دشاہ بن گیا ۔

(الم) عادل كاليسرابينوني سلطان محدثاه سور كالقب اختيار كرنے كے بعد

جلكالى يى فراى رواى كيف لكار

یہ دیجھا کہ شیر سٹاہ کی بیٹھان حکومت وم قرطر ہی ہے تواس نے ہند وسٹان پر حملہ کر دیا اور سلاھ ہے (سے ہے او) میں بنجاب تک بہنچ گیا ، سرمہند میں ہا یوں کے نظرے سکندر شاہ سور کوشکست دینے کے بعد بہلے تو دہلی کو فتح کیا ، اس کے بعد آگرہ پر فیضد جا یا اور اس کی ٹوج نے آگرہ اور دہلی کے تواحی علاقوں کو بھی فتح کر لیا۔

محدشاہ عادل نے جب یہ دیکھاکہ مہند وستان کی حکومت کا بڑا نا دعویدار مہایا اورا گرہ برقابض ہوگیاہے تواس نے اپنے دزیر عظم ہی و بقال کے مشورہ سے چنار آگر نے کشکر کی بحرتی شروع کی ۔ تاکہ اس کشکر کے ذریعہ ہما یوں کو آگرہ اور دہلی سے نکالا جائے۔ ربھی عادل ہما یوں کے مقابلہ کے لئے جنگی تیا ریوں ہی سی صروف تھا کہ اوا تک اطلاع ملی کہ ہما یوں کا انتقال ہوگیا ہے اور اکبرکواس کا جانسین بنا ویا گیا ہے آل اطلاع کی کہ ہما یوں کا انتقال ہوگیا ہے اور اکبرکواس کا جانسین بنا ویا گیا ہے آل اطلاع کے حصلے بڑھ سے کے اور ای کو تھال کے حصلے بڑھ سے کے اور ان کو تھین ہوگیا کہ است خلوں کو آگرہ اور دہلی سے نکالنا کچھ ویٹو ار نیس ۔ اور ان کو تھین ہوگیا کہ است خلوں کو آگرہ اور دہلی سے نکالنا کچھ ویٹو ار نیس ۔

ميمو بقال كامعلول برحله المجورا كونك بيان بنان وي الورت المان المعادل كوتو فياري بناوت

ا ڈسر نو زندہ کیا تھا۔ وہ اس جنگ سے بعد بائی بت کے میدان سِ جَمَّم ہُوگئے۔ یہ تجبیب اتفاق ہے کہ بیٹھانوں کی سابقہ حکومت بھی ابرا ہم لودھی کی شکست کے بعد بائی بیت ہی مِن جَمَّم ہوئی تھی اور یہ جرید بیٹھان حکومت بھی بائی بت ہی کے میدان میں دفن ہوگئی۔ بیٹھانوں کی سابقہ حکومت کو بھی مقلوں ہی نے ختم کیا تھا۔ اور جدید بیر بیٹھان حکومت کا فائد بھی مغلوں ہی کے ہاتھوں موا۔

محدشاہ عادل کے نشرکو بائی بت کے میدان بس شکست ہونے ہے بورا فنان اس سے برگنتہ ہو گئے۔ اور اب عادل میں اتنی طاقت ندر ہی کدوہ بٹھا نوں کی مکو کی تا فامسرتو جدوجہد کرسکتا ۔ محدشاہ عادل برایک تا زہ صیبیت یہ آن بڑی کہ عادل کے بچوپی زاد بھائی خضرفاں نے بنگال سے فوج کشی کر کے محدشاہ عادل

کے علاقہ کوتا خت وتار اچ کرنا شروع کر دیا۔

خصر خان محر شاہ سور شاہ بنگال کا بٹیا تھا۔ جوباب کے لڑائی میں مانے جانے کے
بعد گور کے تخت پرسلطان بہادر کے لقب کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ محر شاہ عادل گور میدا
جنگ کا مرد شیس تھا۔ لیکن اس نے بڑی بہا دری کے ساتھ خضر خاں نعبی سلطان بہاد
کا مقابلہ کیا ۔ اور اسی مقابلہ میں ہے لاھ ( کے ہوائی) میں ما داگیا۔ اور اس طرح
شیر شاہ کے فاند ان کا آخری چراغ بھی گل مہوگیا ، محد شاہ عادل ایک تھا یت ہی
ناکارہ اور عیش لیند باد شاہ کھا جس کو حکم ان اور جہا نبانی کے کاموں سے دور کا بھی
تعلق شکھا۔ البتہ وہ اپنے زماند کا بہتر مین گوتیا تھا۔ بڑے بڑے ما ہر میں ہوسیتی اس کے
سامنے کان پرشتے تھے ، وہ عور توں کا ضرور دلدا دہ تھا۔ بڑا سے ناری عرفشیا

سوری کی مرحم می مرای ایس نوی تو بیت با گرنا قدار نظر دالی جائے اس کی مرحم می مرحم می

سٹیرشاہ نے مہند وستان س جب مضبوط اور باقا عدہ حکیمت کی بنیادر کھی تی اور اس کے جانشین اس کوسینحال سکتے اور اس کے بنا ہے ہوئے تھے نظام کے ماتخت اوسی حیات کے ہوئے تھے نظام کے ماتخت اوسی حیلا سکتے۔ تو سٹاید سودی حکومت کا دور مہند وستان کی تاریخ میں بہترین دور شار کیا جاتا ۔ یو تقیقت ہے کہ شیرشاہ نے باینج سال کی مختصر ہی بہترین دور شاد عامہ کے جو بڑے کام کتے ہیں وہ دوسرے بادشاہ صدیوں میں بھی ہنیں کو مصروں میں سے مقلد میں کھی ہنیں کرسکے۔ اس کے اگر اس کے جانشین بھی سٹے رشاہ کے سیے مقلد

تابت ہوتے توسوری حکومت کو نہ صوف ہے صرع وج حال ہوتا۔ بلکہ وہ زما نہ دا تک ہندوستان ہی بہت بڑی فدمت انجا کے بعد مہندوستان کی بہت بڑی فدمت انجا کہ دیتی لیکن افسوس کہ اس سے نا اہل جا نشیر شاہ کے مرتے ہی گلا گھونٹ دیا۔

کے مرتے ہی گلا گھونٹ دیا۔

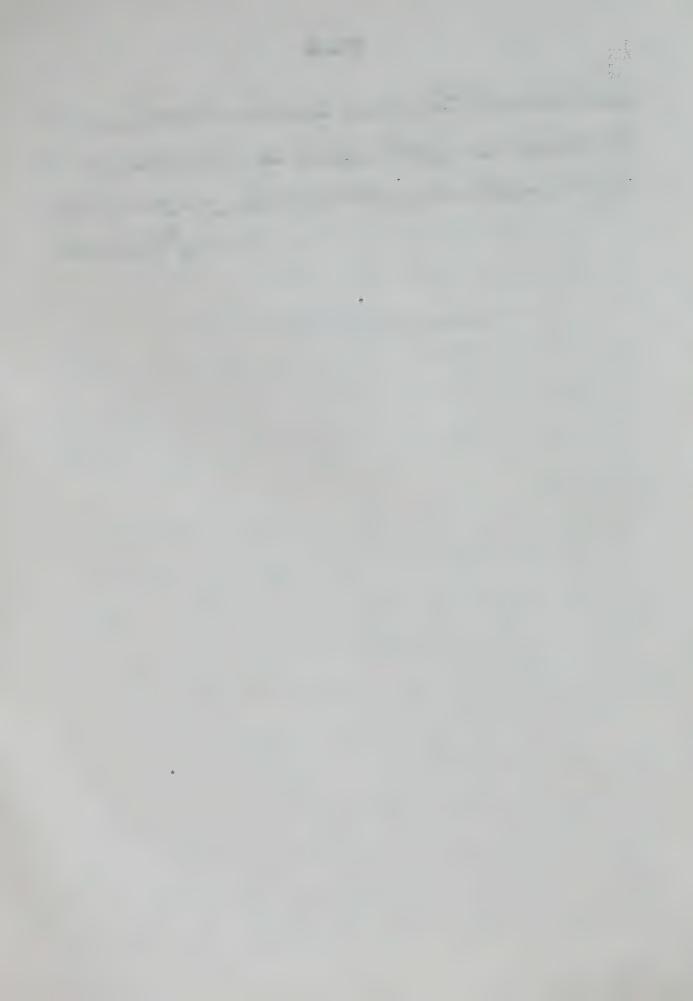

به دوموال باب ورموال باب ورموال

1099 FIFT.

## تودمختار اسلامي حومتي

محدبن قاسم كسندهس فاتحامة داخله سے لے كرسورى كومت كفاتماك تقريبًا ساطها كالأسال كادما مربوتا ب-اسطويل مدت مين سلمانون كي نئ نئ مكومتيس مندوستان يس بن بن كرشى مهى بير- اورمط مدط كربنى دى بير -لیکن اس کے باوجود میکھی بنیں ہوا کہ سلم حکومت ہندوستان میں ختم ہوگئ ہو۔ صرت وتناموا ہے کمسلمان حکمواں بدلتے رہے ہیں یعنی جمال تک سلم عکومت کا تعلق ہے وہ برابر کسی مناسی صورت میں متدوستان میں قائم اور برقرار رہی ہے۔ حکومتوں کی اس تیریلی کایہ ا ترضرور ہوا کہ کھی تو دہلی کی مرکزی اسسلامی حكومت كى سرحدى بماليه سے ليكرداس كمارى تك اور كرات وكا تشيا والس لیکر منرگال مک وسیع موجاتی قیس اور کھی دہلی کی مرکزی حکومت اپنے صوبوں ا ورعلاقوں کے تکل جانے کے بعد صرف دہلی اور اس کے مقصلات تک محد ور ہوكررہ جاتى تھى اورج صوبے اورعلاقے د بلى كى مركزى حكومت سے كل جاتے تقے وہ اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیتے تھے لیکن یہ خو دمختار صوبے بھی بجر چند جھوٹے چھوٹے علاقوں مے بہیشہ ان صوبوں کے مسلمان حکم انوں ہی مے زیر مكومت رہے ہیں۔ یہ دوسری یات ہے كدان صوبوں كے سلم حاكموں نے مركز ے اپن تعلق متقطع كرنے كے بعدا بنے اپنے صوبوں ميں خود مختا راسلامي باديتائي الگ الگ قام كرلي تقيس-

ہم نے اس وقعت مک ہندوستان کی اسلامی حکومت کی جوتاری بیان کی ہے وہ صرفت مرکز کی اسلامی حکومت کے حالات وواقعات مک محدوثہے چنا بخیر سم نے اکھی تک ان خود مختا راسلامی حکومتوں برروشنی نہیں ڈوالی ہے جہنوں نے کہ مرکز کی اسلامی حکومت سے علی رہ مبوکر خود مختا را نہ حیثیت میں مہند وستان کے مختلف حصول میں علیدہ اپنی حکومتیں قائم کر لی تقیس حالا تکہ ان خود مختا راسلامی حکومت کی تاریخ سے کم مثنا ندار مندی تاریخ سے کم مثنا ندار منیں ہیں ہوت مرکز کی اسلامی حکومت کی تاریخ سے کم مثنا ندار منیں ہیں کیو تھوں کو مرکز کی اسلامی حکومت کی طرح منت کی طرح منت کی طرح منت کی طرح منت کی تاریخ میں بہت بڑی اہمیّت حاصل ہے۔

جنديه بس:-

(۱) بنگال وبهارگی خود مختار اسلامی حکومت. (۲) جو نبور ( موجوده یو پی ) کی خود مختاراسلامی حکومت ۔ (۳) کشمیرکی خودمختاراسلامی حکومت ۔ (۴) مالوه کی خودمختاراسلامی حکومت ۔ (۵) گجرات کی خودمختا راسلامی حکومت ۔

(١) فاندلیش کی خود مختار اسلامی حکومت۔

ان چھ خود مختار صکومتوں کے علاقہ ہوں تو اور بھی کئی جھوٹی اسلامی حکومتین خوستا میں قائم ہوگئی تھیں بسکن مہند وستان کی اسلامی ٹاریخ میں جن خود مختا راسلامی حکومتوں کو منایاں حیثیت حاصل ہے وہ میں جھ حکومتیں ہیں۔

اس موقعہ پر یہ بتا دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود مختار اسلامی حکومتیں صرف ام کی حکومتیں میں سے ہر حکومت کی حیثیت اور علاقہ موجودہ زما نہ وکی بڑی سے بڑی بور بین حکومتوں کے ہم بقیدہ جنا بخے بندگال جو نبور اور گئے اس کی خود ا

اسلامی حکومتوں نے تواس قدر اہمیتت حاصل کر لی تھی کہ ان کے مقابلہ میں مرکز کی اسلامی حکومت بھی ما ند د کھائی ویتے لگی تھی ۔

یہ ا مردا قدہے کہ ان تو دختا داسلامی حکومتوں میں سے ہرحکومت کی تاہی خواسقہ طویل اور شاندار ہے کہ ہرحکومت پر ایک مستقل تاریخ سطحے کی ضرورت ہے یکن اس موقعہ پرہم صرف اسی برا کتفاکریں گے کہ ان خود مختا راسلامی حکومتوں کا ایک ہلکا ساخاکہ بیش کردیں تاکہ نا ظرین کوکسی نہ کسی حد تک ان خود مختا راسلامی حکومتوں کے حالات سے بھی واقعیت ہموجائے۔

سب سے پہلے ہم بڑگال کی خود خوتار اسلامی حکومت پردوشنی ڈوالیں گے کیونکہ
اسے مہتد وستان کی اسلامی تاریخ بیں بہت بڑی اہمیّت حاصل ہے۔ اس کے بعد
سلطنت جو تبور سلطنت کشمیر سلطنت مالوہ سلطنت گجرات اور سلطنت فا تدیش پر المکاسا
تبصرہ میشی کریں گئے۔

## بنكال كي تود مختار اسلامي عكومت

مسلمانوں عے حمد سے قبل زمانہ کوراز تک بنرگال مہندورا جا کوں کی حکم ان کا بہت بڑا مرکز بنار ہاہے۔ تاریخ کے شطالعہ سے تیہ چیٹا ہے کے مسلمانوں کی فتح سے قبل بنگال پر ۲۱ ہندو دا جا کوں نے تقریبًا ساڑھ جا رہزارسال حکومت کی ہے۔

سلطان شها بالدین غوری بہلاسلمان با دشاہ کا جب کے دور حکومت میں منہا بالدین کے دور حکومت میں منہا بالدین کے وائسرائے قطب الدین ایمک کوئنگال کی تسخیر کا خیال بیدا ہوا جنا پخہ قطب الدین ایمک سے مشہود جنرل بختیا دخلی نے ایک مختصری جمیعت کے ذریعہ بہلے توہمار کو فتح کیا اور اس کے بعد ممال کو دہلی کی حکومت ہے میں ان ایمک کی دیا۔

بهادا ورسکال کی تی تی بی وقطب الدین ایمک نے ان دو توں صوبوں کی حکومت بختیا دخلی کود کرا سے بھارا درسکال کا گور تربنا دیا گئا لیکن بختیا دخلی کی دور کے در دراز فاصلہ کے گور نربرائے نام دہلی کی حکومت کے میطوع رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دور دراز فاصلہ کی بنا بردہ بنی کی مرکزی حکومت بن کال بر اپنی گرفت مضوط رکھنے میں ہمیشہ تا کا انہ ہی بنا برد بنی کی مرکزی حکومت بن کال بر اپنی گرفت مضوط رکھنے میں ہمیشہ تا کا انہ ہی بنگال کے گور مروں کی اس خود رسری کودیکھتے ہوئے غیات الدین بلین کوان کی مرکزی حاص طور بر توجہ کرنی بڑی تھی ۔ جنا نے بلین نے طفرل قاں کو جنگال مربرا کی جو دمختا رحکم اس با موا تھا استحت سزادی تھی اورا ہتے بیٹے بغرا فال کو بنگال ادر بہا ادر بہا کی حکومت سرد کردی تھی پیغرا فال کے بعد بغرا فال کو بنگال ادر بہا دراز کی حکومت سرد کردی تھی پیغرا فال کے بعد بغرا فال کے بیٹے اور جا نشن زمانہ دراز کی سے بنگال وہمار برحکومت تی بنگال کے گور مروں میں سلاطین قبلی اور غیا ت الدین تغلق کے دور حکومت سے تی تو بنگال کے گور مروں

کا یہ طریقہ کا روا کہ وہ دہلی کی مرکزی حکومت کے ساتھ برابراپنی زبانی اطاعت کا اظہار کرتے دہتے تھے لیکن سلطان محتفظت کے دورِ حکومت میں قدرخاں حاکم بنگال کے محن کے بعداس کے تاکب فخرا لدین نے سب کے ورسکا لئے) میں بنگال پر بوری طرح قبضہ جا لیا اور اپنی خود مختاری کا اعلان کرکے سے نارگا وّں کودار السلطنان، قرار دیریا۔
فغال میں کی خود مختاری کا اعلان کرکے سے علان کر کے دور اس کی قسمتی سرنگال میں دیں کے فال میں کی قسمتی سرنگال میں دیں کے

فخوالدین کی خودمختاری ہے اس اعلان کے بعداس کی برسمتی ہے بنگال س اس کے دوسنبو طار تیب بیدا ہوگئے۔ ایک مبادک فال جس نے کالھنوتی (ڈھاکہ) برقبضہ جاکر اورسلطان علا دالدین کا لقب اختیاد کرکے اپنی بادشاہی کا اعلان کردیا۔ دوسرا رقبیب ملک الیاس تحاجس کے پاس بہت بڑا سنگر کھا۔ ملک الیاس نے بیٹے توسلطان علاء الدین کو تیل کو تال کی اور ایس کے بعد سنا دگاؤں برقبضہ کو تالدین کو کھی گرفتاد کر لیا۔ اورسا دے بنگال وہاد کا با دشاہ بن بیٹھا۔

بنكال كي ومختار ملم باوشاه عن عنصر صالات درج كرن في ومختار بادشام

دراز تك ينكال برحكومت كرية رب بير.

یں قوت ہوگیا اور اپنے جانشینوں کے لئے بنگال کی ایک ہنا یت ہی وسیع اور مقبوط ملکومت جھوڈ گیا۔ حاجی پوراسی بادشاہ کا آبا دکیا ہوا ہے۔ یہ اپنے زمانہ کا لاکق سیالا م اور بہت بڑا مد ترشار کیا جاتا ہے۔

معلطات كمدرتاه بيلطاق الدين كى وفات كى بعداس كابرا بياسكندرشاه بنگال ك تخت بربینها اسکی حکوست کے زمانہ میں فیروزشاہ تعلق نے دوبادہ بنگال برحله کمیا تھا یہ مقابلہ كى تاب ندلاكراكدالميس بناه كزيس بهوكيا تقاليكن فيروز شاه كے بيلے جانے كے بعد كسنے كيم بنگال کی حکومت سمبھال کی استے 4 سال اور دیندما و بڑی قابلیدت کیسا تھ بنگال پرحکومت کی م شاہ غیا ت الدین تخت بر بیلی مرنیکے بعداس کا بیٹا غیات الدین تخت بر بیٹھا۔ یہ بارشا طِرانيك دل عقا- اسلام كى غير مولى تراب اسك دل يس بقى كائم على المائة الماس بالتاريخ التاريخ التاريخ سلطات السلاطين: يشاه غيات الدين كے بعداس كا بثيا سلطان السلاطين بركال ك تخت پرمبطیابه میر بادشاه برا بها دراور فیاض طبع برواس نے دس سال حکومت کی ہے۔ سلطان سم الدين نانى: يسلطان استلاطين كيعداس كاجانشين اسكاخور دسال بطيا مسلطات سالدين قرارد يا گياليكن اس خور دسال بادشاه كهديركنس ناى ايك مندواير كواسقدرع وج على مواكد دى حكومت كالمختار طلق بنار بالعنى جب تكس الدين زنده ر باکس می اس کے برده س بادشا بی کرتا رہا۔

راج کسش کی محومت اسلطان تمس الدین جب عیدی سی مراد کسن کا احتدارات که برخابوا تفاکه و می بنگال کاراج بن گیا اورکسی س اس کے مقابلہ کی بم تعت نه بوئی دراج کسس اگرچ کھنے کیلئے بہندو تھالیکن اسکے عقا کر بڑی حد تک اسلامی تھے جنا بخ ساسال مکومت کرنیکے بعد جب یہ راج مرا توسیل نول نے اسکو جلانے کی بجا سے وفن کرنی کوشش کی ۔ کومت کرنیکے بعد جب یہ راج مرا توسیل نول نے اسکو جلانے کی بجا سے وفن کرنی کوشش کی ۔ کیونکر کسیل نول کے نزدیک وہ محق نام کا مهندو تھا گردر حقیقت سلمان تھا۔

سلطان جيت ل جلال الدين الرائين عرنيك بعد جب اس كابياجيت ل.

بنگال کے تخت پر پیٹھا تو اُستے اسلام تبول کرلیا اور اپنا اسلامی نام طلل الدین رکھا۔ اس دنتا نے بنگال برتقریبًا سترہ سال حکومت کی ہے۔ یہ عدل وا نصات کیلئے غیرفانی شہرت رکھتا ہے سلامی (سنس کی میں بیر با دشاہ فوت ہوگیا۔

سلطان احمرین طال الرین : جیت ب طلال الدین کی موت عے بعداس کابرابی اللان احدنبگال کے تخت پر بیٹیا اس بادشاہ نے ایٹیا رہ سال تک بنگال پر بڑی کامیابی عے ساتھ

علومت بی ہے۔ تا صرالدین علل کی جیندر و حکومست بسلطان احدیے یو تکدکوئی او لادنیس تی اس لئے، س کے مرتے ہی حکومت بس، بتری بھیل گئی اور اس ابتری سے ناجائز منا مکہ اٹھاتے ہوئے سلطان کا علام ناصرالدین بنگال کے تخت یر بیٹھے گیالیکن اُمرائے سلطنت ہے

اس علام كوتس كر مع بنظال كسابق شابى فاندان كايك شرزاد وكوناصرا لدين

كاخلاب و كرينگال كے تخت يريپهاويا -

سلطان شمس الدین بخنگرہ کی اور اور سے عناد اس یا دشاہ کے بنگال کے سابق کر اللہ اسلطان شمس الدین بخنگرہ کی اور اور سے عناد اس یا دشاہ کے بنگال کے تخت بر بیٹھنے کے بعد بنگال کی حکومت بچرسا بقہ شاہی فا ندان میں جلی گئی بلطان ناطر الا کسانوں کا بڑا محدود تھا۔ یہ زمینداری کا شدید مخالف تخااس بادشاہ نے سوارسال تک بڑے عدل وا نصاف سے حکومت کی ہے اس کے دور حکومت میں سابق شاہی فا ندان کے افراد کو کھرنے سرے سے بڑے بڑے وہدے مدرے ماصل موسکتے 14 سال حکومت کی نے اور الدین شاہ کی وفات ہوگیا۔ بالدیک سنگاہ بن فرت موگیا۔ بالدیک سنگاہ بادشاہ بادشاہ نے معدی فرا موں کو اس قدر دوجی اس کا بیٹ شاہ بادیک شاہ اور الدین شاہ کی وفات کے بعد دیا کہ وزارت اور الدین تا ہ بادشاہ نے مدے مدے صبئی غلاموں کو اس قدر دوجی دیا دیا دیا ہوا۔

المال سلطنت كرن كي إلى والمواد (المسلم اع) بن انتقال كركميا-يوسف شاه بن باريك شاه - باربك شاه كے بعداس كا بنيا يوسف شاه بنگال كے تخت بر بیٹھا ير برا عالم و فاصل اور ديندار با ديناه مقاراس كے زمايتي بنگال میں اسلام کو خوب ع وج حاصل موا- اس بادشاہ کی برابر سے کوشیش رہتی تقی که وه سکرای کے معاملہ میں فلقائے اسلام کی تقلید کرے ۔سات سال جھ یا ہ طومت كرف بعريه بادشاه إس جمان فائي عدر تعست موكيا . سكندرشاه كى چنرگفنطول كى با دشارى دريوسف شاه يردي بعد بعض أعم الني سكندرشاه كوتخنت يريها ديا طال نكه و وفكومت كاستحق نه عا-جنا نچہ جند کھنیٹوں کے بعدات معزول کرے نتے شاہ کو بنگال کے تخت رہجا دیاگیا۔ سلط**ان فتح مثما ٥: - نت**ح شاه بنگال كانامور بادشاه ب**وا ب- يه با دخاه ا**علا درجه كالمرتز موسف ك ملا وه بهدت براعا لم يعيى كفارليكن يعبنى قلامون ا وحرشى خواجه سرا و کاشد مرخالف تھا جنا بني اس نے اپنے دور طومت مي حبثى غلاموں كے ا قدار كومطانى كى برمكن كوشيش كى جس كانيتجديد بواكد عسال كى حكومت كے بعدم الاعتراصين ير باديثاه غاج سراق ل عمرواركم إلحول برى بدورى

یاریک سناه این آقافتی شاه کوسراکی حکومت : منواجه مراوی کاسر دادبازی سناه این آقافتی شاه کوست به بینه گیاا در است مناه این آقافتی شاه کوست بر بینه گیاا در است منام برسی برشی شاه کوسراف سی سی برا برسی کردت بلکن ایک دوسراستی شرا ملک اید بیل اس کارشمن بوگیا- الک اید بل برا با ترصیتی تحافی فتی شاه سی تا می برا با ترصیتی تحافی می می کوری می گیس کرما یک موقع با کرا یک دور محل می گیس کرما یک شاه خواجه سراکوقتل کردیا - بادیک مناه صرف آگا میسین حکومت کرسکا -

ملك إنديل منى كى حكومت : - باربك شاه خواجه سرا كے تا كى بعد ملك انديل صبنى سنكال سے تخت پريني اور فيروز شاه دبنا لقب اختيار كيا - اس زمامهٔ میں سبنگال میں یہ رسم سی ہوگئی گئی کہ جو بھی یا دیشاہ کوفتل کرتما تھا و ہی یا دیشاہ ومليم كرليا جانا عقاجنا ني ملك ونديل عشى كى بادشا بى كوسليم كرليا كيار ملك انديل صبتی تین سال حکومت کرے نے بعد اوجم صر ١٩٩٢ع من فوت ہوگیا۔ محمود ستاہ بن فیرورشان: - مک وندیل جیشی دینی فیروزشاہ کے مرسے كبعداس كابيا محودث وبنكال كاباوشاه مواسيه برائ نام بادشاه تفاعكوت كما يك اغتيارات علام عيش خال كم إلى يوس عقر يكن محود مناه اومين ال دونوں شیدی بررستی سے ما عدسے مارے سے۔

ستبدى بدوستى مظفرتماه : - محود ستاه كوموت كى الله تارنے كے بعد بورصبتى مظفرتاه كاخطاب اختيار كرف كعد بنكال كاباد شاه بن كياب براي سفاک روزظ کم بادشاہ تقاء رس کے فلاف بنگال کے امرانے عام لغاوت بریا کردی می حس میں ایک لا کھیس ہزار مبندوسلان ماسے گئے گئے۔ یہ باد شاہ یمی و ویرسلطنت سید شردیت مکی کے یا تھوں قبل ہوا مظفر متناہ نے سرسال اور ۵

سلطان علاء الدين شرلف كى وسفيدى بررسنى ع تن ع ديكال معصبى غلامون كى حكومت ختم بوكتى- اور شريت كمى سلطان علاد الدّين كالقب اختیار کرنے کے بعد بنگال کابا دُشاہ بن گیا۔اس با دشاہ کے تخت پر بیٹھتے ہی ملک يس لوط مارعام بوكئ بنے باوشاہ نے بڑی سخی كے ساتھ و يا يا۔ شريت كى نے بڑی شان اور ویدید کے ساتھ بنگال پرسیس سال مکومت کی ہے۔ بیس سال کی مكومت كے بعد سامير (سلاماع) بس يہ يا دشاه استقال كركيا- تھیں بین الدین کے مرتبکے بعداس کا سلطان علاء الدین کے مرتبکے بعداس کا سب سے بڑا بڑا تھید بناہ بنگال کے تخت بر بھا سلطان ابرا ہم لوگا جو بابر کے مقاید برقتل ہو جکا کھا جب اس کی بٹی فرار ہو کر بنگال آئی تو نصیب شاہ خاہ نے اُس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ یہ باوشاہ بہت بڑا شاطر تھا چنا نجہ اس نے جد بہ دیکھا کہ جند وستان میں مغلوں کا اقتدار بڑھ رہا ہے۔ تواس نے مغل باوشا ہوں کو یہ دیکھا کہ جند وستان میں مغلوں کا اقتدار بڑھ رہا ہے۔ تواس نے مغل باوشا ہوں کو تا اور ان کو اتنا موقع ہی منیں دیا کہ وہ بنگال کی جانب شرخ کر کسیس نصیب شاہ سات کو اس کے ایک فوت ہوگیا بعض وہ بین کی رہت ہے کہ اسے قتل کر دیا گیا تھا۔

سلطان محمور من کالی ادشاہ بن کیا۔ اس نے اٹھارہ سال مکومت کی۔
نصیب شاہ محبور بنگالی کابادشاہ بن کیا۔ اس نے اٹھارہ سال مکومت کی۔
لین جب شیر شاہ نے اس بر نشکر کئی کی تو یہ بھاگ کر بہا یوں کے باس جلاگیا تھا۔
سلطان محمود منگالی کے قرار مونے کے بعد شیر شاہ کے اسمرا سے سلطان بمادر نے بنگال کے تخت بر قبضہ بمالیا تھا۔ مگر تھوڑ ہے ہی ع صد کے بعد سلمان بمادر نے بنگال کی حکومت جین لی تھی چنا کیا
وہ کا فی مدّت تک حکومت کرتا رہا سلیمان کر دائی کے بعد اس کا بیٹا بایز بر بر بگال کی حکومت جین لی کھی جنا کیا
ہو کا فی مدّت تک حکومت کرتا رہا سلیمان کر دائی کے بعد اس کا بیٹا بایز بر بر بگال کی حکومت جین الی حکومت بھالی میں بیٹال کی حکومت جین الی حکومت بھالی میں بیٹال کی حکومت بھالی میں تخت بر مبطیعا ۔ بھراس کے جھوٹے بھائی داؤ دخاں نے بنگال کی حکومت بھالی میں تخت و تاج سے محوم کرکے بنگال کو مغلیہ حکومت بیں شامل کر لیا تھا۔
بین تکال کے خود مختا رہا و شام ہوں کی اس طومل فہرست سے بیا تدارہ لگانا

بنگال کے خود مختار با دشاہوں کی اس طویل فہرست سے یہ اندازہ لگا ما دشوار بہیں کہ مستحدہ استعماری سے لیکر سلام کی دستے ہائی تک تقریت طوعائی سوبرس تک یے س ازادی کے ساتھ جنگال کے دسیع علاقہ پر حکومت کرے رہے ہیں۔ ان میں لائق بادشاہ بھی ہوئے ہیں اور نااہ بل بھی۔
بنگال کے خود مختار بادشا ہوں کے دور تکوست پر نظر دالے سے بتر حیق ہے
کہ ان بادشا ہوں میں سے اکفر بادشاہ بڑے دینداد اور یا بندشرع تھے جنا پندان کے
دور حکومت میں بنگال میں اسلام کوخوب ترقی حال ہوئی بنگال میں بڑی اور شائداً
عارتیں تعمیر ہوئیں۔ نئے مرارس کھولے گئے۔ اور مبلکا لی افریج کو ترقی دینے کی ہڑے۔
کوشیش کی گئی۔

## چونبور کی خود مختار اسلامی کومت

بنگال کے بعد بہندوستان کی خود مختا راسلامی حکومتوں میں حکومت جونبور مین محوج دہ بوبی کوست اہم تاریخی حیثیت حاصل ہے بو بنود کا شہرسلطان فیروز شاہ تغلق مین محوج دہ بوبی کوست اہم تاریخی حیثیت حاصل ہے ابتدا میں اس شہر کا نام جونا بور" تھا گر بعد کو سندوستان کی ایک بہت کرش است جونبور ہوگیا ۔ جنا بخ بہی شہر زمانہ دراز کی ہندوستان کی ایک بہت بڑی خود مختار اسلامی حکومت کا دار استلطنت بنا رہا ہے ۔ اور اسے ہندوستان کی ایک بہت بڑی خود مختار اسلامی حکومت کا دار استلطنت بنا رہا ہے ۔ اور اسے ہندوستان کی ایک تاریخ میں بہت بڑی خود مختار اسلامی حکومت کا دار استلطنت بنا رہا ہے ۔ اور اسے ہندوستان کی ایک تاریخ میں بہت بڑی خود مختار اسلامی حکومت کا دار استلطنت بنا رہا ہے ۔ اور اسے ہندوستان کی تاریخ میں بہت بڑی خود میں اس ہے ۔

جونبوری خود نختار حکومت کا بایی حکومت دبلی کا وزیر عظم خواجه جمال کا جس کو سکندر سناه آنفلن کی تخت تشینی سے موقعہ بر عمده و زارت بیش کیا گیا تھا۔ سکندر شاه تغلق سے موسخ اجرجمال نا صرا لدین محرود شاه تغلق سے دور حکومت میں جی برستور و زارت عظمیٰ سے فرائیض انجام و یتار ہا۔ چنا بجہنا صرا لدین محمود شاه ہی ہے است جونبور۔ ہما داور ترسیت کا انتظام سپرد کرنے سے بعد ملک الشرق کی کا خطاب دیا تھا۔ اسی سلے یہ اور اس سے جانشین ستا ہان شرق سے نام سے مشہور موسے دیا ہوں اس سے جانسین ستا ہان شرق ہے نام سے مشہور موسے دیا دیا ہے دیا ہوں اس سے جانسین ستا ہان شرق سے نام سے مشہور موسے دیا ہوں اس سے جانسین ستا ہان شرق سے نام سے مشہور موسے دیا ہوں اس سے جانسین ستا ہان شرق ہی تا م

دزیرخواجرجهال الک النظری این زانه کا بهت براه دیرنا وسفرونیور
کازتظام این با کلیس یلتے بی اس صوب کی خوجی طاقت کوخوب برط حایا بشرورع شروع یس توید نظا مرسلطان ناصرالدین جموری کی حکومت کا اطاعت سفوار بنار بالیکن جباس فی ید دیکھاکد د بلی کی حکومت دم توڈر می ہے اورسلطان جموری و تعنی بے دسمت دیا جوجکا ہے تو لائے کی (سافری) میں اپنی خود مختاری کا اعلان کردیا۔

خوا جہ جمال ملک الشرق نے صرف خود مختاری کے اعلان برہی اکتفائنس کیا۔

بلکه اس اعلان کے فور آپی بعد گور کھیو رئبہ انٹے ، گنگاجمنا کا در ممیائی علاقہ اور بہار
کا بہت ساعلا قرنی کرنے کے بعد اپنی اس نئی مکومت کی سرحدوں کو ڈور دور
کک بھیلا دیا غ صنکہ رفتہ رفتہ لک النہ ت کی طاقت اور دید براتنا پڑھ گیا کہ ڈوحا کہ
دور بزگال کے حاکم اس کی خدمت میں اسی طرح تحفے تی نفت اور نذرانے بھیجنے لگے
جس طرح کہ دہ اس سے قبل شاہان وہلی کو پھیجا کرتے تھے ۔ گویا خواجہ جہاں مکل انٹر ق نے شاہان دہلی کی حیثیت اختیار کرئی تھی ۔ اور اسے مشرق کا بہت بڑا با دشاہ تسلیم
کیا جائے لگا تھا۔

مكومت جونيور كي و دمخار با دشاه الفراد جهال الكران المرت وطور المان ما المران المرابي المرابي

شان اورد مدیرے حکومت کرنے کے بعدست جھ ( 11 کا کا ) میں فوت ہوگیا اور اپنے بیچھے ایک بنایت وسع اورمضنو طاحکومت چھوٹر گیا۔

سلطان میارک متاہ سترقی: -خواجہ ماں مک استرق کے مرف کے بعد اس کا منبئ ملک قرنفل میارک شاہ اے اقعب کے ساتے جو تبور کے تخت پر پیٹھا۔
اس کا منبئ ملک قرنفل میارک شاہ اے اقعب کے ساتے جو تبور کے تخت پر پیٹھا۔
اسکی تخت نشنی کے قررا ہی بعدد ہی بادشاہ اسلطان محود شاہ فالی حلہ کی غرض سے جو نبود
اسکی تخت نشنی کے قررا ہی بعدد ہی ادشاہ ایک سال اور جند اہ حکومت کرنے کے بعد سے نشاہ اسکا کی میں انتقال کر گیا۔
سنگلی میں انتقال کر گیا۔

ستاہ ا بر ایم بھیم شرقی ۔ ۔ سیارک شاہ کے مرنے کے بعداس کا چوٹ ا بھائی ا بر ایم مناہ مشاہ ا بر ایم مناہ سناہ سن بھی کے تقید کے ساتھ تخت پر بیٹھا ۔ محمود شاہ تغلق نے اس پر بھی حلہ کر ناچا ہا تھا۔ گر اسے دوبارہ تا گام والیس جا تا پڑا۔ یہ با دستاہ بست بڑاعلم دوست تھا۔ اس کے در بار بس دنیا کے متہور علما کا بچوم رستا تھا۔ اس کے دور حکوست بیں جو نیور دہلی کا تا بی بن گیا تھا۔ یہ با دشاہ بڑی شان کے ساتھ جائیں برس حکومت کرنے کے بعد

الم المهم الما المام الم

سلطان محمود تسرقی :- ابراہیم شرقی کے بعداس کا بٹیاسلطان محود شرقی جو نبور كے تخت بربیخا - بربراد كندار باوشاہ كارچنا بني اس في تصيرفان الم كاليي ريحس اس ینا برحله کر دیا تھا کیونکم نصیرخال مرتد ہوگیا تھا اور اس نے مسلمانوں کو کالی سے نکالہ ا تقا اور ملم عورتوں کو غیر سلموں سے حوالے کر دیا تھا سلطان تمود نصیرتاں کی ان حرکتوں سے عنت بنرار کالیکن نعیرفاں کے توب کرنے پرسلطان نے اسے موا ف کردیا تھا اس بادتاه نے ستھیج یں دہی برحد کرنے سارے شہر کا محاصرہ کرلیاتیا گر کھے مالات ایسے بيدا موت كمات ولى كوفتح كي بغيروايس جانا يلا -ببلول لودهى سي كي اس بادشاه كى دو لطائيان بونى تيس - يراكاره سال حكومت كرف ك بعد سُولايم الم المال یں اتقال کر گیا۔

سلطان محدّمتناه مترفى بسلطان محدد كاجانشين اس كابرابشا بميكن خان برواج سلطان محدشاه کے نقب کے ساتھ تخت پر بیٹھا۔ اس باد شاہ نے تخت پر بیٹے ہی اینے بھائی حس قاں کو قتل کرا دیا تھا جس کی بنا پراس کی اں اور بھائی اس سے جانی دستن ہو گئے تھے یہ بادشاہ جب بہلول لودھی سے جنگ میں مصروف تھا تواس كى ال ورجايكول في اس ع تل ك لئة أيك ذير دست سازش سياركر لى جنائج جب بیمیدان جنگ سے جو نیور واپس آرم کھا تواسے راستے ی میں قتل کردیا گیا۔

اس نے صرف یا رخ مہینے حکومت کی۔

سلطان يمين شاه سترقى وسلطان محدشاه شرقى كتنل مون سيتبلى بى كا بهائي سلطان حسين شاه جونبورك تخت يربيع حيكاتا واس باديناه من تخت نتين ہوتے ہی بہلول لودھی سے سلح کرلی یمکن بعدیں إسکی بہلول لودھی سے کئ لوا میاں ہوئی ہیں۔ گربہاول او دھی کے مقابلہ پرحسین ستاہ کو ہمیتہ شکستوں کا من دیجنا پڑا

اور نوست بها ن کم بینی کرد بین شاه کو فرار مونا براد اور بهلول لودهی نے یو نیورکی تھی کو فیج کرنے کے بود اسے بی دہی کی حکومت میں شامل لیا جیمین شاہ نے سلطان بہلول فودھی کے جانشین سکندر لودھی سے اپنی سلطنت و اپس لیسنے کے لئے گئی مرتبہ جنگ کی گراست ناکا می بوئی غرضکہ سلطان حیدین شاہ ۱۹ اسال عکومت کرنے کے بعدینگال جنگ کی گراست ناکا می بوئی غرضکہ سلطان حیدین شاہ ۱۹ اسال عکومت کرنے کے بعدینگال با دراس طرح شاہان شرقی کی حکومت ملائے اور اس طرح متا ہائی شرقی کی حکومت ملائے ہوئی ۔ بوئیور کی خودمختار حکومت جو موجودہ نرمانہ کے صوبہ یوپی بیسلط می شالی مہند کی جو ٹیور کی خودمختار حکومت جو موجودہ نرمانہ کے صوبہ یوپی بیسلط می شالی مہند کی موٹ طفرین حکومت شار کی جاتی گئی اور بیرحقیقت ہے کہ اگر اس سلطنت کے آخری با دشا ہوں کے دل و دماغ میں حکومت دہلی سے فیج کرنے کی ہوس مذیدیا ہوتی ہوتی اور اضوں نے یا ربارسٹ ہان دہلی کوجنگ کے لئے نہ للکا دا ہوتا توشا ید ہے حکومت بہت نہا نہ تک باقی دستی ۔

مثا ہاں شرقی تقریبًا اسٹی سال تک جو نپود کے علاقہ برحکومت کرتے رہے ہیں۔ ان کے زمانہ میں حکومت جو نپورعلی ترقی کے اعتبارے دو سری سلطنت بغدادین گئی تھی۔علوم وفنون کو ترقی دینے میں شا ہان شرقی نے بھیشہ نمایاں حصتہ لیاہے۔

## كشير كي توريخار اسال ي علوست

کشمیر ہزاردں برس تک ہندورا جاؤں کے زیر حکومت رہا ہے۔ اس خوبھوت لک میں خود ختا راسلامی حکومت کی تبنیاد ہے۔ کہ است کے طلات پر بڑی میرنا می ایک ایسے بڑا سرا رڈرویش نے دکھی تھی جس کی ابتدائی ڈندگی کے حالات پر بڑی حد تک پر دہ بڑا بہواہی حساسہ در گئی ہے حالات پر بڑی حد تک پر دہ بڑا بہواہی حساسہ در میں اسلامی حکومت کی بنیا در کھی تھی اس وقت کشمیر مربکو تا دیوی نامی ایک ہندویوہ رہ نی حکومت کر دہی تھی مورخ رکا بیان سے کہ شاہ میرا وراس ملے بیٹوں نے جب لشکر کشی کرکے کو تا دیوی کوشکست در پی تو وہ اطاب شمیرا لدین کے بعد سلمان ہوگئی اور شاہ میر نے اس ہے ساتھ نامی حکر لیا اور دہ سلمان شمیرا لدین کے لقب سے ساتھ کی بیٹر کا با اختیاد باد شاہ بن گیا۔

را جدر تجن تبتی نے کنٹمیر کے تخنت پر قبطنہ جانے کے بعد جب یہ دیجا کرکٹمیر میشاہ میر کے انرا ت بے حد کھیلے ہو ہے ہیں تو اس نے شاہ میر کوا بیٹا و زیر اعظم بنا لیا اور شاہ کے کی صحبت کے اثریت بخوشی اسالام تیول کرلیا ۔ راج رئین کوشاہ میرمیراس قدراعتمادی ا کداس نے حکومت کے کلی اختیا رات شاہ میر کو دیدے سے بعنی حقیقت سی کشمیر میر راجہ رئین منیں بلک شاہ میر حکومت کر رہا تھا۔

راجد بخن بنی جسب مرکبا تواس کالیک رشته دار اون دیو تندهارے آ کرکشمیرکے تخت پربیج گیا۔ راج اون دیونے اگر چہشاہ میرکو برستور وزیر اعظم کے عہدہ پر قائم رکھا لیکن ود شاہ میرسے خوش ہنیں کا لیکن تغیریس شاہ میر کے وسیع اثرات کی بنا پر اس میں اتنی ہمت بھی نہ کئی کہ وہ شاہ میرکو وزارت عظیٰ کے عمدہ سے علیدہ کرسکتا۔ راج اون دیو کے تخت سین ہونے کے قرارای بورشاہ میرا ور راجیس کرتید کی برطصنے لگی چنا پخر راجہ نے یہ حکم دیدیا کہ شاہ میرکے بیٹے دربارس نہ آیس۔شاہ میر كے جاربيٹے محقے جمشيد على شير رسيالك اورسندال دان جاروں نے داج مے اس ذلت آمیز مکم سے تعل ہو کرراجہ کے خلاف بنا وت کردی و دکتمیر کے تقریبًا تا ک برگنوں بریہ قابض ہو سکتے ۔ ابھی یہ بغاوت جاری ہی تھی کدراجہ اون دیومرگیا اوراس کی جگہ اس کی بیرہ رانی کو تا دیو کہ تمیر کے تخت پر بیچے سمی۔ رانی ایسی حالت میں تخت پر يتحقى عبكه ساك متمرس بناوت كى أك برى طرح بحراك رمى على حنا يخداس بغاوت كانبتيم يا كلاكه شاه ميراوراس كے بيٹوں فرانى كے خلاف قوج كى كى اسے فسكست ديدى اور كر قماركرليا رائى تے اطاعت جول كرلى اورسلمان ہونے كے بعد شاہ میرسے تکاح کولیا۔

کی خود محتارا ملای معطنت کے بادشاہ اشمال ایک معطنت کے بادشاہ اشمال ایک معلنت کے بادشاہ اسلام کومت کو میں نام میں اسلام کومت کی بنیادر کھنے کے بعداس حکومت کو بین نام میں نام خوا بول کو دور کر دیا۔ اس نے کشمیر کے تحت پر بیٹے ہیاں تام خوا بول کو دور کر دیا۔

دبربر کے مات کومت کرتے رہے۔ سلطان جمشید کی جیندروڑہ حکومت: - شاہ مبر کے مرے اعداد أمرك سلطنت في اس مع برطب بيئ الميمنيد كو تخت بريجاديا يلكن رعيت اورسیا ہ کیونکہ امیرمبشیدسے خوش نہ تھی اس کے فوج اورعوام نے اس کے جو لے بھائی علی شیر کومدنی یورہ میں بادشاہ بنادیا اور اس طرح بائے کے مرت ہی ان دونوں بھا یکو کس فانت بھی مشروع ہوگئ لیکن سلطان جمشید کی عمرتے وفا سنس کی وہ دو ماہ سلطنت کرنے کے بعدت عدہ ( اوس سلم ا) میں فوت ہوگیا۔ سلطان علاد الترن: - اسر مبتيك مرف ع بعداس كالمجوط ابهائ على شير سلطان علادا لدين كالقب افتيار كرف كے بعد شمير كے تخت پر بيھا-اس ف ا پنے چھوٹے بھائی سیالک کووزارت عظیٰ کاعمدہ عطاکیا۔ یہ باوشاہ بڑاہی دینداراور نیک تفایچنانچه اس نے حکم دیدیا تفاکه آواره عورتوں کوشوہریا باپ کی مبرات میں سے کوئی محقد مذویا جا سے حس کا نتیجہ یہ موا کہ ہزاروں برطین عور توں نے پارسائی کی زندگی افتیا رکر لی سلطان علادالدین ۱۲ سال ۸ ماه ۱۳ روز حکومت کرنیکے بعدهه بعد استن المستلام بن مركبا -اس نے نخبتی بور کے نزویک اپنے نام برشہ علایہ آباد كما تھا -

سلطان سها کی سیان کے سلطان فہاب الدین کا لقب اختیا رکرنے کے بعداس کا تخت پر سیطان سیان کے سلطان فہاب الدین کا لقب اختیا رکرنے کے بعد کشیر کے تخت پر سیطان اپنے اس کا بہت بڑا سید سالاری چنا بخراس کی فقوہات کا سلام دور دور تک کی بیان گیا گیا ۔ (س نے حمر کر سے دریائ سندھ کے کنارہ تک کا علاقہ فیج کولا کا اور بر بھی یہ حلہ آ در ہوا تھا۔ قند عار اور عزی کے حکم ال اس سے جیشہ خوفز دہ دیے بیت اور بر بھی یہ حلہ آ در ہوا تھا۔ قند عار اور عزی کے حکم ال اس سے جیشہ خوفز دہ دیے تی تبت کے حکم ال بھی اس سے خور نے تھے جعتی تا بدار ہی باز فال اور بھا در حکم ال مواہ جس کی فقوہات تھا بت شاہد ار ہی باز فال اور بھا در حکم ال مواہ جس کی فقوہات تھا بت شاہد ار ہی باز شاہ برائے ہو اور اس باد شاہ بیا ہے۔

سلطان فطب الدين على الدين المان شهاب الدين بعد المح بها ال قطب الدين المان فطب الدين كا لفنب افتيار كرسة مع بعد بادشاه بهوا - اس بادشاه كا دوره كومت فتوهات مع فالى من يكيونكم يه ابين بحاتى شهاب الدين كى طرح بها در نهيس تقاليكن شفم اعلى درج كا مقاريه با دشاه با يخ سال سلطنت كرك موجمة المائع المراكزي من فوت بوكيا اس مع البتي بيجي دوخورد سال لرف جهود مع حقون من سه ايك كانام سكاتا اوردد و المراكزي الم

كانام سيب فال تار

سلطان سكندر مك لقب سكسان قطب الدين كمرف سك بعداس كاكسن لواكاسكاء سلطان سكندر مك لقب سكسات تخت تشين مواسلطان سكندر كى عرو لكر بهت كم متى اس سك اس كى مال اس كى طرف سے جما نبائی سك فرائيش انجام ديتى تتى جب يه بادشاه سن شعور كومينجا تواس في حكومت كاسار از شظام اپنے با تقريس سے ايا ۔

ادربشى قابليت كساعة حكومت كرنى شروع كى اس فيتبنت كو فتح كر كم است حكو كشميرك سائة المحق كركيا- به طرا فياص ول با دشاه تفاا وربهبت بطراعلم دوست كا .. جِنْ كِيرًا مِن كَ زَبانه مِي تَعْمِينِ عَلَمُ وَمِنْ إِس قدر شرصاك كُثمة عِرا ق إورْ قواسان كالنو بن گیا تبت برستی سے اس بادمثاه کوفطری طور برنفرت کتی -چنانی اس مع سون جاندی کے بوں کو اکٹواکراور گلواکر فرانہ شاہی س داخل کر دیا تھا یتی کی ظالما نہ رسم كواس بادشاه في خلات قا نون قرأد ديديا عنا شراب نوشى اوده فروشى اس كى سلطنت س برج بن جرم تحی زنا کاری کواس نے مکتلم موقوت کردیا تھا۔ غرضکہ اس تیا باوشاه نے ایک خرت توسلطنت کے اشظام کو تھا پٹت ہی حسبت بنادیا تھا ووسری عاتب اس في بليخ اور المناعب إسلام من بحى منايال حصته ليا بقا يسود يو بعد الى ما نوسلم بريمن اس باوسناه كاوزرعظم تفايسوديو بحيث يول توبيت برا مرتماليكن توسلم بونے کی بناہر وہ تلت متحصی کھا۔ جنا کیراس کارو یہ غیر سعوں کے مماتھ اچھانہ يقا چنے بادشاہ تا بسند کرتا تا حب یہ بادشاہ تب محرقہ میں مبتلا ہوا اور زندگی کی كونى أميد منيس رى تواس فراين زند كى بى بس اينے بڑے بيٹے ميے خال كوعلى شاه كا خطاب دیکرسلطنت عوالے کردی تھی۔ یہ بادشاہ ۲۰ سال اور و فیمینے نکورت کرنے كے بعد وائر الكالية) ميں اس جهان فانی سے رخصت ہوگیا۔ اس يا وشاه كو ممتم کی تاریخ میں تمایاں حیثیت حاصل ہے۔ سلطال على مثران: يعلطان على شاه كوباب في بي زند كى بي س بناجين

سے استرتبیور کی قید سے کل کرنجاب بھاگ آیا تھا اور اس نے بنجاب میں خوب بتاہی جا دکھی تھی۔ شاہی فاں بنجاب آنے کے بعد حبرت گلمڑسے لی گیا سلطان علی شاہ جب شاہی فاں سیجہ تعاقب میں ایک بڑا لفکر لیکہ نجاب آیا تو شاہی فاں دورجبرت گلمڑنے اس کا سخت مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں سلطان علی شاہ کوشکست ہوگئ مورّخوں کا کہنا ہے کہ شاہی فاں سفر سنگ مورّخوں کا کہنا ہے کہ شاہی فاں سفر سلطان علی شاہ کوشکست کے بعد زندہ گرفتا دار لیا تھا بعض مورّخوں کا بیان ہے کہ دہ فرا رح گیا تھا اور شاہی قال نے کسٹیر کے تخت برقیعنہ جالیا تھا۔ سلطان علی شاہ کوشکست کے ایک مشیر سے کہ دہ فرا رح گیا تھا اور شاہی قال نے کسٹیر سے تخت برقیعنہ جالیا تھا۔ سلطان علی شاہ کو مدت کی ۔

سلطان ترين العابدين وخايى فال بوجان كوشكست دين ك بعريتم كخت يسفى عامنايت ي وسع نظر كران تحا- اسك درياري مندوسلانون كوكيسان التدارهال تفاجسرت ككرركواس بادشاه في ستت زياره مدودى تى حبّا ئيم اسى بادشاه كى فوجي المرادكي نا برجبهت ككبر توسيحاب سي عودج حال إوائقا ميعلم وفن كالرا قدردان عنا چنا بخد ستع كرد فيرت علما اورما برين قن كا بجوم ربهًا بها عمارتول كي تعميرا ورشهرول كي بنواييك معامله من وهممير كادومسرا شابجهان بخاراسكي سلطنت كانظام اسقدرحست بقاكهين بورى يافكيتي كانام مك نديقا- الركسي جديوري بوجاتي على وعلاقه كأمرا اورحكام كواسكاتاوا اداكرنا بزتا مخاميود يوجدك كتعصب اورتنك نظرى كى بنا پرجوغيرسا كشمير هودرك مع سكة سنة ال كوسمير الكردوباره آبادكيا وانس جاكيرس دي وال ك بلغ مندر بنوائب بن يهمان كيا- أورايي قلم وس كا وكثي كوظلات قا نون قرار ديديا-اسى سلطنت ير برشخص كويورى نرمى آوادى حال تقى-دعاياك سائفه اسكا سلوك بلاد متيار مذبهب ومنت مثل اولاد كے تقامیہ فن موسیقی كابهت بڑا ماہر تقاراس بادشاہ میں شاہی كے مقابلمس دروستی متان زیاده ممایال تی داسی لے سلطان زین العابدین کواسکی رعایادیک ولی کا ال مجتم بھی۔ اس باد شاہ کو آخر عمر سی بیٹوں کی خاشر جنگی سے بے حد د کھ مینجیا تھا۔ سلطان دین العابدین ۲ صال سلطنت کرنے کے بعد معید استعادہ ) میں اس دتیا سے رحلت کر گیا۔ بیک شمیر کا سے نیک دل اور نا مور باوشاہ ہوا ہے۔ ش وحبدر بسلطان زین العابدین کے بعداس کا بٹیا عالجی قال شاہ حیدر کا نقسب ا فتیار کرنے کے بعد شمیر کے تخت یر عظیا۔ اس باد شاہ کے گرد زیادہ تر کمینوں اور ينجى ذات والول كابجوم رسمًا عما مشراب كايراس تدرعا دى مخاكه ١١ كيفي فرا کے نشہ میں سبت رسما تھا۔ ابھی اس نے ہم المیسنے بی عکومت کی تھی کہ شراب کے نتہ سی اس کا سر کھیالا وریہ رخی ہونے کے بور معمد ورد عمد می و ت موران تناقس بن شاہ حیدر برانتاہ حیدر کی موت کے بعد شاہ حس کشمیر کا بادشاہ ہوا۔ اس كاسارا دور تحتميد كى فائه جنگيول اوربنا و تول كو فرد كرين يحسله مي گذرا اس بادشاه کی قوام ش کتی کروه لطان زین العابدین کے نقش قدم پرجل کرنام بیدا كرك مراس كى عرف وفائد كى ريه بادستاه ملايمية (مندسمام) من قوت بوكيا-محرشاہ بن سلطان است المان علیہ المراے سلطنت نے اس کے بیٹے محدفاں کوس کی عرص من سات برس می تعدیقاہ کے خطاب کے ساتھ کے اسے تخت پر پیجا دیا۔ اس بادن اه کا دور حکومت بھی زیا وہ ترفانہ حبکیوں ہی میں گذراہے سنا بنہ تع قال بن آدم فال نے اس برحلہ کرمے اسے گرفتار کرلیا اور اسے عمل میں تظریب کڑے إس بادشاه كى مرت حكومست دس سال اورسات ما، س فتح ستاه بن آدم خال: معرشاه بعدول كئوبات عبد فتح مان المهيمة یں نتج سا ہ کا لقب اختیار کے علی بعد کتمیر کے تخت پر بیٹا۔ محد شاہ جے فتح سناہ نے تظریر دو اتا ہو قوطنے ہی فرار ہو کر مندوستان حیلائی کمتیر کے بعض اس سلطنت جونکہ نوخ شاہ سے تاروش سے۔ اس مائے اکنوں نے محدثاہ کو تسخیر کٹریکی ترغیب دی جس کانتیجه په ہوا که فتح شاه اور مجرشاه میں جنگ چو گئی -اس جنگ ین فَحْ شَا دَكُوْسُسَتَ بِوَكِّيُ اوروه بِمُناكُ كُرِمِنِدوسَّان قِبْلاَ گَيا اور اس طرِح استره . سال کے بعد اس کی حکومت ختم ہوگئی۔

محد سناه ملاف و المنظان سن باروو هم النظامة المنظمة وين من المورد المعربية المراد المعربية المردد المعربية المرد المرد

فیخ شاہ بن آیا یکن محرشاہ میں جین سے نہیں بیٹھا۔ وہ تسست کے بعد فیج شاہ دوبارہ شہر کا باد شاہ بن آیا یکن محرشاہ میں جین سے نہیں بیٹھا۔ وہ تسست کھانے کے بور مہر شاہ کے باد شاہ سکندر لودھی نے ایک کے باد شاہ سکندر لودھی نے ایک باد شاہ سکندر لودھی نے ایک باد شاہ سکندر لودھی نے ایک بڑا نشکر اس کے ساتھ کردیا محد شاہ مے اس لشکرکے ذریعہ بجرایک بارکشم کو فتح کرلیا ، فتح شاہ فرار ہو کر مہر دوستان جلاگیا وروہی اس نے و فات بائی۔ مرنے کے بعد فتح شاہ کی لاش ہند وستان سے سنتھ ہلاکہ دفت کی تعد فتح شاہ کی لاش ہند وستان سے سنتھ ہلاکر دفن کی گئی۔

ھے وقی اور میں ملط البیس کا رسوم ہے۔ محدثاہ فیج مال کرنے کے بعد ہیں ماکھیر کے تخذت پر بیٹیا۔ اس نے ملک کا جی جگ کوا بنا وزیر عظم مقررکیا۔ ملک کا جی چک رفتہ دفیۃ اس قدر حادی ہو گیا کہ وہ پوری حکومت پر قالبق ہو گیا محدثاہ تو صرف نام کا با د شاہ ہم گیا مک کا بھی جسیا عض معاملات کی بنا پر محدثناہ سے نار احق ہو گیا تو اس نے باد شاہ کو معزول کرے قید فانہ میں ڈوال دیا اور اس کے بیٹے کو شمیر کے تخذت پر شجا دیا۔ اس مرتبر

مرضاه ف تفريا باره سال حكوست كي.

ا برائ تم من و بن محقوشاہ بر محرشاہ کومعزول کرنے کے بعد وزیر افظم ملک کاجی نے اس کے بیشے ابرا سم مناہ کوکشمیر کے تخدت پر سمجا دیا۔ ابرا سم مناہ توصرف نام کا با دمناہ تھا

اصلى سارى كوست ملك كاجى كى بالتين عى علك كاجى كى الى اين الوقى كى وج سے يو كم اً مركبة ملطنت اورشابي خاندان كافرا دناراض محقه اسطة انيس سيعجن في بابر بادشام وماد حال كرنيك بعد لك كاجى اورام شاد بادشاه امرائيم شاه كے خلات قوي كستى كردى ولكاجى اور ابرائيم فناه دونون كوسكست بوكى اوربيدونون فرارمو كني ابرائيم شاه صوت الله بين حكوست كريك نازك شاوين ابرأيم شاه در ابراسم شاه ك بدراس كابيانادك شادنير كے تخت بربی ابدال اكرى جس نے كم يابر سے اماد عالى كے بعد مك كاجى كے ا قتدار کوچم کیا گا۔ نازک شاہ نے اسے وزیر اعظم کا عمدہ عطاکیا۔ تازک شاہ کو تخنت پر بيقي بوي يتنهاه إلوك عقد كأمر المن الطنت في يدر است بهوى كركت كاسابق باديا محدثناه بعنی نازک شاه کادادا جو مندوستان میں بناه گئیں ہے اسے الا کرستے کی مکوست ال يحسيرد كردى جاست چنا خيري تاه كوبلانيا گيا در نازك شاه كي مكومت ختم يوگئي. محديثنا و جو تھي ياريا دشاه :-أمرك سلطنت كمشوره سے محرشاه يؤتلي يمينير کے تخعت پر مجھا اور اس نے اپنے بوستے اور کشمیر سے سابق با دستاہ نازک شاہ کو و نبیه مرقم كرديا-اس بادشاه كے دور صكوست س برابر ملك كاجى اور ابدال ماكرى يس لرائيا موتی دہیں جس سے کاسلطنت کا سارا اس بر یا دہوگیا تھا بحرشاہ معید و استعامی یں ایسا بھار ہواکہ جا نبرنہ ہوسکا ۔ اس باومتاہ نے تقریبًا بھاس سال حکومت کی ہے توكئ مرتبه يمعزول موتارياب سلطان مس الدين وازك شاه: -عداده كرن كر يداس كابيا

سلطان مسلطان می الدین می و از کس شاہ: - تورناه کے مرف کے بعداس کا بین اسلطان میں الدین میری قت برسطی اس کے ذیا نہ میں بھی ملک کاجی چک اور دلک البرالی الدین مرکبیا تو نا از کشناه البرالی اکری میں برابرلؤاکیاں ہوتی رہیں جب سلطان میں الدین مرکبیا تو نا از کشناه دوباره کشمیر کا بارشاه بن گرائی اس کی بارشابی کو با بخ جھے عیدنے ہی گروے کے کہ مہایوں کی فوج کے دیک مردارم زا حدر ترک نے ایک محتصری جمیعت کے دریع کشمیر برقبضہ کی فوج کے دیک مردارم زا حدر ترک نے دیک مختصری جمیعت کے دریع کشمیر برقبضہ کی فوج کے دیک مردارم زا حدر ترک نے دیک مختصری جمیعت کے دریع کشمیر برقبضہ

جالما اور تشميرس جايون كاخطبه اورسكه جاري كروبار مرز احيدرى باوشايى: يشهنناه بهايون جب شيوه راسعاع بسفيراه سي شكست كاف ع بعد قرار موا توامر التي كشيرة بها يول كوشيرة كرويال الى عكو قام كرنے كى دون دى - بالوں عى اس كے الله تارم وكيا جنائي اس نے مرزاحيدرترك كوايك جوفي سى قوج ويركستميرى فتح ك لئ رواة كردياء أمرات كتمير حي كم مغلول سے ساز باز کر م مخاص ملے مرزاحیدر ترک کا بغیر کسی دخواری کے کشیر رقعند ہوگیا مرزا حدد ترک نے کتیر فتح کرنے کے بعدول بایوں کا خطبہ اورسکہ جاری کیا لیکن ہمایوں کمشیرآنے کی بجائے ایران جلاگیا، وراس طرح مرزا حیدر ترک تنمیر کا بادشاہ ين كيا مرزاحيدر ترك اگرچ كشيري قابض برحيكا كفاليكن كتميرى اس بات كوب تعد بنیں کرتے گئے کہ کوئی فیرشمیری ان پرحکومت کرے مینا پیمرزاحیدر ترک کے خلاف كفيرس بغادتين كغرى بوكنس بن كاحرد احدربطى بهادرى عكسا كامقالد كردارة لكن رفتررفة يربغا دتين اتى برهين كريا قاءره كشمير هيل ا ورمفلون بين جنگ جيرط كتى -اس جنگ میں مرز احمدرترک ماراکیا اور اس کی یا دشاری ختم ہوگئ مرزاحیدر ف

وس موال کنیم ریکومت کی . ساطال نازک شریم میناه و در مری بار : سنیم کاس جدیدا نقلاب کے بعد در الله قوام است کنیم کینیم رست مختلف حصور ایر قابض سے بنین الخوں نے نام کے لئے نازک شاہ کوروس ی بارکسٹیم سے تخت پر مجادیا تا اس بادشاہ کی حیثیت ایک کھ بہتی سے زیادہ نیس کئی ۔ اُسرائے کشمیر کا از در سوخ اس قدر بڑھ جکا تھا کہ رہ جس کو چاہتے ہے تخت پر مخلق نیس کی ۔ اُسرائے کشمیر کا از در سوخ اس قدر بڑھ جکا تھا کہ رہ جس کو چاہتے ہے تخت پر مخلق

سلطان الباسيم شاة تيسري هرشيد: الزائراليك فيرخ الأك شاه كامعزول

کرسے کے بعدابراہم شاہ کو میسری مرتبرکشمیر کے تخت پر سیجادیا۔ گریہ بادشاہ بھی و ن نام کا بادشاہ تھا۔ چنا بخر با پخ ماہ کی حکومت کے بعدا سے سلالے کا (رہے ایک) بس معزول کریکے بازرعا کر دیا گر)۔

الملعمل شاہ براور ایر جم شاہ و میلی شاہ بی صرف نام کا با دشاہ ہی اس کے بردہ یں امراک کو مت کرنے کے بعد علاقہ

(مليه ١٩٥٥) من فوت بوگها،

جہد سے استا ہ اس سر العمل استان ہے۔ المحیل شاہ کے بعد اس کا بڑا جہد برش ہ فیقین ہوالیکن اس کی حیثیت بھی ایک کھ تیلی سے زیادہ نہ تھی۔ غاری فاں اور دیگر اُمراسی کشمیر درجیل اس کی حکومت کو بایخ سال کشمیر درجیل اس کی حکومت کو بایخ سال بوت کر رہے تھے ۔ جعیدا س کی حکومت کو بایخ سال بوت کی ایک تو دبا دشاہ بن گیا۔

ام میرغازی شاد، صبب شاه کومعزول کرف کے بعدامیرغازی خان مانی شاه کا لفتب اختیار کرسف کے بعدکشمیرکاباد شاه بن گیا- اس بادشاه سے خلن قداکو بے عد کلیفت بہنجی اس کی آنگلیاں جذام کے مرص کی وجہ سے کل گئی تئیں۔

ش الاسلون شاه براور عالم مي شما ه و عادى شاه كا بعداس كا جوا بعائى حدين شاه كا بعداس كا جوا بعائى حدين شاه كا من بدري المت بوري من المرائد سلطنت اس كا منديد مى المت بوري المناه بوري الما بعد المرائد المرائ

دیا تواس نے مندل کی اطاعت قبول کرتے سے بعدا پنی پینچی کر شاہزادہ کیم کے ساتھ شادیا کرنے سے لئے روالہ کردیا۔ اور تشمیر میں اکبر کا تحطیدا ورسکہ جاری کردیا. میہ تام بنا دیاد شاہ اسال حکومت کرنے کے بند گھوڑے سے گر کر مرکتیا۔

الحوسف نتاه: - يشميركا آخرى با دشاه بواسم - اينه باب كى طرح يه بجى اكبر بادشاه كى اطاعت كا دم بحر تاريا - يكل بعن وكتس اس سے الين سرز د بوس جن كى بناية بنشاه اكبر فنا رامن موكراس كے خلاف فوج كتى كردى - يوسف مثاه كوشكست موكنى -

كشمير كي خود مختار كومت كافائم اسمى خود فخار اسلاى مكومت

مشمس الدین عوف نتاہ میرنے دکی تھی تقریبًا ڈھائی سوہس تک قائم کرہنے کے بید الشار الدین عوف نتاہ کا ہونے اس سلطنت رہے۔ ہی آخری باد شاہ بوسف شاہ اور اس کے بیٹے بیقوب کو اپنے امرا کے ڈیرہ بن اللہ کو کہ اور اس کے بیٹے بیقوب کو اپنے امرا کے ڈیرہ بن اللہ کو لیا۔ اور ان دونوں با ب بیٹوں کو صوبہ بھاری بٹری بڑی بڑی ماگیر میں عطاکر دیں۔
کشمیر کے فود ختار مسلمان با دمتا ہوں میں حکم الی کی می قدر صلاحیت موجود تھی اس کا اندازہ اس سے لگا یا جا سکتاہ کہ انھوں نے مسلسل ڈھائی سوسال برگتی بر کی آزادی کو بر قراد رکھا۔ اور خت سے خت حلول کے با وجود کشمیر میسی بیرونی طاقت اسلام میں بنایاں حصد ایا ہے جس کا نیجہ بے کہ کو می فیصد نہ جا سے فی اور اشاعت ہی د بندار تھی جن بی ایک ایکٹی بر کے بی خوس کا نیجہ بہ کہ کہ بی شامی میں بنایاں حصد ایا ہے جس کا نیجہ بہ کہ کہ بی شامیر کے با شند و ان کی بیشو بہ کہ کہ کہ کی گئی شمیر کے با شند و ان کی بیشو بیت کہ دو فی طرف انہا بنا برت بی دور فراد کی اس کے دو فی میں بی کر اور کی اندازہ اس کا دادادی کو برقراد رکھ ہے جات و افع ہوت ہیں اس کے دو ڈھائی میو سال تک دی آزادی کو برقراد رکھ ہے۔

تحقیرتوں کی بهادری اورجواکت کا اس سے بڑھ کر اور کیا تبوت ہوسکتا ہے کہ

اس زماند میں جبکہ مبند وستان میں بیٹھانوں کی سلطنت دامن بالدسے لیکر راس کماری کی اور اس کماری کی اور اس لک کاکوئی دور دراز خطہ بھی ن کی کا ور اس لک کاکوئی دور دراز خطہ بھی ن کی دستبر دسنے محفوظ نہیں رہا تھا بھا نیک کہ اس کھوں نے کشمیر مربھی بار بار حطے کہے ۔ گر بھادر کمشمیر بویں نے ہر حالت میں کشمیر کی آزادی کو برقرار رکھا۔ نہ تعلیموں کی طاقت ان کی بھادر کمشمیر بویں نے ہر حالت میں کشمیر کی آزادی کو برقرار رکھا۔ نہ تعلیموں کی طاقت ان کی بھادر کھا۔ نہ تعلیموں کی طاقت ان کی بھادر کھا۔ کہ بھی اور نہ تغلقوں کا زور ان کی گردنوں کو جھیکا سکا۔

تاریخ کشیرکے بغور مطالعہ سے یہ بیت میں ہے کہ شمیر کے آخری بادخا ہوں کے اس ملک دانہ میں شیوسنی کا جھگڑ اس ملک میں بیدا ہوگیا تھا، جینا بخداس جھگڑ اس جھگڑ اس ملک کوشد پر نقصان مہنی یا۔ یہ امروا قعداور صفیقت ہے کہ اگر کشمیر کے امراک سلطنت شیع اور شنی کے دو گرد موں میں آبط سکے ہوتے اور اس گردہ مبندی نے کشمیر کے آخری بادشا ہوں کو کمزور نہ کر دیا ہو تما تو نتا کہ نہ مفل کشمیر میقیعند جا سکتے اور نہ مغلوں کے بادشا ہوں کو کمزور نہ کر دیا ہو تما تو نتا کہ نہ مفل کشمیر میقیعند جا اور نہ معلوں کے جا نظین انگریز ہی اس دشوار گذار علاقہ بر حکومت کر سکتے واور کشمیر بہشہ ہی آزا داد و خود مختار رہتا ۔

## بالوه في تودمختار أسلامي حومت

الوه بهندوستان کاده ایم ترین علاقه به بی کوبهیشه بی بهندوستان کی تاریخین منایا ن حیثیت حاصل بی به به به وه خطه به جی کی مردم خیز سرزمین سے بر ماجیت بسیع لائق دا جیسیا به بوش وه تاریخی سرزمین سے جس نے برشت برشت اور نا مور بها درو کو تین دا جیسیا بوشت برانی فاریخوں کے مطالعہ سے یہ جلتا ہے کہ مہند وستان میں سلانوں کی کو جنم دیا۔ برانی فاریخوں کے مطالعہ سے یہ جلتا ہے کہ مہند وستان میں سلانوں کی آمد سے قبل تقریبا ۵۵ فیرسلم دا جا کوں نے اس خطر بر دو برا در سال تک برطی قابلیت کے سائے فکومنت کی ہے۔

دہلی کے بھان بادشا ہوں کے مالوہ فرنج کرنے سے قبل کھوڑے کو فرنے کے بندائیں المور سے بھوڑے در تفریح الم بھر کر تاہے کہ محد بن قاہم کے زما نہ ہی سے چندائیر معروف بھان طاہر کر تاہے کہ محد بن قاہم کے زما نہ ہی سے چندائیر معروف بھان طد آور ہوں بین در ستان کے گفتلف حصوں بر برا بر شائی فرر موروں میں سے دھلان بن جا بجا اپنی فیر بعد وف مکر متیں قائم کر لی تھیں خالبًا ان بی حلے آوروں میں سے دھلان بادشاہ بھی سے بو گھوڑے وقف کے بعد مالوہ سے تخت پر فرما نروائی کرنے بہتے بادشاہ بھی سے بو گھوڑے وقف کے بعد مالوہ کا ایک حستہ صوبہ مندھ مالوں میں میں شامل بھی اس کے اگر دیکھا جا سے توسیس مالوں میں سے الوں میں شامل بھی اس کے مالوہ کا دور سے سے بہتے کہ میں قاسم کے خلاوہ مالوہ کے دور سے سے بہلے محد بن قاسم بی نے الوہ کو دور سے سے بہلے محد بن قاسم بی نے الوہ کو وقتے کہا تھا۔ محد بن قاسم بی نے الوہ کو دور سے سے بہلے محد بن قاسم بی نے الوہ کو وقتے کہا تھا۔ محد بن قاسم بی نے الوہ کو وقتے کہا تھا۔ محد بن قاسم بی نے الوہ کو وقتے کہا تھا۔ محد بن قاسم بی نے الوہ کو وقتے کہا تھا۔ محد بن قاسم بی نے الوہ کو وقتے کہا تھا۔ محد بن قاسم بی نے الوہ کو وقتے کہا تھا۔ محد بن قاسم بی نے الوہ کو وقتے کہا تھا۔ محد بن قاسم بی نے الوہ کو وقتے کہا تھا۔ محد بن قاسم بی نے الوہ کو وقتے کہا تھا۔ محد بن قاسم بی نے الوہ کو وقتے کہا تھا۔ محد بن قاسم بی نے الوہ کو وقتے کہا تھا۔ محد بن قاسم بی نے الوہ کو وقتے کہا تھا۔ محد بن قاسم بی نے الوہ کو وقتے کہا تھا۔

بہلے محدین قاسم ہی نے مالوہ کو فتح کیا تھا۔ محدین قاسم کے علاوہ مالوہ کے و وسرسے محلہ آوروہ بیٹھان کے خوب کا ویرو کر آجکا ہے لیکن یہ کچھ بتہ تہیں طابہ کے ان نے کس بنا پر مالوہ ہے تخلت پر قا بض ہو ہے ۔ بنا پر مالوہ برحکہ کیا۔ اورکس زمانہ میں حکہ کیا اور کیونکر مالوہ کے تخلت پر قا بض ہو ہے ۔ اور قا بھتی ہونے کے بعد بار باران کے قبضہ سے مالوہ کی حکہ مدت کن اسباب کی بنائیگل مسکل گئی ۔ غ ضکہ ان واقعا مت پر بڑی حر تک بیردہ پڑا ہو اسے۔

ما لوه كعلاقه كود بني كى عكومت كابا جكَّد أرصوب بنافي بس كا مياب بنيس بوسك -خاندان غلامان كے فائمة كے بعد جب فلجيوں كوا قدار عاصل موا تو اولاج (اولام) يس طلال الدين على فود فوج ليكر ما لوه برج طعالى كى - اجين كونتح كيا. ما لوه كو ما خت وتاراج كردالارين مخ فنجول كے دور حكومت س مالوه كاعلاقه متقل طور يرد بلي كى حکومت س شاعی موگیا لیکناس کے با وجود بھی نا لوہ کے صوبیس برابر بنا وتس بریا نے را جبوت را جا وک کے ساتھ متحد ہو کر ما لوہ میں دیک بہرت بڑی بغاوت کھڑی کرد می جب کو بڑی شکل سے دیا یا جا سکاتھا اس طرح اور مجی کئی مرتبہ مالوہ کے صوبیس را جبوتوں نے سرا کھایا ۔ گران کو ہرمر تبر کیل دیا گیا ۔ غرضکمالوہ کا صوبہ لا ہے اس اللہ مك تو د بنى كے ياد شا بول كا با جگذارينا ر ما ليكن نا صرالدين محدشاه تعلق كے مرتبے ے بعدجی و بالی مركزى حكوست كرور برگئ تودلا ورقاب حاكم ما لوه في اپني خود محتا كا علات كرك مالوه يس ايك عليدة على حكومت قاعم كر في-

الوه كا بهل بادستاه و لاورقال دلاورقان سطان شاب الدين غورى

کی اولادیں سے تا سلطان ناصرالدین محد شاہ تغلق نے ہے جے اسے الوہ کا حاکم مقررکیا تھا۔ جمیت کک ناصرالدین محد شاہ تغلق زیرہ رہا ہے اپنے آب کوشا ہو د بی کا اطاعت شعاد ظاہر کو تاریا لیکن تا صرالدین محد شاہ تغلق کی موت اور تیمور کے حلہ کے بعد جب نے کی حکومت لب دم کی تو ولاور خال قوری نے وہلی کی حکومت صفح قطع تعلق کر کے شاہر کو السکلی میں اپنی تو و مخال کی کا علان کر دیا۔ اس نے اپ فی فطع تعلق کر کے شاہر کو المال میں اپنی تو و مخال کی کا علان کر دیا۔ اس نے اپ نام کا خطر بر میں یا اور شاہد کا دی اور شاہد ارعمادی تعیم کر آئیں۔ خوشکہ اس من میں اپنی تو و کھا دی اور شاہد ارعمادی تعیم کر آئیں۔ خوشکہ اس من میں اپنی تو و کھا دی ایکن سے میں اپنی میں اور شاہد کا دی اور شاہد ارعمادی تعیم کر آئیں۔ خوشکہ اس من میں اپنی تو دی لیکن سے میں اپنی میں اور قال اور الله کا اور الله کا اور الله کا الاور الله کا الله کو الله کا کہ کا الله کا الله کا الله کا الله کا کو کو کا الله کا کہ کا الله کا کہ کا الله کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں ک

مے بیٹے الب فال نے اُستے زہردید یا جس سے کہ وہ بلاک ہوگیا۔ دلاورفاں منا، نیاض طبع اور تنک دل بادئ ہوائے۔

سلطان ہو شنگ : - الليافان يا ياكوز بردينے كے بعد شن شر (ست الله) يس سلطان بوشنگ كا تقنب ختياد كرت كے بعد الوه كاباد شاه بن كيا اس نه اجن كى بجائه ما نظو كودار السلطنت فرارد ما مكجوات كابا دشاه منفيتر كيراتي جود لاورفال كا ووست اوردشته وارتقاحب است يهمعلوم بواكتهلفان ، وتُنكَ باب كوز بردين ك بعدمالوه ك تخنت يرقامض بوكيا ہے ۔ تواس في ايك برا اللكولكي الره برحد كرديا ـ سلطان ہوٹننگ کوئٹ سنت ہوگئی منطفر گجرائی نے اسے قیدر لیا۔ گروہ توٹ مدور آمد كرف كے بعداس قيدسے رہ ہوگيا۔ اور د با ہونے كے بعدسا، ى عرشا بان كرات سے لر الا يعلطان موشقگ منے گواليار إور دكن كو على فتح كرمنے كى كوشش كى بخى مكرنا كام م مل لیکن کالیی کواس نے منتج کرلیا بھا۔ یہ ٹرایا حصلہ یا دخاہ کا۔ اس سال حکومت کرنے کے بعد وزى الحيث من المع المعلمة إلى الطان موشك رطلت كركيا-اس كامقره ج مندوس ب عیائبات عالمیں سے مے کو کا بغیرالی نے انتظام کے نامعدم طریقہ میراباس کی قبرید الن المكتارية المحديد الخواج مك يوية الى سيس مل سكاك يدياني كمان سع أناب واوم

خود بخود کودکیونکر بیدا ہوجا تاہے۔ رہا اسلطان ہو شنگ کے مرفے کے بعد اس کا بیٹا غزیں المحکار شا کا بیٹا غزیں المحکار شاہ کا تقدید اختیار کرنے کے بعد ما لوہ کے خات الرف کا کجد شاہ کا تقدید اختیار کرنے کے بعد ما لوہ کے تحد تا بعد ما لوہ کے تعدت بر بیٹے کے ماتھ تخدت بر بیٹے کے ماتھ بی دینے بھا یکوں اور عزیز و افارب کا قتل عام شروع کردیا جس سے کہ امرائے سلصنت بی دینے بھا یکوں اور عزیز و افارب کا قتل عام شروع کردیا جس سے کہ امرائے سلصنت اس کے دیمن ہو گئے اور اس دشنی کا نیتی یہ علی کے سلطان محد شاہ میں مالے میں اور عزیز و افارب کا قتل کا مسلطان محد شاہ میں الم المحد و فال نے باد شاہ کو د بار اس با د شاہ کی مذرت سلطان محد شاہ ایک مال اور چند مائے اور اس با د شاہ کی مذرت سلطانت صوت ایک مال اور چند مائے ا

سلطال محمود عي السلطان عود فلج الية بهنوني سلطان محدثاه كوباك كرنے ك بوروسين (التسليليم) ميں مالوه كابا وشاه بن كيا- ابھي اسے تخت بريستے ہوئے چند بى دوز بوت مقے كه اس با دشاه بر يى قاتل نه حدكيا كيا گرخونى سب يدي كيا-لیکن اس کے خلافت چونکہ ناگواری بڑھ حکی تھی۔ اس لئے ملک میں جا بجا بغا وتیں کھڑی ہوگئیں جن کی وجہ سے اس بادشاہ کو بڑی ہر بیٹا ینوں کا مما متاکر نا پڑا سلطان احد شاہ كجرانى في ويجيع بوك يجرو في اندرونى بعًا وقول بن أجما بواب اعاتك الوه برحك كرسك ما تدو ك قلعه كو گله ليا رئين حبل محمود فلجي مقا بله مير آياتوا سے فرا رہو آبا يرط يسلطان محود فلجي نے سام مرا (سم سراع) من د بلي بري حله كر د يا تقاليكن سلح سط عد والس جلاكيا و المسائلة إس جود ك راجيوتون في جي اس ك فلات يعًا وت كى تواس فى جوز يرصد كرك منهر كونوب لوطاء بُت فانول كوتورا اورتصيرفال حاكم كاليى كى تاديب كى ج محدمون سك بعدسلمان لؤكيون كوبالحركوا تا يخاا در يخوامًا كا-اس بادشاه نے مصرف (ملف کلم) س گجرات بری حلد کیا تھا گراسے بری طسرح تكسيت ہو ئى سلطان محود فلجى نے مارواط ولايت مندسور مندل كده دجور اوركن یس مجی بہت سی لڑا میّا ں لڑی ہیں ریرا ہے زمانہ کا ایک بھا بت ہی اقصا م لیسند بادشاه ہواہے۔فن سیہ گریس اسے بلند ترین حیثیت صاصل ہے۔ یہ مالوہ پر ۲۳ سال مكوست كرنے كے بعد 19 زيقعد سے مال مكوس كون س كونيا سے رحلت كركيا۔ سلطان عیات الدین د جمود علی کے مرتے کے بعداس کا بٹیاسلطان غیات الی مالوہ کے تخت پر بیٹا۔ اس بادشاہ س حکمرانی کی صلاحیت قطعی موجود شری اس کے عمد طومت کاسب سے دلیس کارنا مرب ہے کراس نے عوروں کی فوج بنا کی تھے جس مس بنرارون خوندورت أوكيون كو بجرتى كيا كيا كا يما وشاه مورتون كاب صدد لداد 

بلاک کردیا۔

سلطان ناصرالرین اسلطان ناصرالدین یا پکوزمرس بالک کرنے کے بعد
سند فی دور است الله کا تخت بر بیٹھا - اس نے اپنے بھا یتوں اور بھیتیوں کو بڑی بے
دردی کے سابق قتل کیا - اس کے تخت بر بیٹھتے ہی ہر طرف بغاد ہیں شروع ہو گئی جن کواک
نے دبا دیا ۔ یہ با دشاہ ۱۱ سال حکومت کرنے سے بعد کا وی (سان الله کا میں دُنیا سے معد میں کا

سلطان محمود : سلطان اصرالدین کے بعد اس کا جھوٹا بٹیاسلطان محمود نے ما نڈومین نطان اس کو تخت پر بیٹھا اس کو تخت پر بیٹھے ہی باغیوں کا سخت مقابلہ کرنا بٹر اسلطان محمود نے ما نڈومین نطان بها در شاہ گجراتی سلادر شاہ گجراتی سلطان محمود کو گرفتار کر لیا۔ اور اسے نے ایک بڑی جمود کو گرفتار کر لیا۔ اور اسے تلامین بیٹرین قبد کرنے ساتھ ما ندو پر حلہ کرے سلطان محمود کو گرفتار کر لیا۔ اور اسے تلعم حینیا بٹیرین قبد کرنے کے ساتھ ما ندو پر حلہ کرنے سلطان محمود کو گرفتار کر لیا۔ اور اسے مالوہ کے با دینا ہوں کے فائد ان کا ورسلسد ختم موگیا جس کی بنیا د بها در فال نے رکھی میں بلی مقابل نے گھرات کے قبضہ میں بلی تھی خود می خود مختار اسلامی سلطان سے ان اس میں بلی تھی خود کی تاریک کے آت کے آت گا

ایت زمانہ کی ایک تھا ہوں کی یہ خود مختار سلطنت تھے میں اور میں مقام کے قرما تو اس میں میں ہوائی ہیں استے زمانہ کی ایک تھا ہت ہی مضبوط حکومت شار کی جاتی تھی۔ اس حکومت کے قرما ترما و سقی جو بے نظیر شاندار عمارتیں۔ ابین ماندر۔ اور مالوہ کے دوسرے شہروں میں بنوائی ہی مقام دہ آج بھی اس حکومت کی خطرت کا بتر دے رہی ہیں۔ اگر مالوہ اور گجر است کے مسلمان مواجع کی اس حکومت کی خطرت کا بتر دے رہی ہیں۔ اگر مالوہ اور گجر است کے مسلمان ما دہ تا ہوں کی خانہ جنگی نے حکومت مالوہ کو تباہ اور برباد نہ کر دیا ہوتا تو شاید یہ حکومت کو دفن کر دیا ہوتا تو شاید یہ حکومت کو دفن کر دیا ہوتا تو شاید یہ حکومت کو دفن کر دیا ہوتا دور تک باقی رہتی لیکن اقسوس کرخود سلمانوں ہی نے اپنی اس حکومت کو دفن کر دیا دان کر دان تک باقی رہتی لیکن اقسوس کرخود سلمانوں ہی نے اپنی اس حکومت کو دفن کر دیا

# گرات کی نودختار اسلامی عکومت

مالوہ کی طرح کچوات بھی تبدایس مهندو حکومتوں کا بہت بڑا مرکزر باہے۔اس صوب یں کی ہزار مرس تک بے شا دمندوراجاؤں نے بڑے تدر اور موسمندی سے ساتھ طکو كى ہے. يہ مہيہ سے مند وستان كائها يت مى دولتمندصوب يكونكم ايان - شام -عواق-ع ب مصر اوردومرے تمام بیرونی مالک کے ساتھ دی صوبے تجارت ہونی تی۔ مسلمانوں نے گجرات برسب سے بہلے کب حلد کیا۔ اس کے باسے میں مورخوں میں اختلات ہے سیض مور توں کا تو یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے محد بن قاسم نے مجرات کے اس علا قد كوفتح كيا تفاجوسنده سع طابوا عا وان مور فول كا خيال ب كم محد من قاسم في حِس سنده كوفتح مميا تما - اس سنده مِن مجرات كالجي ايك براحضه شامل تما يكن بعض توخو كى يدرائه بكسنده كاست بهلاسلم حلة ورجمود غزنوى عايس في كر الله (سلام الله على منهروواله ( مجرات ) يرحل كرك اس فتح كيااوراس كي بعدسو منات عے مندر پرحلکرے کے بعداس مندرسے ہے اندازہ دولت کے گیا۔ تھودغ اوی کے بورس عده (1216ع) میں شہاب الدین غوری نے بھی محمود عزنوی کی تقلید کرتے ہوسے نہرووالہ (گھوات) پرحلہ کیا تقالیکن اس علیس شہاب الدین غوری کوشکست کے علاوہ عصرطان اورمالي نقصان أكل الراعا- استسكست كانتقام تاوهي الموااع يس منها رب الدین فوری کے جانشین سلطان قطب الدین ایک نے نہرووالہ ( مجرات) بر طركر كے ليا۔ تطب الدين نے داج جيم ديووالئ بنرووالد برحلہ كے بعداس تمركوا في طرح سے دھاراہ سے خراج وصول کیا اور اطاعت کا قرار لیا۔
گجرات دہلی کی تکومت کا یک صوب ایون تر گرات قطب الدین ایک کے دور حکومت ہی میں نتح ہوئے کے بعد دہلی کا ایک ما تحت صوب بن حیکا تھالیکن فاصلہ کی زیادتی سے سب سے شاہان وہی گھرات کی جانب پوری توجہ سس کرسکے اسوجہ سے وہاں کے راجہ رفتہ رفتہ کھر خو دمختار بن سکے ۔ ان راجا وک کی خود مختاری کوزمانہ دراز کے بعد سلطان علاء الدین خلجی نے ختم کیا سلطان نے عوادہ (شوہ الدین این بھائی الغ فال اورنصرت فال کو ایک بڑا نشکرد بکر تجرات کی فتح کے لیے روا مذکیاان دونوں سیرسالاروں نے گجرات اور ہمرووالد کو ماخت فی اراج کر خوالا- اور سومنات کے بت کودو بارہ توط اج محمود غرقوی کے حلہ کے بعد نے سرے سے رکھ لیا گیا تھا۔ انھو نے کھمبائت کو کھی فتح کولیا۔ گیجات کا راج کرن مقابد کی تاب نہ لاکر بھاگہ گیا۔ جب سارا كجرات منتح بوكيا توعلاء الدين خلي تے اپنے بھائي الغ خال كود بال كاكور نرمقرركر ديا اسى زماندسے گھرات ميں سلاطين د بي كى جانب سے صاكم مقرر موسف شروع ہو گئے گئے ۔ ا ور گجرات با قاعده و بلی کی حکومت کاایک انخت صوب بن گیا تھا۔ الغ خال نے سلطان علادالدّین کی طرف سے گجرات بین بس سال حکومت کی لیکن اسخ میں اس کومعز ول کرنے کے بعد مل کر دیا گیا۔

مرات بغاوتون اورساز شول كامركز الجرات دي كا الخت من المرات وي كا الخت من المرات وي كا مركز المرات وي المرات وي المرات وي المرات المرات

برابر وہاں کے سابق ہند و فرہا نروہ فاندان کی سرگرمیوں کا مرکز بنارہ ہاس کی وجہ یہ محقی کہ اسلامی سیدسا لاروں نے وارائسلانت ابنیل بوراسا ول (احد آباد) سورت کھیات مبروج اور دوسرے گھرات کے بڑے بڑے بڑے شہر وں برتونج مجا لیا نقالیکن گھیات مبروج اور دوسرے گھرات کے بڑے بڑے بال سابق را جا وُں کے فائدا گھوا ت کی جانب تو جہنیں کی تی جہاں سابق را جا وُں کے فائدا کے لوگ جاکر آباد ہو گئے تھے اور ایموں نے جھر کی چھوئی ریاسیں قائم کر لی کھیں۔ کے لوگ جاکر آباد ہو گئے کے حاندان کے لوگوں کی حالت یہ تھی کرجب ان برحملہ کیا جاتا

کھا تو یہ محص دکھا وے کے لئے میں جاتے سطے جنا نے سابق ماجا دی سے خاندان کے لوگوں کی وج سے اس صوب کے مسلم گور نروں کو آئے ون اُن سے راخا میاں ابطی نہر تی تھیں الغ قال کے بعد دہلی کی حکومت کی جانب سے گجرات کے جومتہو داور مت آذ گور تر بعدے ہیں ان کے نام یہ ہیں۔ فکہ، وینا رطفر قال عصام الدین ۔ فک وجہ الدین فی مرفو قال تاج الملک ، طک مقبل نیمس الدین ، فغانی فرحت الملک اور ظفر خال ان سب گور نرول کو گرات کے ہمند وک کی بنا دتوں کا شد بدمقا بلد کرنا بڑا کا اور ترفی الدین ، فغانی جیسے کو گجرات کے ہمند وک کی بنا دتوں کا شد بدمقا بلد کرنا بڑا کا اور ترب الدین ، فغانی جیسے کو گرات کے ہمند وک کی بنا دتوں کا شد بدمقا بلد کرنا بڑا کا اور ترب الدین ، فغانی جیسے کو کرنا تو تو کو کی با فیوں کے ساتھ شائل ہو گئے گئے۔

مجرات كي خود مختار اسلامي سلطنت كاباتي مظفرتنا الله

گورزگرات بس نے کہ سلامی اور کی ۲۵ ہے مسلامی ور مختاری کا علان کرے گرات بس خود مختار اسلامی حکومت کی تبنیا در کی ۲۵ ہے مسلامی حر مسلامی کو دہلی میں بیدا ہو اسلامی حکومت کی تبنیا در کی ۲۵ ہے مسلامی کو رہنا ہی بے نظیر تا اور اسلامی کا اسلامی کا اسلامی کا اسلامی کا اسلامی کا اسلامی کا اسلامی بنا بر مجھوٹے درجہ سے ترتی کرنے کرنے کرنے کہا دمیں شار ہونے لگا تھا اس کا اصلی بنام طفر خال کا اسلامی کا کور تر بنا کر بھی اور سے منطقر خال کا خطاب دیا تھا جو بعد کومنطقر خال سے منطقر خال سے منطقر خال کا خوال کا خوال سے منطقر خال میں گیا

منظفر شاہ نے بحیقیت گور نرکے گھرات میں بڑی اہم خدما متہ انجام دی تقین اس منظفر شاہ نے بحی ساتھ ہی سابق راجا وک کے اس سالی خاندان کو کول کے رکھندیا تھا جو آئے دن بغاوتیں بریا کرتے رہتے تھے۔ اس نے ان سے کروڑ دل روب کا مال غیندت لیکر حکومت و بلی کو بھیجا۔ نیز منظفر شاہ نے گھرات سے کئی ان چھوٹے وائی الی منظفر شاہ نے گھرات سے کئی ان چھوٹے وائی کا مال غیندت لیکر حکومت و بلی کو بھیجا۔ نیز منظفر شاہ نے گھرات سے کئی ان چھوٹے وائی کا مال غیندت جنگ سے بعد زیر کر لیا تھا جو رفت رفت گھرات میں طاقت کو شے جلے جا رہے تھے

مظفرت وی ایک اولان الوه کے بادشاہ ہو تنگ سے بھی ہون کتی جس من مظفر ستا ہے بوشتگ كوگرفتادكرليا ها گرىيدس، إكرديا ها منطفه شاه اين زما شكامتهورسيه لار عناس نے سندنے ( 19 ملع ) س اپن خود مختاری کا اعلان کرسے اپنے نام کا سکت جارى كيا اوراين نام كاخطبه يرفعوا يا- اورايى بانظير انتظاى قابليت كى بنا بركرا يس ايك بهايت بى شعبو طاملامى حكومت كى بنيادركددى- اوركيراس حكومت كى خوب ترتی دی منطفرت وجد عفر سل ایم اسلالت این بیار بوانوبیاری ی ک ترمائس اس نے اپنے اوتے احدیثا ہ کوولیعدمقر کردیا تھا۔ یہ باد شاہبس سال

حكومت كرنے كے بعدا عال كى عمرس فوت ہوگيا۔

سلطان احمد سناه ، منطفر شاه ع بوراس كايوما احد شاه مجرات ع تخت بر بيها وحدشاه بهي ين دا دا منطفرشاً ه كي طرح د بني بي بيدا بهوا عقا جب يه تخت پرسيا تواس کی عمرصرف الاسال فی احدشاه کو تخت پر بیطنے کے ساتھ ہی سب سے بیلے نو جے زاد محاتی فیروزخال کی بناوت کامقابلہ کرنا پڑااس کے بعداس کوسلاطین ما لوہ سے سی اور سیان الله یوس اس عاده اس بادشاه کو بی تجرات کے مندورا جاؤں کی بغاوتوں کا مشد مدمقا بلے کرنا بڑا- اس سے پہلے اندرونی بغادتوں کو دبایا- اس کے بعدد اججنا كمصير معذكر عج فالمرصكوني كياج ناكره على وه بنان اوردو فريورك بھی اس یا دشاہ نے فتح کرلیا تھا۔ احد آباد اس نے آباد کمیا تھا۔ اس بادشاہ کوئنگی بیراسکھنے كا عى شوق كقاجنا يداس كحظى برراس برت سعدماز تھے سليع اسلام ستابى سے بے حد دلجیسی تفی اسی لئے اس کے ذمانیس گجرات کے لاکھوں فیرسلم صلقہ بگوٹ اسمام بو اس کے حرم میں متعدورا جیوت عورتیں تھیں جن سے کہ اس نے مسلمان کرنے کے بعد ماح کرلیا عقاء يامندرون كواورتب برستى كونا بسندكرتا تقاييها دشاه مجرات برهم سال مكوست كرف كے بعد ٥٣ يرس كى عرب مربيع الاقل كسين ١٥ سيكان كوفوت موكيا -

مسلطان محدث و بسطان احدثاه کے بعداس کابرا بیا محدثاه سی مسلطان محدث و بسکالئ سی گجات کے تخت بربیٹھا۔ اس نے تخت بربیٹے ہی بیدر فتح کرنے کے بعدا پنے خرائے ہردات کو دیدیا۔ محدثاه نے را سے ہردات کی خوبصورت بیٹی کوسلمان کرکے اس سے نکاح کر لیا تخایداس پربری طرح فرنفیۃ کھا۔ یہ با دشاہ کے مجرم مصفی ہدد راہ کا ایم) کوزم سے ہلاک مرکبا۔ اس نے تقریبًا دس سال حکومت کی ۔

سلطان قطب الدین احداث الدین احداث احداث و محداث الدین تخت پر بیخا تو الوه کے بادث ه تطب الدین احداث المحداث المدین احداث المدین احداث المدین احداث المدین احداث المدین احداث المدین المحداث المح

سلطان محمود سر محمود سر محمود المرب الدين احداناه مع مرفى مح بعداس كا جاداؤد فان احداً بادس خفت بربيع المرسات بى روز مح بعد اسه معزول كرمح سلطان قطه المي فان احداً بادس خفان فرج است محمود المحمود ا

لوشنے کا بسیتہ افتیار کررکھا تھا۔ اس کے بعد سلطان محمد دسکیرہ نے سلے بنی دائے واجیوت برحله كرك معدهنا نرفح كيا يجركوه آبوك راجه كوزيركيا-اورايددوا كراورك راجا وك كومطع بنايا ـسافي (عدهام) من سلطان كواطلاع لى كرير مكيزجها دول ك وربعه سياهل كے قريب آگئے ہيں اور ساحل س تعلع بنانے كى فكرس ہيں سلطان نے فور الن سے مقابلہ كے انے اپناسمندری بٹر انجھیجا جیس نے کہ پر گلیزوں کے جہاز دں پر گولہ باری کرکے ان کوتبا " كرويا اسى بادشاه كے دور حكومت ميں دہلي كے بادشاه سكندرلود هى نےشاه كجرات كو تحق تحا تَف بيج كرتج ات كي آزا د حكومت كوسليم كيا بخا- ١٥٠٠ ل كي عمرس به بادشاه السابيار مواكه كرتندرست من موسكاجنا ني كالنه الشاها اس فه همال كومت كرتے كے بعدرطات كى-اس فاين زندكى بين صطفىٰ آباداور محدة باد كے نام سے دو شہرتعمیر کرائے رہ بادشاہ بھی گجرات سے دوسرے بادشاہوں کی طرح تبلیغ اسلام کا بے صد شائق تھا۔جنا بنجواس کے زماندس اسلام کی اشاعت نوب ہوئی۔ سلطان مطفرتنا و روم وسلطان محود سكره كى وقات كے بعداس كا بيا مطفرتنا كالحدة (الملهاء) س تجرات كالتخت برسطها بمب سے يون اس في ايدر كے راج بيمن کوج باغی ہو گیا تھا زیر کیا منظفر شاہ اس فتح کے بعد حمیا نیر حلا گیا اور اس کی غیر موج دگی ہی راتا سنگائے بیدر قلعہ احذ مگر۔ احد آباد اوسیس مگر کوخوب لوٹا رحیب با دشاہ کی توج مقابد کے لئے آئی تورا ناسکا واپس جاچکا تھا۔ كلوي رستهائي يس مطفرشاه نے ايك برا الشكررانا سنكاكى سركوبى كے لئے روان كيا۔ اس لشكر نے يہلے تو و و كريوراورياني كوتباه وبربادكيا بحرحتوظ كى جأنب برها ليكن را ناسكهان باوشاه كى خدمت ميتميتي تحف تخالف بیش کرے صلح کر لی منظفرشاہ نے ایک بڑالشکرد ہی فتح کرنے سے لئے سلطان ابراہم لودھی کے مقابد ہے بھی بھیجا تھا۔ گرید لشکر ناکام واپس آگیا تھا مظرشاہ ص کی صحت بُری 

مال حکومنت کی۔ میں طا دیندار با د شاہ تھا۔ بڑا خوشخط تھا۔ ہمیشہ قر آن مجید لکے کریکے معقلیہ بھیجا کرتا تھا۔

سلطائ سكندرشا ٥ برمظفرشاه ك مرف ك بعداس كا بيا سكندرشا ه تخت شابي بر بنیا بیکن اس کی فیرمتصف مزاجی اور برسے سلوک کی وجہ سے امراک مطابت اس کے وُشِّن بِوسَّتَهُ عِلْمِ جِنا نِيمُ كِي مرتبه اس كِ قَتْلَ كَ كُوسْنِينْ كَيْ مُنَ ٱخر واشعان عَلَا وَعِلْ الم كواً مراست مطفنت في اس كوقتل كرديا- اس بادشاه في صرف دس ماه حكومت كي -سلطان محود وسكندرشاه كاقل كابوراس كالجوشا بعاني نصيرقان سلطان محدد ك نقب عما تح تخت بربی اید تام كاباداناه كااصل كوست عماد الملك وزير اظم ك ہا بھوس تھی منظفر سناہ کے بیٹے بہادر خان نے جب کنا کہ اس کا بھائی سکندر شاہ قتل کر دیا كيا ہے اور مماداللك نے اس كچو في بحالي كوكدف تنى بنا ركھاہے تودہ و بلى سے سيدها احد آباد آباء تمام أمرات سلطنت اس كے ساتھ ہوگئے جنائج نصيرفال كى كئيت جارماه کے بعد جمم ہوگئ اور بہادر خال نے مجرات کے تخت پر قبضہ جالیا۔ بها ورشاه : مليم شوال سنة في حرسة الماع كوبها درشاه احدة بادس تخت شابي مريعًا اوران بذاوتوں مے ویانے کی جانب متوج ہوا سواس کے تحدث سین ہونے مے بعد شروع ہوگئ تھیں - اندرونی بغاوتوں سے قارع ہونے کے بعد تعین حالات الب بداہے كدبها درشاه كومالوه كي سلطنت برحمله كرنا يراء اس زبانيس بالوه كاباد شاك سلطان تحمود مقار جس کو بہا درشاہ کے مقابلہ میسکست ہوگئی۔ بہادرشاہ نے خود مختار مالوہ کی عکومت کو ہی عکومت きっころいともうといろ

ا سے معلوم ہوا کہ بڑگنے وہ کا کہ میں مطان بہادرشاہ جب کھیات آیا تواسے معلوم ہوا کہ بڑگنے وہ کا کیے جب کا کہ جمان جو ساحل گھرات پر آگیا تھا اس پر سے سولہ یور بینوں کو گرفتها رکیا گیا ہے جب یہ بڑگینری اوشاہ کے سامنے بین کے گئے توان میں سے اکثر نے اسلام قبول کر دیا۔ ان

کے قسر کا نام جمیں سیکوائٹ گئا۔

ويوفه وسيها ورشاه كواطاؤع في كرمندر ديوس يرمكنرون كي ايك بہت بڑی تعدادسمندر سے راستہ اکر جمع ہوگئی ہے جسید یا دشاہ ان کی سرکوبی سے لئے گیا توية كميز قرار موسكة رير وه زما مذكا جنب دبلي اورشالي بهندس خلوب كي ككومت قائم وي تھی۔ جا یوں فرما نروائ کرر ہا تھا اور سلطان ایرا تھے لودھی کی اولادا ورد ہی کے احرار سلطنت مغل عكومت ك جوف منديجاكم، بعالم كريها ورشاه كجراتي كي حكومت س بناه لے رہے تھے۔ اور بها ورشاہ كومغلون كى مسركو بى سكے لئے أبها ررہ تھے۔ بهادرشاه جس كوكدايى طاقت يرسط ازعم تقاراس في لؤكون كرسن وسيق سے غلوں پرخلد کر دیاجیں کا نتیجہ میں ہوا کہ ہما یوں نے سارے تجرات کو تا خدیث تاراج كروالا جب بمايول تجرات مصيفائياتو بهادرشاه بجرتجرات كابا دشاه بن بيها . مجے وقوں کے بعد بھا درشاہ بندر دیوس آیا۔جال پڑگیزوں نے اسے اپنے ایک جهاز يرايجا كرفتل كرناجا بإتو وه مهمندرس كو دبير دا ورغرق بهوكيا- بها درشاه - في ه اسال حکومت کی - اس کومسجد تی بنانے کا بے حدیثوق تخا- اس نے اپنے دورحکومت میں بعن اسعوی تحرراس تیں میں بداورت و سے دور کاسے سے وال کارنامہ یہ اے کداس یے الوہ کی بادشا مست کو بھی اپنی عکومنت میں شامل کر لیا تھ کے ات کے تا کہا دیاوتیا ہ۔ بھادر شاہ کے مرے کے بعد بھادر شاہ کے ا يك بوريس فوى افسر محدثاه فاروتى نے تخت برقبضه جانيا ليكن وہ تخت نشيني كا ورا ماہ بعد سے ایک اور کے اعلی میں بیار مور مرکیا ۔ محد شاہ قاروتی کے بعد مطفر سے اور کارتا معلطان محبود مجواتی تخت برین اوشاه نے بڑی دانشمندی کے ساتھ کا وست کی لیکن اعوي (المواع) ميں اپنے توكر بر إن عے باتھ سے قتل ہوا يسلطان محرود كي اتى ك بعدسطان وحيشاه تخت بربيجاليكن اسع بحي قبل كردياكيا -اس ك بدسلطان مظفر

بادشاہ ہوالیکن اس یاوشاہ نے ۱۳ سال حکومت کی تقی کہ شہنشا ہ اکبر نے گجرات کو فتح کر سے مجانے میں معلوں کی حکومت میں شامل کر لیا اور اس طرح پونے دو ہو سال مے بعد گجرات کی میہ خود مختا راسلامی حکومت ختم ہوگئی۔

سٹاہان گرات نے بونے دوسورس مک گرات کے وسیع علاقہ برص شان اور وبد بہ کے مہاتھ مکومت کی ہے۔ اسے مہدوستان کی تاریخ بیں بہت بڑی اہمیت مال ہے۔ شاہان گرات نے اپنے دور مکومت میں تجارت کو خوب ترقی دی۔ مال ہے۔ شاہان گرفارت کو سمندریار کے ملکوں تک ان با دشا ہوں نے بھیلا دیا جنا بج ہرسال کروڈ وں رو بیم کا مال مہند وستان سے بیروی مالک کوچھا ذوں کے ورسے مانا کا۔

ستالات گوات كى ايك برى خصوصيت يرجى بهان كى بيتر تعداد بها بت ديدارا درنيك بقى دا وريسب كيسب تبليخ اود اشاعت اسلام كے بے حددلداده عقد جنانچ ان كے دور حكومت بس كرات كے وسيع علاقه بي اسلام كو خوب فروغ حاصل مرا -

#### خاندش كى خود مختار اسلامي كوت

بنگال جونبور کشمیر- مالوه اور گجرات کی طرح خاندیش میں بھی مسلمانوں کی ایک خود مختار اسلامی سلطنت قائم کھی جس کے فرما نرواز مانہ دراڑ تک بڑی شان اور مد کے ساتھ حکومت کرتے رہے ہیں۔ قاندنش مالوہ اور دکن کے درمیان کاعلاقہ ہے جس بر سلمانوں کے اقتدارسے قبل ہزاروں برس مک مندوراجا وں کا کامل تسلط رائے مندوستان ميں جب سلمانوں كى حكومتيں قائم مونى شروع ميوني توابتدا ميں ياعلاقه بھی زمانہ درازتک دبی کی مرکزی اسلامی حکومت کے ماتھت رہائیکن دبی کی مرکزی حکومت کے کمزور نے مے بوراس صوبہ کے گورنر ملک اچی فاروقی نے خاندستی سی اپنی خود ختاری کا اعلان کر کے اس صوب کو ایک تو دمختا راسلامی سلطنت کی تمکل دیدی -

فالرش كابهال حود مختار ما دشاه مختار بادشاه مواج جس في كراني

خود مختاري كا علان كرك اس علاتهي اپنے خاندان كى ايك نئي حكومت كى ميتياد ركھي. الكراجى فاروتى كے باب كانام خان جا ل قاردتى تھا جس كے آبا واجرا وسلطان علاء الدين فلجي اورسلطان محد تغلق كے دور حكومت ميں بڑے بڑے عهدوں ير تھے اور مماز المرامين شار كئ جاتے تھے۔

خان جهاں فاروقی جب مک زندہ رہا فاروقیوں کا یہ خاندان بڑی عوت کی تندكى گذارتا ر اليكن اس كے مرحدتے كے ساتھ ہى يہ خاندان ايسا تياہ اورمربا د مواكد مك اى فاردتی دورودانے کے لئے محتاج ہوگیا۔

ملك راجي قارو قي سرگر دار اور ميديشان حال حنگلور كي خاك اوا تا يحرر ما تحاكم

اتفاق سے بنگل ی اس کی سلطان فیروزشاہ نفلن سے الاقات ہوگئی یسلطان فیروزشاہ شکار کھیلٹا کھیلٹا کھیلٹا اجنے سا کھیوں سے بچھڑگیا تقا اور کھوک کی وجہ سے بیتیا ہہ، کھا۔ لک داجی قاروتی کا موقعہ ہا تھا گیا۔ جنا بچاس داجی قاروتی کا موقعہ ہا تھا گیا۔ جنا بچاس مفرحت کا موقعہ ہا تھا گیا۔ جنا بچاس مفرحت منا موقعہ ہا تھا گیا۔ جنا بچاس مفرحت منا موقعہ ہا تھا گیا۔ جنا بچاس مفرحت منا موقعہ ہا تھا گیا۔ جنا بی اس مفرحت ما بادشاہ سے سراشتے رکھ دیا۔ بادشاہ نے الک داجی کی اس نفرحت میں گذاری سے خوش ہو کہ اس حا ندیش میں بھالی نیر کی حکومت عطا کردی۔

العقال فرائی مکومت مجھالے کے بعد الک راجی فاروقی نے باغیوں کی اتھی طیح سرکوبی کرے بغاوتوں کو دبا دیا اور ان سے بے اندازہ مال عنبمت وصول کرنے نے بعد بادشاہ کی ضرمت میں روانہ کر دیا راک رائی فاروقی کی اس متعدی کا با دشاہ کے دل بادشاہ کی ضرمت میں روانہ کر دیا راک رائی فاروقی کی اس متعدی کا با دشاہ کے دل ود ماغ بر بہت اچھا اللہ طرف کا دقار اور اعتماد بادشاہ کی نظر میں بڑھ گیا ۔ چنانچ فیروز شاہ تعدی مقاربی کا گور فرین دیا۔

فیروزشاہ تغلق کے مرتے ہی چونکہ دہلی کی مرکزی مکومت میں استری کھیل گئی اس ملئے مار دی فاروقی سنے ہی چونکہ دہلی کی مرکزی مکومت میں استری کھیل گئی اس ملئے مار دی فاروقی سنے ہو قعہ سے فائدہ اُٹھائے ہوئے اپنی طاقت کو خوب بڑھا لیا۔ اور خود مختاری کی سیار ہوں میں مصروف ہو گیا۔ چنا بخہ نا صرا لدین محد شاہ تغلق کے مرف کے بعد لئے ہے (سلاف کلا) میں یہ فائد میں کا خود مختار ما دشاہ بن بھیا اور زمانہ وائے مک بڑی قا بیت کے مما تھ فائد میں یہ فائد میں کرتا دہا۔ پر شعبان سائد ہو ( اور اپنے کا میار ہو ہے کے بعد فوت ہو گیا۔ اور اپنے جانشینوں کے لئے ایک ہے زا د اور خود مختار حکومت مجود گیا۔ اور خود مختار حکومت میں جود گیا۔

تصبیر خال فاروقی الدی فاروقی کے بعداس کا برای فاروقی کے بعداس کا برای نصیر خال فاروقی فارد قی فارد قی فارد قی فارد قی خارد کے تخت پر برای کے تخت پر برای کا برای کا بروم رہا گا۔ قلعد اسیر میں مرد قلت علما اور صاحبان کمال کا بروم رہا گا۔ قلعد اسیر میں برکہ اس اہر کا فاق کے کولیا قلعہ کال نیرجواس کے بھائی کے قبضہ میں گا

اسے بھی اس نے تسخیر کی اور بھائی کو قید کر دیا۔ اس بادشاہ منے کئی مرتبہ بالداور دکن کے دوسرے علا قول برجی نے رش کی تھی یہ بڑا حوصلہ مند بادشاہ ہوا ہے بننے بر بان الدین جو اس زما نہ کے سنہور برزگ تھے۔ یا دشاہ ان کا بے صرحت قدیما جنا بخیاس نے بنے کے ناکبہ بی بر بان بور بھی انہی یا دشاہ نے آباد بر بان بور بھی انہی یا دشاہ نے آباد بر بان بور بھی انہی یا دشاہ نے آباد کی اس سال مکومت کر سنے کے بعد یہ بادشاہ سلسے ہوا ہے سے کہ کہ اور ان مسلسے کا روی کو بی ۔ یہ بادشاہ سلطان ہوشنگ کی بہن کے بعد غاندین کی مکومت میرال دل فاروی کو بی ۔ یہ بادشاہ سلطان ہوشنگ کی بہن کے بعد غاندین کی مکومت میرال دل تفاہ کے مرف کے بعد غاندین کی مکومت میرال دل تفاہ کے مرف کے بعد غاندین کی مکومت میرال دل تفاہ کے مرف کے بعد غاندین کی مکومت کرت تفاق کے مرف کے بعد غاندین کے دار میں بادشاہ کے مرف کا دیا ہے مرف کے بعد غاندین کے دار میں بادشاہ کے مرف کا دیا ہے مرف کے بعد غاندین کے دار میں بادشاہ کے مرف کے بعد غاندین کے دار میں ساز شیں خروع ہوگئی تھیں بینا نے دار سے مکومت کرت میں بادغین نے بربان بورس میں میں بین ہے کہ مرف کی انہے سیار شیل کو است اس سے خالفین نے بربان بورس میں کو است اس سے خالفین نے بربان بورس میں کی کہ مرف کی انہے سیار شیل کو است اس سے خالفین نے بربان بورس میں کہ کے سیار شیل کردیا۔

میارک فان فاروقی : مبارک فان فاردتی ایپ سے بعد جانشین قرار دیا گیا اس بادشاہ نے فائد میں پرسترہ اٹھارہ سال مک بڑے اٹھیناندا ورسکون سے ساتھ حکومت کی ہے۔ اس کا دورجنگ وصل سے بڑی عدمک پاک ہے۔ ۱۲ردجب ساتھ

ر کے میان کوے باوشاہ فوت ہوگیا۔

ما ول قال فاروقی ووم بدمهارک فان ناروقی کے مرف کے بعداس کارل بٹا عادل فان جانشین ہواجی و بدیہ کے ساتھ اس با دشاہ نے فاریش برحکومت کی سے اس کی مثال تاریخ فاندنیش بین مفقود ہے۔ اس نے اطراف کے ہندورا جاؤں سے فراج وصول کیا۔ گونڈ واندا ورگڈھ منڈل کے داج و ل کو کہ بلے کیا جرائم بیشرا قوام کواس بادشاہ نے کیل کر کھ دیا قالد اسپر کی برابراس نے ایک اور صبوط قلعہ بنایاجی کانام مالی گڈھ ورکھا۔ اس کے علاوہ شہر بڑیان پورے پہلوسی وریائے تا بتی سے کانام مالی گڈھ ورکھا۔ اس کے علاوہ شہر بڑیان پورے پہلوسی وریائے تا بتی سے بادشاہ برایک بڑے لشکرے ساتھ حلہ کردیا تھا گرصلے ہوگئی۔ یہ بادشاہ تقریبًا یہ مہ سال حکومت کرنے کے بعد مون فرج (ﷺ) بی فوت ہوگیا۔
وا و و خال قا روقی : - عادل فان فاروتی کے کوئی نرسنہ اولاد نہیں تھی۔ اس لئے اس کے مرف کے بعداس کا جھوٹا بھائی داود فان فاروتی فا ندنیش کے تخت بربیھ ۔ اس کے مرف کے بعداس کا جھوٹا بھائی داود فان فاروتی فا ندنیش کے تخت بربیھ ۔ داود فان فارد قی اور نظام شاہ بحری میں کمی لڑا ائیاں ہوئی ہیں۔ داود فان جیب آٹھ سال حکومت کرنے کے بعد فوت بہوا تواس کا بیٹیا غزین فان فاندیش کا بادشاہ ہوگیا مسکن ابھی اسے خت نشین ہوئی ہوئی دیں روز ہوئی سے کہ اس کے چھا لک حسام الدین المیسکن ابھی اسے خت نشین ہوئے دس روز ہوئے سے کہ اس کے چھا لک حسام الدین

نے زہرد کراس کا کام تمام کردیا۔
عاول شاہ فاروئی اعظم ہا ہوں: مغزین فان کے ہلاک ہونے کے بعد فائدین عادل شاہ فار کے ہلاک ہونے کے بعد فائدین میں ایک ابتری کے بعد فائدہ اصلی ہے فائدہ اصلی ہوئے گرائے کے بادشاہ شاہ محمود نے میں ایک ابتری کی بیان کی اس ابتری سے فائدہ اصلی اسے عادل شاہ فار دتی بن تصبر فان کو ابنی فوجی طاقت اور انتراہ کام لیزا ہے تو اسے عادل شاہ فار دتی بن تصبر فان کو فائد میں کے نام سے شہور ہے جب فائد میں کے تام سے شہور ہے جب میں تو تا ہوں کا سامناکر نا بڑا۔ یہ باد شاہ ۱۹ میں میں تو ت ہوگیا۔

میرال مبارک سافرقی: میران محدثاه فاروقی کے بیٹے کیونکہ بہت کم عمر سخف اس کے اُمرائے سلطنت نے محدثاه کے بھائی میران مبارک شاہ کو فائدیش کے تخت پر بچادیا۔ اس بادشاہ کی تو آئی گئی کہ کسی نہ کسی طرح گجرات کو فتح کیا جائے۔ چنا نجاس نے گھرات پرصل کردیا لیکن اسے شکست ہوگئ ، اورشکست کے بعد دب کرسلطان محمود کھرائی سے صلح کرنی بڑی ساسی بادشاہ کے زما نہسے خاندلیش پرمغلوں کے صلے شرق ع محمود کھرائی سے صلح کرنی بڑی ساسی بادشاہ کے زما نہسے خاندلیش پرمغلوں کے صلے شرق ع مو گئے تھے میراں مبارک شاہ ۲ ہمال حکومت کرنے کے بعد سے فیم السامی میں فیدیں میں ا

ميرال محديثا وفاروتي ووم: -ميرال ميادك شاه كرنے ك بعداس كابليا میراں مجدشاء خاندمیش کا بادیتاہ ہوا۔ انس کے زمانہ میں خاندیش میں خو برونق محقی اس با دشاہ نے دکن کے حکمراں مرتبطے نظام شاہ بحری برتھی فوج سٹی کی تقی جس کا نیتجہ یہ ہوا کہ نظام شاہ بری کے مقابلہ میں اسے بڑی طرح شکست ہوئی۔ نظام شاہ بحری کی فوجیں بڑھتے بطصة جعب خاندمين سي كفس آئيس تومحرتناه كوب اندازه زروج اسرد كراس سصلح كرني برطی- سے مجموع (ملاعظہ میں میں میا د شاہ فوت ہوگیا۔ میران محد شاہ کے بعداس کا تورد سال بٹیاحس خاں فاروقی خاندیش کے تخت بربیٹھا جومعزول کردیا گیا۔ راجه ميرال على قال: -جب ميران محدشاه مراتواس كا بحاتى راج على فان فاروقى سنهنشاه اكبركم بإس موجود تقارحيا الإس فستبنشاه اكبركي الدادس خاندس م قیعنہ جالیا اور اپنے بھتھے جس قاں فارو تی کومعزول کرکے خود خاندیش کا یا د شاہ بن گیا۔ یہ یا دشاہ چو تکہ اکبر کا ضرمت گذار تھا اور اسی کی ایرا دسے خاندیش کے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس لئے اس نے اپنے نام کے ساتھ راجہ کا خطاب اختیار کیا۔ یہ مغلوں کا ماتحت اور باخگذاری مینام نهاد با دفتاه د کھینوں سے جنگ کرتے ہوئے سے باع اور مقام اور مقام اور ا سیا۔ اس نے تقریباً بائیس سال معلوں کے باجگذار حکراں کی حیثیت سے حکومت کی۔ بها ورفال فاروقي ... راجعلى فال كمرف كع بعد اكبر يادشاه في اين فرمان مے ذریعہ اس کے بیٹے ہما درخاں کو فاندلیش کی حکومت سپردکردی میر تها بت ہی عیامش طع حکمراں تھا چوہرو قلت شراب اور افیون کے نشہیں مدہوش رہتا تھا۔عورتوںسے

اسے فیرسمونی دیجی گئے۔ دات دن ناچ رنگ کے سواا سے کوئی کام نری یہ براکہ بادشاہ بھی اگرچہ آئیر بادشاہ کا باجگذاری الیکن بعد کوسخ من ہوگیا تھا جس کا نیج یہ ہواکہ سنہ نشاہ اکبر نے شنند ہے (سام کھا ہے) میں خاند بین پر فوج سنی کرکے اسے حکومت سے معزول کر دیا اور فاند بین کو حکومت مقلیہ میں شامل کرلیا گیا۔ بعادر قال کو معزول کے علیم بعد لا ہور چیجر باگیا اور اس طرح خاند بین کی خود مختار اسلامی حکومت کا آخری جواع بھی گل ہوگیا۔

خاندلین کی بینود مختارا سلامی سلطنت تقریبا دو سوسال تک باقی رہی ۔ بیدا مر واقعہ منے کہ اس سلطنت کے بیاد و سوسال تک باقی رہی ۔ بیدا مر واقعہ منے کہ اس سلطنت کے بیلی مثان اور دید بر مع معاقم حکومت کی ہے بہی وجہ ہے کہ خاندلین کی اس آزا داسلامی حکومت کو مہندومتان کی تاریخ میں بنایت ہی منایاں حیثیت حاصل ہے۔

يندرهوان باب كي و د المال كي و

2 1.14 1. 5124 5 141. 5 144

## دکن کی خود مختار اسلامی کوشیں

دکن میں یون تو بہت سی خود مختا راسلامی حکومتیں قائم ہوگئ تھیں لیکن ان تمام اسلامی حکومتوں کی جڑاور مبنیا دکیو تکہ حکومت بہنی ہے۔ اس مے اس مے اس حکومت کودکن کی تاریخ بس مستے زیادہ اہمیّت عاصل ہے۔

دکن کی اس خود مختا را ورآزاد اسلامی حکومت کابانی سلطان علاء الدین جس گانگو بهنی تقایس نے کہ سر بہتے ہے ( سیستانی میں حکومت بہنی کی جنیاد رکھی قبل اس سے کہم بہنی حکومت اور دکن کی دومسری اسلامی حکومتوں میرروشنی ڈالیس میہ ضروری سیجھتے ہیں کہ بہنی حکومت سے قیام سے قبل سے ان واقعات بر ملمکا سامتی حرہ کردیں ہے بہتی حکومت اسکے عالم وجود میں آنے سے بہلے دکن میں رونما ہوتے رہے ہیں۔

کی حکومتیں ہمیشہ ان حلہ آوروں سے محفوظ رہی ہیں جو وسطانیٹیا سے آنے کے بورشالی مند بربار با رجلے کرکے ہمندوستان کو تاخت و تاراج کرتے رہے ہیں جن وسطانیٹیا سے آنے کے بورشالی مند بربار با رجلے کرکے ہمندوستان کو تاخت و تاراج کرتے رہے ہیں جنا نجے دکن کی اس محفوظ بورنیٹن کی بنا بردکن کے ہمندوراجہ ہزاروں برس تک برشان اور سکون کے ساتھ اس علاقہ میں حکومت کرتے رہے ہیں اور ان کو کھی بھی ان دشوار بوں او بربیتا نیوں کا سامنا منا مندی کرنا بڑا جن د متوار بوں میں کرشالی مند کی کھومتیں آئے دن مبتلا رہتی تھیں۔

نمانہ کوراز تک جرائت نہ ہوسکی جوشا کی ہندس ایک مضبو طاحکوست کے مالک بنے بسیطے سے دینا بخیشا ب الدین غوری ا ورقطلب الدین ایب سے لیکر حلال الدین فلجی تک کسی سلمان با وفتاہ نے دکن کی طرف تظراً مٹاکر بھی ہنیں دیکھا، حالا تکہ یہ باوٹناہ کجوات سے لے کربنگال تک پہندوستان کا بیٹیتر حصد فتح کرنے کے بعد دہلی کی حکومت کو کانی سے نے کربنگال تک پہندوستان کا بیٹیتر حصد فتح کرنے کے بعد دہلی کی حکومت کو کانی سے زیا دہ وسعت دے بیچے تھے اور ان کی طاقعت اس قدر تھی ہو جاتی ہی کہ یہ آسانی کے ساتھ دکن کو فتح کرسکتے تھے۔

ملک دکن کی جانب سے پہلے بس صلہ آور نے توجہ کی وہ سلطان جلال الدین فلحی کا واما داور بھیتے بعلاء الدین فلجی کا واما داور بھیتے بعلاء الدین فلجی کا گراس نے بھی دکن کی جانب اس سے اثرازہ کیا تھا کہ اس کو دکن کے باک ہی ضرورت بھی بلکاس کو تو ملک کی بجا ہے ہی سے اندازہ دواس دولت کی ضرورت تھی جو ہرادوں برس سے دکن کے خوا اندیس جمع ہور ہی تھی تاکہ وہ اس دولت دولت کے بل برا ہے جیا جلال الدین فلجی سے صکومت چھین سکے اسے مثاید اس دولت کا مالم بھی تا ہوتا۔ اگراس سے ہمند و دوست اور گھر کے بھیدی اسے دکن کی دولت کا رائے بھی تا ہے۔

ہند ودوستوں کے متورہ براس نے دکن برحلہ کی تیادی کی اپنے جیا سے چھب کے کئی کیونکہ وہ جانا کا کہ حلال الدین کلجی اس دور دراز فاصلہ کی ہم گی اسے ہرگز اجاز انہیں دیگا علارالڈین کلجی نے دکن کے سطے کے ادا دہ کو بیال تک چیپا یا کہ جب ہم ہاتھ سن وہ کٹرہ سے نشکوعظیم نے کر دکن کی طرف جلا توہی کہتا رہا کہ وہ جند بری کی فتح کے سن وہ کٹرہ سے اس کے اصل ادادہ کا اس وقت انگٹا مت ہوا جب وہ دیگر کے راجہ رام دیوکو دکن بین کستوں تیرکسیس دیتے کے بعدا وردکن کولوٹ کر اتنی بڑی دولت اپنے ساتھ نے کر کٹرہ بینے گیا ، جو کئی سلطنتوں کے خزا نوں سے بھی دس گئی اور بیس گئی تھی چینا بچا ساتھ نے کہ کٹرہ بینے گئی اور بیس گئی کے دولت اپنے ساتھ نے کر کٹرہ بینے گئی اور بیس گئی کئی جینا بچا مال الدین جلی کو قتل کیا اور اسی کے بینا کہ انہاں الدین جلی کو قتل کیا اور اسی کا در اسی کے بینا کہ انہاں الدین جلی کو قتل کیا اور اسی کا در اسی کے ایک الدین جلی کو قتل کیا اور اسی کا در اسی کی دولت کی دولت کے بینا ہو کہ کی سلطنتوں کے خوالوں الدین جلی کو قتل کیا اور اسی کا در اسی کی دیں دولت کی اور اسی کی دولت کیا در اسی کی دولت کی دی دولت کی دولت کی

دولت کو آٹا تا ہواکٹرہ سے دہلی بنجا اور دہل کے تخت بر قالبن ہوگیا، یہ تھا دکن بر مسلما نوں کاست بہلا حلہ اور اس حلے کا سبب ۔

وكن بيسلمانول كيتدووسرك حلى ديوكرى نغ كيدوبان

علاء الدین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ہرسال تواج کی رقم دہلی کی مطنت کوادا کرتا رہاگا۔
لیکن چو تکہ اس نے خراج ا دائیس کیا تھا، اس لیے سلطان خلارالدین نے جو با دشاہ
بن جیکا تھا ملک کا فور کو دلو گیر کے راج کی سرکو بی کے لئے ایک بڑا لئے کرنے کے کھیا۔ لک
کا فورد کن کو فتح کرتا ہوا دیو گیرس آبار رام دبو نے اطاعت قبول کرلی اور وہ خود دہلی جاہنے ا
جمال اس کا بڑا اعزاد واحترام ہوا سلطان علاد الدین نے اس کے ساتھ یہ فیاضی بی
کہ اس سے اقرار اطاعت نے کر منصر سن اس کا علاقہ اسے واپس کر دیا، ملک سلوران ا
کہ اس نے علاقہ میں سے بھی ایک علاقہ اس کو دیدیا ۔ چنا نیج یہ راج جب یک زندہ کہ ا
اس نے بادشاہ کی اطاعت سے بھی ایک علاقہ اس کو دیدیا ۔ چنا نیج یہ راج جب یک زندہ کہا
اس نے بادشاہ کی اطاعت سے بھی ایک علاقہ اس کو دیدیا ۔ چنا نیج یہ راج جب یک زندہ کہا

سون به المحال المعلم الموسلطان علا رالدین نے الک کا فور کوتلنگانه کی فتح کے لئے بھیجا تھا۔ اس جم بن وزیکل رہانگانه) سے را جہ برتا ب راؤے اطاعت قبول کر لی تھی اور اس طرح دکمن کا بڑا حصہ سلطنت اسلامیہ سی سٹا مل بوگیا تھا۔ لیکن د وسال بعد حبب د بوگیریس بھیر پیغا وت رو تما ہوئی تو ملک کا فور نے دکن جاکراس بغا وت کو کجیل دیا اور باغیوں کو سخنت سنزائیس دس۔

عنائے (علان مبارک شاخلی اور کے قتل سے بعدجب سلطان مبارک شاخلی دہلی کے میں دہب سلطان مبارک شاخلی دہلی کے میں دہلی کے میں دہلی ہے تخت برہی ہے تو دہلی کی میں دہلی کے میں اور کے خود مختاری کا اعلان کر دہا یمبارک شاہ سوائے (سوائلہ) کے خلاف اعلان مود اس بغاوت کو دہانے کے لئے دکن گیا اور داجہ ہر بال کو گرفتار کر کے اس کی کھال میں خود اس بغاوت کو دہانے کے لئے دکن گیا اور داجہ ہر بال کو گرفتار کر کے اس کی کھال

کچوائی اوردکن کا انتظام درست کرمے دہلی وائس آگیالیکن مبارک شاہ خلجی نے جب اپنے منظور نظر غلام خسرو خال کو دکن کا خود مختالہ اپنے منظور نظر غلام خسرو خال کو دکن کا خود مختالہ بادشاہ بننے کے لیے جوڑ توڑ شروع کر دیا تھا لیکن اثر اسے دکن کی مخالفت کی بنا پر وہ اپنے اس مقصد میں ناکام رہا۔

فیات الدین تغلیٰ کے دور حکومت میں پھرد کن میں بنا وہیں روٹما ہونے لگیں۔ تلنگا نہ کا راجہ خود مختار مہو گیا اور دیو گیرمی بھی بغاوت آ بھے کھڑی ہوئی جو نا تغلق ( جائیلت) نے ان بغاوتوں کو جاکر و با دیا ملنگا نہ کو فتح کر کے دہلی کی حکومت میں شامل کیا۔ پھراس نے جاج نگر کو فتح کیا اور اس کے بعد کافئ مدت تک دکن میں امن رہا۔

وکن ہیں سے ذیادہ بنظی اس زمانہ میں بیدا ہوئی جب میتفلق نے دارالسلات
کود ہی سے دیدگیر (دولت آیاد) نتقل کیا محتفل کی انتہائی کوششوں کے با وجود سے
بنا وہیں ہوستی ہی جلی گئیں جنا بخر سالا ہے صور سالا ایک سے انتکا نہ اورکر نا ٹک دہلی کی کو
سے الگ ہوگئے۔ بیدراور گلیرگہ میں بغا وہیں بر یا ہوگئیں، اور اسی زمانہ میں حسن گا نگر ہمنی
بوامیران صدہ میں سے تھا۔ باغی ہوگیا اور اس نے دو سرے امیران صدہ کے ساتھ
بوامیران صدہ میں سے تھا۔ باغی ہوگیا اور اس نے دو سرے امیران صدہ کے ساتھ
بل کردکن میں ایک خود مختا رحکومت کی بنیا در کھی۔جو بعد کوسلطنت ہمنی کہلائی۔

## وكن مي الطنت الميني كاقيام

حسن گا گوجہنی حس نے کہ دکن میں لطنت مہمنی کی سبیادر کھی اس کی زر رسی طری مجب وغرسب ہے سن گا نگوابتدا میں دہلی کے ایک تنجم گا نگوی بڑمن کا نوکر کا۔ اس برتمن کوکر تک محتفان کے زمانہ شہزاد کی میں اس سے بے صرفرب طال تھا۔ اس لئے اس نے مس كوباد شا کے اِں ال زم کرادیا تھا ،جمال وہ ترقی کرتے امیران صدہ سے زمرہ میں شامل ہوگیا معض مورخوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شہزا دہ تغلق حضرت نظام الدین اولیا و کی دعوت میں شرکت کے بعرجب جلا گیا اوریس گا بگوویاں مہنی توحضرت نے فرمایا کہ ایک بادشا ا تو کیا اور دوسرا آیا "اور اس کے بعرض کا نگو سے کہا کہ تجھ کو ایک دن دکن کی یا دشا، سے گی بس اسی دن سے سن گانگو کے وماغ میں دکن کا بادشاہ بنے کا سوداسا گیا تھا۔ سلطان محد تغلق في جب اميران صده كافتل عام شروع كيا، تودكن كے تمام ا مبران صده نے محد تغلق کے خلاف بغاوت کا اعلان کرنے ہوئے حسن کا نگوکوا بٹا الرأم بنالیا کقاحسن کا نگونے سردار بننے کے بعدا یک بہت بڑی جمعیت فراہم کرنی تی ۔ اس میت ك درىيد ودسلطان محد خلق كے تمام عمال كوشكست دينے اورشل كرنے كے بعد مراعد علي ﴿ كَالْمُ اللَّهُ } مِن وكن كا بارشاه بن كناء بارشاه في ك بدرسلطان علام الدمين حلى الله بہتی نے گئیر کر این واراست طنت قرار دیا بھکہ ال اینے آ قا گا نگو بر بمن کے سیرد کیا جو دہلی ے دکن آگیا تھا۔ اور تخفت پر بیٹھنے کے ساتھ ہی جد بدفتو حات کا سلسلہ شروع کر دیا جنائجہ بہت تھوٹری مرست سلطان حسن گا ٹکودکن کے اس تمام علاقرر قالبن موگیا جوشاہان

دكن كى حكومت يرقابض ہونے كے بعد الطاب س كا بگر بہتى كے وصلے بادر

سلطان علارالدين حسن گا بگويجي سلطنت كي تحود مختار بادشاه عرن ع بعداس كابيا سلطان محترشا و جمنی دکن کے تخت پر بیٹھا یہ منابت ہوشمند با دشاہ تھا جس نے حکومت سمجما لیتے ہی سے پہلے تو نظام حکومت کو اورزیا دہ حست کیا اور کیم فوج میں اعنا فركم فى ع بعداس كوشيئ سرے سے ترتیب دیا۔ یہ وكن كا پهلابا دستاہ ہے جس كمثابي بهر كے ساتھ وكن ميں سونے كے سكے رائج كئے ،اس باوشاہ كى بڑوى مہندو حكرمتوں سے بعنی حکومت وجیا گراور ملنگا نہ ہے برا رچھٹر تھیا ڈرمتی تھی۔ وجیا نگراور ملنگا کی عکومتیں اس جدید اسلامی حکومت کی بہت بڑی بتمن تقیس میا بچسلطان محدشاہ کے دور حكومت ميس لطنت مهنى اوروجيا تگرس ايسي خو فناك جنگ بوي كدلا كهون انسانون كا كام تمام بوگياليكن اس جنگ ك بعدان دونون حكومتون سي صلح بوكي -اس بادست ه ف ملى اصلاحات ميں كلى ماياں حصر ليائي ميرياد شاہ اگر چيخود شراب بنيا تھا ليكن اس ك شراب كى فروخت كوممنوع قرار ديديا عقام به يا د شاه سلك عد رسته الله على مين

می برشاہ: سلطان محدشاہ کے مرف کے بعداس کا بٹامیا برشاہ بہنی دکن کے بخت بیمیٹیا، اس باد شاہ نے راجکشن والئی وجیا نگرسے کچے سرصای قطع طلب کئے تھے مگر راجہ نے دینے سے انکاد کردیا تھا۔ اس بنا بردونوں حکومتوں میں خوفناک جنگ چھوٹ گئی، اس جنگ میں راج وجیا گرکوسخت نقصان اُ گھانا بڑا۔ اس لڑا ای سے فارخ ہونے کے بعد جنگ میں راج وجیا گرکوسخت نقصان اُ گھانا بڑا۔ اس لڑا ای سے فارخ ہونے کے بعد جند میں مجاہد ہما کا ہوت کا مرتب کا برت اور میں اور میں اور میں میں کواسے قبل کرادیا۔ اس نے نین سال حکومت کی۔ یہ ثبت برستی اور ثبت فانوں کابہت بڑاد شمن تھا۔

داور سن الم الم المنتهج كوتسل كران كى بعد داؤد شاه نخست برسطا ليكن مجابر شاه كى المح والحرف المح والم والمح والم والمح والم والمح والم والمح والم والمح مناز برستاه كى بين في والمح والمورش على المارية المح مناز برست مورك والمع سجد من قسل كراديا -

محود سیاہ بھی :- داد دستاہ کے تسل ہونے کے بعداس کا بھائی محود سیاہ بھی گلبر کے کفت برجی کے بیدار بادشاہ تھا۔ اس نے مافظ شیرازی کو دکن آنے کی دعوت دی تھی۔ جیب مافظ شیرازی کسی وجہ سے نہ آئے توان کو ابک لاکھا تشرفیاں مجوادیں - ۱۲ رجیب موقع میں اسلامی کویہ بادشاہ تب محرفہ بس مبتل ہونے سے بعد فوت ہوگیا۔ اس نے . برسال مکومت کی ۔

نتج بي مواكد داؤدشاه كے بيٹے فيروزشاه نے المرائے سلطنت سے سار باز كرسے سلطان سمس الدین او تعلیس غلام دو توں کو محل کے اندر جاکر گرفتما رکرلیا ہمتس الدین کواندھا كرديا كيا، إورنا بيناغيا بالدين كي لق ينعليس علام كوتل كرايا كيا-فيرور شاه مى اسلطات الدين كے بعدست و الموسائع) ميں فيرورشا و كلبرك ے تخت پر بی اس کے زمانہ سی قلعہ نیکا بور ا ورملکت تلنگانہ فے سلطنت ہمنی کی اطاعت قبول كرلى على وجيا بكرك راجه سے بھى فيروزشاه كى كئى لوا آئيال بوتى بحين. جن من کہ فیروزشاہ کو منہ صرف فتوحات حال ہوئیں ملکدرائے وجیا بگرنے اپنی لڑکی کئ شادی سی فیروزشاہ سے کردی تھی اس نے ریاست گونڈوان کے راج کو تھی مولیع کرلیا عداوراس كى بينى سے بھى ستادى كرلى تھى بىكن كائية استان المائى بى جىب كە فىرد ز شا وضعیف ہوگیا تواس کے بھائی امیرا حرفاں نے حکومت برقبضه جا ایا۔ فیروزشاہ ۵۲سال حكومت كرنے كے بعد هارشوال هيش (سائلام) كوولت كركيا - يا فرو بھی عالم نظا ورعلما د کا بے صرفرروان تھا۔اس کے دربارس ووروراز کے مالک کے علماء کا بچوم رہتا تھا کھی کھی مشراب مجی بی لیتا تھا۔عدرتوں کا بے صدولدا دہ تھا۔ اس نے اپنے محل میں درتیا کے ہرحصہ کی خوبصورت عورتیں جمع کر دکھی تھیں ۔اس دات كى عورتوں سے يحسى كا تداره اس سے لكا يا جاسكنا ہے كداس نے ايك دن يس آكے سوعورتوں سيمتعد كيا كا ـ

احکد شما ہے ہمنی کا لقب اضیاد کیا۔ احد شاہ کو تحت نشینی کے فور اہی بعد والی دہمیا توا کا سے احکد شاہ بہنی کا لقب اضیاد کیا۔ احد شاہ کو تحت نشینی کے فور اہی بعد والی دہمیا گر احلانا کے احد شاہ کو نتی حال ہوئی اور والی وجیا نگر باجگزا کہ بن گیا تھا۔ اس کے بعد با دشاہ نے تلنگانہ پر حلہ کرے اسے نتی کیا۔ والی گر اور اس اور شاہ دکن یں بھی ایک خوفناک لوائی ہوئی جس سے کہ دونوں کو شد بدنقعمان بہنیا تھا۔

علمادن ورمیان س برگران می صلح کرا دی تقی،اس با دشاه نے احدا با دہدر آبادی تقاب یاره سال حکومت کرنے کے بعد مصمیر (عصملی) میں فوت ہوگیا۔ عل والدس مى اسلطان احرشاه كے بعداحدة بادبيدرس اس كابياسلطان علاء الدين تخت تشين موا ١٠س باد شاه كے خلاف سينے يہلے اس كے بحالي شهزاده محر منال نے بغاوت کی بادشاہ نے اسے معاف کردیا اس کے بعد سلطان کے خسرتصفاں فعلم بغاوت بلندكيا - مراسے بھي شكست ہوئى، رائے وجيا مرسے اس باوشا و كي بي خوفتاك لطاني موني كلى اس لطائي من رائد وجيا نگرف مسلما نون كي نوج بجرتي كرك بادشاه كامقا بلدكيا عقاء بركعرهي راك وجيا بكركوشكست موتى يسلطان علارالدين بى كے عبر حكومت ميں كومنى اور غير وكمنى كا فتنة كھ الم بوا-اس فتندس بے شار دكہنى اور غیرد کھی مسلمان دیک دومرے کے ہاتھ سے قتل موے سلطان علاوا لدین ۱۲ سال حس کے گردعلماء کا بچوم رستا مقا۔ تورتوں کا بے صدولمدادہ مقا۔ اس نے بھی ابنے حرم بى مختلف مالك كى ايك بنرارة بصورت عورتين جى كرد كمى تقيل رائك سنكيسر كى لِوْكَى وْمِياجِهِه " جِس كوكرسلمان كرك اس في مجم بناليا يقا- اس بريه با دبشاه دم وديوان عقا، يرخود قوشراب بيناعقا، مردعايا كے لئے مشراب نوشي كواس في جرم مرارد بریا عمار گداگری کی لعنت کاید بادشاه سی برا مخالف مقار بها يول مي : سلطان علاء الدين نه اين زندگي بي س اين يين بها يول كويوتاه ظالم" ك نام سے مشہور مقاد وليعمد بنا ديا مقاد بادشاه كے مرتے ہى نظام المك درندت آیادی وکیل سلطنت اوراس کا بیااس ظالم شاه " کے خون سے بھاگ كَيْنِهُ بِهَا فِون شَاه ظالم "جب تخت بريتي تووس نة ساري حكومت من رة ومدل كردالا - يُرات أمرك سلطنت كويا توقيد كرويا، يا تكال ديا،اس كي بعد احداياد

محرشا المهمنی روم :- نظام شاه کے مرنے کے بداس کا بھائ محرشاہ نوسال کی عمر میں تخت پر بیٹھتے کے ساتھ ہی وہ تمام انتظامی ترابیا میں تخت پر بیٹھتے کے ساتھ ہی وہ تمام انتظامی ترابیا دورکر دیں جواس کے باپ اور بھائی کے دورس بیدا ہو جی تھیں۔ اگریج پوچھا جاسے تو محدشاہ برمی حکومت بہنی ختم ہوگئی۔ اس کی حکومت کو محدگوان جسے لائق وزیر کی وج سے بہت تقویت بہنچی، اس نے پڑوسی حکومت کو زیر کیا، اور دشمنوں کو بڑی طرح کے بیالا اس کی فتو صات میں یوسف عادل شاہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ حکومت کے آخری و ووں میں میشراب نوشی کا بے حدعادی مہوگیا تھا۔ جن نی کھٹرت شراب نوشی کی وجد سے محدث مورست کے آخری میں میں میں اس کی موت واقع ہوگئی اس بادشاہ نے بیس سال

مکرست کی۔ محمود شاہ منی دوم ، محدثاه کے بعداس کا بطیامحود شاه بادشاه بنااس نے نظام الملک بحری کواپنا وزیر مقرارکیا، یوسف عادل شاه بحی اس کے درباریوں بیں کھالیکن جب اس کے قتل کے مخالف امراء نے بادشاہ کو بھارا تو وہ بھاگ کر بیا پورطلا گیار محمود شاہ بہتی برائ نام با دشاہ کی ، ساری طومت ورحقیقت امیر برید کے ہا تے ہیں تھی سال حکومت کرنے کے بعد یہ بادشاہ سے اور اہما ہے ورائے ہیں تھی سال حکومت بی عاد فرق بن گئے تھے برکی عیشی میں فوت ہو گیا۔ اسس کے دورین بہنی حکومت بین جارفرق بن گئے تھے برکی عیشی درکہنی مغل یہ جاروں آبس میں کھ مرے جانے تھے جس کا بیتے یہ بوا کہ وجہنی کو جودکن کی ست مصنوط حکومت شاری ماتی ہی ہیں یا بخ حکومت موسکے اور یہ حکومت بورک کی ست مصنوط حکومت شاری مواتی ہی ہیں یا بخ حکومت موسکے اور یہ حکومت باری مختلف جا تھی ہیں گئی ہے ۔

المخدر من المحروم المحدود شاہ كم مرف كے بعدا مير بريد فحرود شاك بينے احد شاہ كو بخت بريد فود شاك كو بخت بريد فود منام بها دبا دشاہ كو بردہ بس المير بريد فود عكومت كر تارياس في بادشاہ كوشراب فوشى كا عادى بناديا بخا، احد شاہ كى شراب فوشى كا عادى بناديا بخا، احد شاہ كى شراب فوشى كا خرچ اتنا زيادہ تھا كہ جو كھوا سے لما تھا وہ كانى نيس اد تا تھا وہ اس لئے اس باد شا من موس من كا تاج شراب فوشى كے لئے جار لاكھ س مراب فوشى كے لئے جار لاكھ س مراب فوشى كے لئے جار لاكھ س مراب فوشى كے اس باد شاہ فوصات كر ديا تھا۔ يہ باد شاہ فوصائى سال حكومت كرنے كے بعد مئت المائي س نرسرے كر ديا تھا۔ يہ باد شاہ فوصائى سال حكومت كرنے كے بعد مئت المائي س نرسرے

وفی الله جمنی: - امیر بریدنے علاء الدین کو قید کرنے کے بعد سلطان محمود کے بیٹے ولی اللہ متا ہ کو تخت پر بیٹے ایا ، یہ با دستاہ بین سال مک امیر مرید کے با تھوں میں کٹ بتا ہا

امير مربيدا معے محل ميں قبيدر كھٽا تھا، اس كى ميوى يرتھى اس نے قبضہ جا ليا تھا، آخرامير بريدن ما المجمور المستهاع بس اس ما دشاه كو بحق مس كرديا -المعرا الترمینی: - ولی شدشاہ کے بعد کلیم الله بهمنی تخت پر بیٹھا لیکن حکومت بهمنی نقر خيم مواجي تي ده د ما ري اجب بابر في مندوستان من اين حكومت قائم كر لي تي -كليم البديميني ق اين الدادك لي يا يركونكها . ترجونكم بايركى حكومت الجي تحكم بنيس مونى محیاس سے اس نے وکن کی جانب توجہ نہ کی ۔جندسال کی براسے نام محوست نے بعرب تطليم التُدر بهني السه وه (ط<u>اعه ايم)</u> مين قوت بوانو بهني عكومت ختم بويكي تحي يكليم التُدشّا<sup>ه</sup> عكومت بهمني كابرات نام آخرى بادشاه تعايهمنى خاندان في وكنسي يوف دوسوسال مكومت كى ہے بہنی حكومت مے تخت ير انظاره با دفتا ہوں نے جلوس كيا ہے۔ طومت بہنی کے قائم کے بعد یہ حکومت ان یا یا حصوں سرافسیم موکنی (۱) حکومت عادل شاہیہ (۲) حکومت تطام شاہیر (۳) حکومت قطب شاہیہ (س) حکومت عاد شاہیہ (۵) حکومت بریدشاہیہ۔

## سلطنت ول شايى بجايو

سلطنت عادل شاہی کی تبیاد شوم مرسوس کا بی سلطان پوسف عادل شاہ منہ بی ابورس رکھی تھی بیجا بورس رکھی تھی بیجا بور حکومت بہنی کا وہ صوبہ تھا جو نشال میں احمد گر کے مشرق میں سمدرست اور دینو ب میں ریاست وجیا نگرسے الا ہوا تھا اور مغرب میں گواسے لے کر ڈھا کی سومیل شال تک سمندرسے کی تھا۔

بیجا بدر کی خود مختاراسلامی حکومت کا بانی یوست عادل شاہ ایک ترک غلام کا ا جس کوسلطنت تہمنی کے بارھویں با دشاہ سلطان نظام شاہ نے خرید اکتا یوسف عادل شاہ با دشاہ کے غلاموں کے زمرہ میں شامل ہونے کے بعد پہلے میر آخور بتا اس کے بعد امیاری صدّہ کا اعزاز اس کودیا گیا بھراسے شاہی اطبل کا دار وغد بنا دیا گیا۔ اس کے بعد عادل شاہ نظام اسمک کے پاس چلا گیا، جعب نظام اسمک کو برار کا اشتظام سیردگیا گیا تواس نے بوسف عادل شاہ کو پاتھدی اسم ایکا درجہ دیریا، اور اسے عادل قاں کا خطاب ملا۔

نظام الملک کے جنگ میں ماہے جائے ہے بعد یوسف عادل شاہ نے ہو بنظیر فوجی ضرمات المجام دی بخیس ان کے صدر میں اسے با دشاہ نے بیجا یور کا گور نر بنا دیا بیجا یو کی عنان حکوست با تھیں لیسے ہی یوسف عادل شاہ نے اپنی فوجی طاقت کو فوب بڑھا با ، ورجو اور بڑی قابلیت کے ساتھ بیجا پور کا انتظام کیا یسلطان محود شاہ بہنی دوم کے آخری دور حکو میں جب کہ بہنی خومت کا نظام در ہم برہم ہوجیکا تھا۔ یوسف عادل شاہ نے مغلوں اور ترکو میں جب کہ بہنی خومت کا نظام در ہم برہم ہوجیکا تھا۔ یوسف عادل شاہ نے مغلوں اور ترکو کو ذیا دہ سے زیادہ بیجا پور سے عہدوں پر ما مورکر کے اور ان کو فوج میں بھرتی کرنے کے بعد اپنی نوزیشن کو بیجا پور سے عہدوں پر ما مورکر کے اور ان کو فوج میں بھرتی کرنے کے بعد اپنی نوزیشن کو بیجا پور میں اچھی طرح مضبور طاکر لیا اور جب اس نے دیکھا کہ بہنی حکومت بعد اپنی نوزیشن کو بیجا پور میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا ۱۰ اور بیجا پور میں ب

اینے نام کا خطبہ بڑھوایا۔ غرضکہ اس طرح اس ترکی غلام نے اپنے تد تبرا ور زور با زوسے
بیا یور میں ایک نئی خود مختار اسلامی حکومت کی بنیادر کھ دی جوعادل شام ہم حکومت کے
بیا یور میں ایک نئی خود مختار اسلامی حکومت کی بنیادر کھ

ان ایم طعون کونتی کیا جربهنی مکونت کے ہاتھ سے نکل کے گئے۔ قاسم برید ترک جوز اندرا اس بھا جوب اس سے دیجا پورس اپنی بادشا مہت قائم کرنے کی فکرس تھا جب اس سے دیجا کہ پوسٹ عال شاہ و ہاں کا بادشاہ بن گیا ہے تواس سے سلطنت بہنی کے بڑا سے ہندود تمنوں کوعادل شاہ کے خلاف اُیکا دا وروجیا نگر کے راج کو ترقیب دیکر بچا بچر کی عادل شاہم مکومت بناہ کے خلاف اُیکن پوسٹ عادل شاہ نے لئکر کی کمی کے یا وجود بحض اپنی اعلی جنگی قابلیت برحد کرا دیا لیکن پوسٹ عادل شاہ کی دھا گئی میں اور اس طرح پوسٹ عادل شاہ کی دھا گئی دھا گئی می میں تو بھی تو بھی تو بھی تھا دل شاہ کی دھا گئی سات دیدی اور اس طرح پوسٹ عادل شاہ کی دھا گئی سات ویدی اور اس طرح پوسٹ عادل شاہ کی دھا گئی۔

یوسف عادل متاہ بیں سال بچا پور برحکوست کرنے کے بعد مان افکھیں نوت ہوگیا اور اپنے جانشینو ں کے لیے بیجاپور کی ایک نمایت مضیو ط اورخود مختار حکو بناكر هجوارگيا- اس كى بيوى ايك نومسلم مرسمه عورت كتى- وليعهد الليل اسى مرمطه عورت ك بطن سے يدا ہوا تا -اس بادشاہ كاسلوك فيرسلوں كے ساتھ يالكل برا درا نظا اس فے مرسم ربان کو حکومت کی زبان قرار دیدیا تھا۔

بيجا بورك فود مختارسلمان بارشاه موست برمندرج ذيل بادشام مندرج ذيل بادشام

نے فرما نروائی کی ہے۔

(١) سلطان يوسف عادل سراه بان حكومت عادل سرا ميد في المجميم (١٠١١) يس خودمختاري كااعلان كيا-

(٢) سلطان أعيل عادل شاه بن يوسف عادل شاه سترا وعد (مناه ليم) يرتخت

(٣) سلطان متوعاد ل شاه بن ألميل عادل شاه المهدي (١٣٣٥) من تخت برسيما - (١٩٣٥) من تخت برسيما - (١٩٠٠) من تخت برسيما - (١٩٠٠) من تخت برسيما - (١٩٠٠) من تخت برسيما المان (١٩١٨) من تخت

سوسال حکومت کی ہے۔

عادل شارى حكومت كے جندائم واقعات عدر حكومت

يس جواتم واقعات روماموك وه ين سلطان أعيل عادل شاه كے زمان مرحبتيوں اورد کھینوں کوشاہی الازمن سے نکال دیا گیا۔ امیربریدنے بیجا پوربرحلہ کیا۔ املیل

عادل شاہ کوراجہ وجیا نگرے مقابلہ پڑسکست ہونی ایران مے سفیر بیجا بور کی حکومت س آت، بربان نظام شاه اورأمیل عا دل شاه مین خوفتاک جنگ بهویی منکنده بر فوج کٹی گی کئی، بر بان نظام شاہ نے دوبارہ حلم کیا اور ایرا سیم عاول شاہ سے اس کی جنگ ہوئی ابراہیم عادل شاہ نے سنی مذہب اختیار کرلیا لیکن علی عادل شاہ پھڑتا نظام شاہیوں سے علی عادل شاہ کی جنگ ہوئی علی عادل شاہ نے جر مدفتوحات کے وربيدا يني ملكت كورسعت دى على عادل شاه في بنكابورفتح كيا، ابراسيم عادل شاه ك دورس أمراك سلطنت س فانجى برابونى - بيراد الملك في بيا بور محله كيااد طیبارکو فتح کرنے کی کوشوش کی۔ ابراہیم نظام شاہ اور ابراہیم عادل شاہ س جنگ ہوئی إس جنگ كے بعدعادل شاہميہ خاندان كا اقتدار رفية رفية ختم موتا جلا كيا اورمغلوں نے بجابور يرصي شروع كردت بي بوريرمغلون في متب بيل حله مي ناهر ١٩٣١ع) من کیا تھا۔ ھلا المصر عصالی میں سیواجی کے حلوں سے بھی بیجا پورکوسخت نقصا أنهانا برائحا و الموالية مصملاء على من شهنتاه و درنگ زيب ني بيا بوررها كرك اس فتح كرليا اوربيا يورك بادشاه كوقيدكرليا ،اس كے بعد بيجا يوركى سلطنت حكومت مغلم يس شامل بوگئي -

## سلطنت نظام ثناي احزكر

دکن میں احد مگری نظام شاہی سلطنت کا بانی ملک احد نظام شاہ مجری ہے جس نے کو لئے دورہ کے اپنا خطیہ بڑھوا یا۔ اپنے نام کا سکت جا سکت کے اپنا خطیہ بڑھوا یا۔ اپنے نام کا سکت جا دی کہا اور خطیس سے سلطنت بہمنی کے با وشاہ کا نام کھوا دیا سلطنت احد مگر ہوں ہے در ہوں کہا ہی کہ بہنی حکومت کا ایک صوبہ تھا لیکن کو میں سے سلطنت اور مگر ہوں کے ایک خود مختا راسلامی حکومت بن گئی یو شال میں خاندین سے ملی ہوئی تھی میشر ق میں اس کی شری برار اور میدرسے ملتی تھیں۔ جنوب میں بجا بورکی حکومت تھی اور مغرب میں ممذر کا دہ ساتی علی میں شامل ہے۔ علاقہ تھا جو ہے کل صوبہ میں شامل ہے۔ علاقہ تھا جو ہے کل صوبہ میں شامل ہے۔

نظام شابى حكومت كاباتى ايك بوسلم انظام شابى حكومت كاباني احر

کارصلی نام بہیما بھسط تھا۔ بہا بھسط کا یا ب بھیروں بریمن محد مثناہ بہتی کے زمانہ من جناگر سی سلمانوں کے باتھ گرفتار مہوگیا تھا، بجا بور آنے سے بعد یہ دو نوں اجب بیٹے بعثی بھیرال بریمن اور بھیا معد شمسلمان ہو گئے تھے۔ بھیروں مریمن کا نام ملک جسین رکھا گیاا وزھیر نے بیٹے می مور سریمن کا نام ملک جسین رکھا گیاا وزھیر نے بیٹے می ور سریمن کا نام ملک اجر بھی بیٹے می و نام میں بھا بہندی کی تو سے و تو اندی میں بڑا تا بی خلاموں میں بھا بہندی کی تو سے و تو اندی میں باتھ اسکو اپنے بیٹے می و د شاہ بہن کے حوالے کے دیا تاکہ وہ بندی کی نوشت و نواندی کا کا اس سے لیتا ہے۔ ملک جسین بھیروں بڑا وہ بہرا و اور سریم راو و می میں میں بھیروں کو باکہ بھیروں کا ملفظ اور اکرنے میں دفیت ہوتی میں موتت ہوتی می می دونت ہوتی میں میں بھیروں کو ملک ایس بھیری کی کھیروں کا میں بھیروں کو ملک ایس بھی کی کھیروں کا کا میں بھیروں کو ملک ایس بھی کی کھیروں کا کہ ایس بھی نام بڑی کھیروں کو ملک ایس بھری کھیروں کو ملک ایس بھری کھیروں کے میں بھیروں کو ملک ایس بھری کھیروں کو ملک ایس بھری کھیں کا میر میں بھری کا میروں کو ملک ایس بھری کھیروں کو ملک ایس بھری کھیروں کو ملک ایس بھری کھیروں کو ملک ایس بھری کھیں کا میروں کو ملک ایس بھری کھیں کا میروں کو ملک ایس بھری کھیں کا میروں کو ملک ایس بھری کھیروں کو ملک ایس بھری کھیں کا میروں کو ملک ایس بھری کھیں کو میں کھیروں کو ملک ایس بھری کی کھیروں کے میں کھروں کو میں کھروں کو ملک ایس بھری کھروں کو ملک ایس بھری کھروں کو ملک ایس بھری کھروں کو میں کھروں کی کھروں کو میں کھروں کی کھروں کو میں کھروں کے میں کھروں کی کھروں ک

ملحسین بحری کورفتہ رفتہ دربارس کافی عزیت اورسوخ حالی موتا جلاگیا۔
جنا بچہ اس کونظام الملک بحری کا خطا ب عطاکر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی تلنگا نہی
طومت بھی اس کو دیدی گئی جب خواجہ جہاں مرگیا تواسے نا سَسِلطنت کاعہدہ بل
گیا اور دلک نا ئب کا خطا ب بلا۔ اس کے علا وہ اسے سیدسالار بھی بنا دیا گیا سِلطان محرشاہ کے مرف کے بعی جب سلطان محمود ہمنی تخت بربیٹھا۔ تواس نے ملک نا نتب نظام الملک بحری بعین ملک حسین بحری کو وکیل سلطنت کے عہدہ برما مورکر زیا۔ اوراس کی جاگیرس بہت کچھ اصاف فرویا ۔ نظام الملک بحری نے تمام با گیر ہے۔ بیٹے ملک المحد کی جا گیرس بہت کچھ اصاف فدکر ویا۔ نظام الملک بحری نے تمام با گیر ہے جیٹے ملک المحد کے حوالہ کردی اور اسے جیز کا حاکم بنا کر کھیج دیا۔

احد کے حوالہ کردی اور اسے جیز کا حاکم بنا کو کھیج دیا۔

احديظاً شاه بحرى كي خود مختاري في مينزي منوسينا يغ

بعدسب سے پہلے ان مرسی ورکوزیرکیا جربہ فی حکومت کے اکتر علاقوں پرقا بیش تھے۔

اس نے مرسی سے پہر کا طوق کو کرے ان سے پاپنے سال کا خراج وصول کیا اس کے بعد قلعہ جوند، لوہ گڑھ، تو تک، کو رہے تئی نہ، کندھا نہ، بورندھ، بحروب ،جودھن مربی ، گھرورگ ، ماہو کی ، بالیکوا وربورے کا کمن پربز ورشنی نہ جالیا،ان تو حاست کے بعد ملک احرق الله علی کہ حکومت بھبتی کے امرا کے سلے بی وہ حکومت بھبتی کے امرا کے سلے بی وہ حکومت بھبتی کہا ہو نظام الملک بجری کونس کرادیا ہے اس اطلاع کی کے ملے بی وہ حکومت بھبتی پہلا کے سلے بی وہ حکومت بھبتی کے باب نظام الملک بجری کونس کرادیا ہے اس اطلاع کے سلے بی وہ حکومت بھبتی کے فال مت بغا وت برآما دہ ہوگا۔ اوراس نے سیسے پہلا کا میں بینی خود مختاری اور با وشاہی کا علی ن مروبا ، فریف الملک افغان کو امبرالا مراء کا عہدہ دیا ۔ نصیرالہ کی اور اپنی نوزا مربرہ حکومت کومضرہ طوبنا نے عہدہ دیا ۔ نصیرالہ کی گوئی ۔

سن المرائی ال

 اکھاڑے کھل سکے جب کا بہتر میں ہوا کہ اس حکومت کی دعایا ہیں قردا ذراسی بات برالوا جل جاتی کتی احرنظام مثاہ مشرق کا بہلا بادشاہ ہے وہ ورطومت میں لوگوں کو کیمیک کی اجازت کتی جس کے ذریعہ دوآ دمی تلو اجلاکسی معالم میں بھی ابنا فیصلہ خود کرسکتے تھے بین ڈو کی ''کی عام اجازت کتی اور دفتہ رفتہ کیمیک بعنی ڈوئل کی یہ رسم اخذ گر کے بعد سالے دکن میں پھیل گئی اور اس کو بھا دری کا جزو ہمجھا جانے لیگا۔ احرنظام شاہ نمایت نیک طینت اور باکباز بادشاہ کتا کسی غیرعورت برنظر انتظانا یہ بدترین گذاہ خیا

ا حد گرکے حود محتار یا دشاہ استان استان استان کو دمختار نظام شاہی کومت کے استان استان کی ہے استان کے نام یہ ہیں:۔

(۱) احد نظام شاہ بحری بانی حکوست احدیگر سر وی میر ( ان میر کالی سے ساتھ ا منھلہ تک ۔

(۲) بریان نظام شاہ بحری بن احد نظام شاہ سے الاقیم (من هلی) سے الاقیم در الله میں المحد الله میں اللہ میں اللہ

رس) ترتفنی نظام شاہ بحری بن مین نظام شاہ سائی و ساتھ اور ساتھ ایک سے اللہ میں نظام شاہ بحری بن میں نظام شاہ سے ا

(۵) میران سین نظام شاہ بحری بن مرتضیٰ نظام شاہ لا و و مدر مدائے) سے کے و و مدر و مدائع تک ۔

(١) المعيل نظام شاه بحرى بن بريان نظام شاه عودي رومهاء) سے

١٩٩٩ راوه الحالي مك

رے) بربان نظام خاہ بری دوم بن سین نظام شاہ 1999 مرا 199 میں سے سے سے سے الم

(٨) ابراہم نظام شاہ بجری بن بریان نظام شاہ ست بھی ہے سے سات لگ (ملے 1991ء) تک۔

ا براہم نظام ساہ بحری کے بعد یوں تواور کئ بادشاہ احر مگرے تخت پر بیٹھ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نظام شاہی حکمرانوں کا خاتمہ امراہیم نظام شاہ بحری کے عہد کھی برِّيمة مروجاتا ہے، اس بادشاه كے بعد جوبا دشاه بھى تخت ير بيٹھے ياتو وه مجبول السب تھے يا ان كودتني ضرورت كے لئے أمرائے سلطنت نے تخت برسٹھادیا تھابسان كى حيثيت كعط يتلى بادشًا إول سے زيارہ مذلحي مثلاً احدشاه بن طام رجوا براسم نظام شاه جرى كے بور تخت بر عجا الكيا اس كا تج سة منس كروه كون تقا اوركس فا ندان سے تعلق ر کھتا تھا، اس بادشاہ کے ہوتے ہوئے بعض ائمراے سلطنت نے ہوتی شاہ جہوالنسب كى بادشًا بى كا بھى اعلان كرديا مقا- ان دوبا دشا بور كے علا وہ ايك تيسر ابادشاء على بن بريان شاه بعي ستربس كى عمرس تخت كا دعويدار بن كياتها إورامرا رسلطنت كالك حصته إى كوبا دشاه ما نتائها، غرضكه ديك مي وقت مين احدشاه موتى شاه، على بن بر إن سناه تين بادشاه اس حكومت مين موجود مقع - اسى زمانه سين فل سياه في جدب احترگرير طه كرديا توان تينون نام مهادياد شاجون كى بادشا بى مفلون كے سيلاب س ختم موگئی مغلوں کے جانے سے بعد بہادرشاہ بن ابرائیم شاہ اس کے بعدم تضی نظام شاه ٔ تا بی یخت پریشے گران کا ہونا نہ ہونا برابر کا کیو مگہ احد گر کی حکومت بی ختم ہو تکی تنگی جا تدسلطا مذكا قسوسناك فل احذار كي بوني عارت كونيفان

عے لئے احد کر کی جس سفیرول فالون نے مردان سجاعت کا نبوت دیاوہ جاندسلطانہ تى - چاندسلطانه كوجىب معلوم بواكه احد نگرك بعن عدّارول نے معلوں كو احد نگر قيصنبه كرية كى دعوت دى سے اور مفلوں كى فوجيں احد كرے قلعہ كو كھيرے ہوے ہيں تو يہ مردانہ لیاس زیب تن کرے میدان س عل آئ اودائی بے نظیر شجاعت کی بناریر اس نے مفلول کو حکومت احد مگرسے سطح کرنے مرجبو اکردیا الیکن حکومت احر مگر کی برستی كم مغلول كے جاتے ہى اس لطنت مے ائمراء میں خانہ جنگى شروع ہوگئ جس كانيتجرية وا كم تعلول في موقع س فائده أنصافي بوئ دوباره احذكر برحد كرويا . جا ندسلانا ت میرمیدان میں آگئ اور اس کوشیش میں تھی کہ کسی طرح صلح کے بعد مفلوں کی غلامی سے تبا ل جائب مگرد کھینیوں نے حرم سرا میں گھنسکراس بہادرخا تون کا شنداھ (مندلائے) میں کام تمام کردیااس صادته کے بعد احد مگر کی وہ حکومت جس پر نظام شاہی حکمراں بڑی شان کے سا کھ تقریبًا سواسوسال یک حکوست کرتے رہے تھے ۔ اون اچ د الله س معلول کے قبصد میں ویلی کئی۔

نظام شامی کومت کے جنداہم واقعات المحومت سے جنداہم واقعات المحومت سے اسم

برس سکا اندرجواہم واقعات رونما ہو سے وہ یہ ہیں برہان نظام شاہ اول کے عمد محقو یس شاہ برار سے جنگ ہوئی، عادا سلک اور بر ہان شاہ میں اطائی ہوئی بڑہان نظام شاہ اور آلمعیل عادل شاہ یس خوفناک جنگ ہوئی ربڑ ہان نظام شاہ نے شیعہ مذہب کی ترویج کی، بڑ ہان نظام شاہ اور ابراہیم عادل شاہ میں جنگ ہوئی جسین نظام شاہ اور ابراہیم عادل شاہ میں لطائی ہوئی ۔ علی عادل شاہ اور مین نظام شاہ میں جنگ ہوئی ۔ راسے وجیا نگرف حکومت احرنگر برحلہ کیا، مرتضیٰ نظام شاہ کے دورجوئے سے
میں قلعہ دہا رور فتح ہوا ۔ بر نگروں بر بورش کی گئی میں شیعوں کو وزار سے کے عمدے بین کے گئے جس سے بڑے فقتے برہا ہوئے المعیل نظام شاہ کوگرفار کرے معر ول کرنے گیا۔ والا ورخال صبتی سے جنگ ہوئی مغلوں کوا جزنگر کی فتح کی وعوت دی گئی اورفوں نے حلہ کردیا۔ با ندسلطان نے مغلیہ فوج کا مقابلہ کیا۔ حکومنت احرنگر پرمغلوں کا قبضہ ہوگیا۔

#### سلطنت وطرشاع كالولائرة

حکومت الیم کولکنظ کی قطاب سٹا ہی حکومت بھی گئی۔ اس آزاد اور خود دختار حکومت کی میں سے
ایک کولکنظ کی قطاب سٹا ہی حکومت بھی گئی۔ اس آزاد اور خود دختار حکومت کی مینا دلاؤہ دلاؤہ اور خود دختار حکومت کی مینا دلاؤہ اور اس کولکنٹ خور محتار کا کا کہ کا کہ کا کہ تھی وہ یہ اس المطال قبلی قطاب سٹا ہے کئی جنی وہ یہ کہ گولکنٹ کے نام سے شہور کا الیکن قطاب سٹا ہی حکومت کے قیام کے بعد یہ مک گولکنٹ کہ لا با اس کے شال میں ریاست کونڈواٹ اور برار کا ایمغرب میں میدر کا جو ب میں وجیا گئی ہمند و دیاست کی ہمند و دیاست کی اور اس کا جو بی حصاتہ سامی محمد درگے کا اسے کا اسے اور سیاسے کی ہمند و دیاست کا اور اس کا جو بی حصاتہ سامی محمد درگے کا اسے کا اسے اور سیاسے کی ہمند و دیاست کا اور سے کے سال ہوا تھا۔

گولگنده کی قطعب شاہی محکومت کا بائی سلطان فی قطب شاہ اوران سے مشاہ کا کا مراویس فی تھا جواران سے سرک خاندان کا ایک ہو تمار فرز در کھا۔ اس سے باب کا نام اوریس فی تھا جواران سے بادشاہ امیر خلیل کا دست راست تھا لیکن امیر خلیل سے مرف ہے بعد جب ایران سے سخت پر امیر خیق و ب بیٹھا تو وہ سلطان قلی اور اس کے باپ کا دشن بن گیا یسلطان قلی کے باب کا دشن بن گیا یسلطان قلی کے باب سے بیٹے کی زندگی کو خطرہ میں محسوس کرتے ہوئے والے اپنے بھائی امیر قلی کے ساتھ وکن جبحبہ یا تھا ، امیر قلی کے دائے ہے بعد وہ کہ ایران کا بادشاہ امیر قلی کہ مسلم کی بعد وہ میں محسوس کرتے ہوئے کی ملا زمست اختیار کرلی تھی۔ لکن مجھ مدت سے بعد جدید امیر قلی کو مسلم ہوا کہ ایران کا بادشاہ امیر بعقوب مرسیا ہے تو اس نے محدود شاہ بہتی سے ایران واپس جانے کی اجازت جا ہی ، باوشاہ نے امیر تھی گوتو واپسی کی اجازت ویسلمان قلی کی اپنی اولاد کی طرح یرورش کی۔ اولاد کی طرح یرورش کی۔

سلطان قلی ایک تها بیت بی میونها رنوجران نقا بیعلم انحساب کاببست برا ما بر

تعایمود شاہ بہبی نے اس کومحلات مرم کانتظم بنادیا۔ جہاں اس نے برطی دیا نت داری کے ساتھ فرایف انجام دے اسی زما نہیں تلنگا نہیں شورشیں بریا ہوئی شروع ہوئیں۔

کی ساتھ فرایف انجام دے اسی زما نہیں تلنگا نہیں شورشیں بریا ہوئی شروع ہوئیں اس کے انتظام کے انتظام کے لئے اور شورشوں کو د بانے کے لئے بہری گا اور شورش بیندوں کی انتظام کے لئے کا در شورش میں دول کا موا تھا وصول کر کے محمود شاہ بھبی کی فارت میں دوا نہ کر دیا محمود شاہ نے خوش ہوکر آ سے تلنگا نہ کا گور نر بنا دیا۔ اور قطب الملک کا میں دوا نہ کر دیا محمود شاہ نے خوش ہوکر آ سے تلنگا نہ کا گور نر بنا دیا۔ اور قطب الملک کا میں دوا نہ کر دیا محمود شاہ نے خوش ہوکر آ سے تلنگا نہ کا گور نر بنا دیا۔ اور قطب الملک کا خطاب عطاکر دیا سلطان قبلی بڑی قا بلیت کے ساتھ تلنگا نہ پر حکومت کرتا رہا دہ محمود شاہ بھنی کے ساتھ تلنگا نہ پر حکومت کرتا رہا دہ محمود شاہ بھنی کے ساتھ تلنگا نہ برحکومت کرتا رہا دہ محمود شاہ بھنی سے ساتھ تلنگا نہ برحکومت کرتا رہا دہ محمود شاہ بھنی سے ساتھ تلنگا نہ برحکومت کرتا رہا دہ محمود شاہ بھنی سے ساتھ تلنگا نہ برحکومت کرتا رہا دری کا میات دیا تھا۔

سلطان ملی خورمختاری اصلان محودشاه بهنی کے مرنے کے بعدب سلطان محدد موری اوراس حکومت مینی کرور ہوگئ اوراس حکومت

کے تقریبًا تمام گورنرخود مختارین کے تو ان ہی خود مختارگور نروں میں سے سلطان قلی بھی محاجی سے اللہ میں اپنی بادشاہی محاجی سے اللہ میں صوبہ تلزکا ندمیں اپنی بادشاہی کا اعلان کردیا بڑے تزک واحتشام کے ساتھ سلطان قلی تعلیب شاہ کا لقدان ختیا کی ساتھ سلطان قلی تعلیب شاہ کا لقدان ختیا کرے ملئگانہ کے تخت پر بیٹھا۔ اپنے تام کا خطیہ جاری کیا اور سکہ جیلایا۔

سلطان فلی نے اپنی باوٹ امیت کے اعلان کے بعد وضع گولئوڈ ہ کے قریب نے دار اسلطنت محد نگر کی تبنیادر کھی اور وہاں اپنے وار اسلطنت کو منتقل کر کے لے گیا، کھر سلطان نے قلعہ دار چ کنڈہ برحلہ کرکے اسے تیج کیا ، اس کے بعد اس نے قلعہ دیورکنڈہ کو تسخیر کیا جس برکہ وا و وجیا نگر سے اس کی جنگ جھڑگئی ۔ اس جنگ میں سلطان قلی کو فتح مصل ہوئی اور ب ا ندازہ مال نیبنمت باتھ آ ما، چندروزے بعد عی دامملک سے بھی مسلطان قلی ادر وجیا نگر کے ماج مسلطان قلی ادر وجیا گرکے ماج مسلطان قلی ادر وجیا گرکے ماج

مین تقل جنگ چرای جوکانی عوصت که جاری دی ای زماندس بجابور کے بادشاہ اعبال عادل نے وجی گر کے لرجہ کی حابیت میں اطلان قلی برحملہ کر دیا اور دونوں میں بخت خور بزی ہوئی اور براڑائی اسوقت تک جاری دی جب بک کہ میں عادل شاہ زندہ دہا ہوگئ ۔ برید شاہ سے بی سلطان قلی کی کی لڑائی سخت برید شاہ سے بی سلطان قلی کی کرائی کی لڑائی میں موئی تقیس غرضکہ سلطان قلی کی کر ڈائی میں موئی تقیس غرضکہ سلطان قلی کی ترزید گی کا بیشتہ حصد میدان جنگ ہی میں گذرا ہے ۔ اس بادشاہ کو مقد میں تقیل کر دیا جب مشاہ موئی ہوئی تھیں عرضکہ سلطان قلی کی زندگی کا بیشتہ حصد میدان جنگ ہی میں گذرا ہے ۔ اس بادشاہ کو وقعت بیشید ہوااس کی عمر توس سال کی تقی سلطان قلی نے ساتھ برس تک حکومت کی جب میں سو کہ سال آس نے خود مختار بادشاہ کی میں سو کہ سال آس نے خود مختار بادشاہ کی سے سوسو کہ سال اس نے خود مختار بادشاہ کی سے سے سوسو کہ سال آس نے خود مختار بادشاہ کی سے سے سوسو کہ سال اس نے خود مختار بادشاہ کی سے سے سوسو کہ سال آس نے خود مختار بادشاہ کی سے ۔

قطرتنا مي كومت محتور مختار بادشاه عدية وتقريبا وسال

تک قائم رہی اس برمندرجہ ذیل یاد شاہوں نے حکومت کی ہے۔

(۱) قطب شاہی حکومت کا بابی سلطان قلی قطب شاہ سلافی و و جاہی ہے ۔ سے وجر (۳۳های کک ۔

(٣) سلطان سجان قلی قطب شاہ بن جمشید قطب محددی سے عصافہ کا کہ ہے۔ عصافہ (شھ هائج تک -

(۱۷) سلطان ابراہیم قطب شاہ برادر شکان قلی کے 20 شرائی سے شکاری سے شکاری سے شکاری کے 20 میں اور شکاری کے شکاری (شکاری میک -

(۵) سلطان محدقلی قطب شاہ بن ابرا میم قطب شاہ شکیم ورده ایم) سے

ماناه (سالای) ی

محرقلی نطب شاہ کے تخت بر الیقے ہی گونگ یہ کی دکوست میں سخت برنظمی میں اللہ میں قیدر کرنے کا کہنا کی دونوں گولک یہ میں قیدر کرنے کا کہنا کی دونوں گولک یہ میں قیدر کرنے کے اس کے بعد مغلوں کی لور شیں شروع ہوگئیں یغراف کی اور ایک زیب نے گولک دولوں کے الحادہ کی اس کے بعد مغلوں کی لور شیں شام اور ایک ان شاہ کو گرفتا رکرنے کے بعد شاہ اور ایک رہے کہ بعد شاہ اور ایک مالیا کی سین گواکن دولوں کی حکومت مغلیمیں شامل کرایا۔

قطفيا بي كومت كجندام واقعات عصرماله دورس

بواہم واقعات رُومنا ہوت ان میں سے چند یہ ہیں۔ ابراہیم قطب شاہ نے سلمانوں کی آبس کی فانہ جنگ کوروکنے کی کومشوش کی رائے وجیا بگرسے جنگ کی۔ امرا رسلطنت کی رائیے دوانیوں سے اس حکومت کوشد یدنقصان بہنچا ہواں بہرے کہ یہ حکومت ختم ہوگئی۔

عبدالبارى طالبعلم

### سلطت عادشاءي برار

براری طومت بهنی کا ایک صوبه تعاجوا حذگر بیجا بورا ورگولکنده کی طرح خود مختار میوگیاتیا اور بهان بی ایک بنی عاد ندای حکومت شده می می ایم بین قائم بوگی تی عماد شامی حکومت کا با نی نتج الند کا د آملک تقایس نے کہ اپنی باد شامی کا اعلان کرکے برارکو حکومت بهم بی سے علیدہ کرلیا تھا۔ برار ایک ججوٹ اساصوب تھا جسکے شال میں الوہ بمفرب میں خاند میں وراحد مگرجوں میں بیدرا ورگولکن واور مشرق میں گونڈوان کی ریاست تھی۔

عمادشا، ي حكومت كا بافي عاد الملك المتادوي الركاك المي نوسلم بدو

اولادین سے تقایہ وجیانگر کی اوائی میں مجین میں گرفتار ہونیے بعد قان جہاں سید سالار برار کے فلاموں کے زمرہ میں شائل ہوگیا تھا ،عمد شباب میں است ایسی قابلیت اور شجاعت دکھائی کہ معتلہ وں اور مقرلیوں میں شائل ہوگیا ۔ فان جہاں کی وفات کے بعد بیسلاطین ہمنی کی طلاحت میں آگیا ۔ اور سلطان محمود شاہ ہمنی کے عمد حکومت میں است عمادا کملک کا خطاب عطابہ وا ۔ اس کے علاوہ برار کی سید سالاری کا عمدہ کھی است تفویض ہوا ۔ جد ہمنی تکمیت کی خطابہ وا ۔ اس کے علاوہ برار کی سید سالاری کا عمدہ کھی است تفویض ہوا ۔ جد ہمنی تکمیت اس کے علاوہ برار کی سید سالاری کا عمدہ کی است تفویض ہوا ۔ جد ہمنی تکمیت کی کمزور ہوگی تو اس نے شاہری ہوئے کے بعد اس سے آپنی فوج میں اصافہ کیا ، اور مکومت کو اعلان کر دیا نیور مختار ہوئے کے بعد اس سے آپنی فوج میں اصافہ کیا ، اور مکومت کو مفہوط بنا یا ۔ مذافی ہوں میں میار موسے کے بعد یہ فوت ہوگیا۔

مفہوط بنایا۔ سناف ہر ستن مائے) بیں بیمار ہوئے کے بعد یہ نوت ہوگیا۔
عماد شاہی حکومت کے حود مختار یا دستاہ ان کی فائم کردہ عماد سناہی کوست کے مندرج ذیل یا دشا ہوں نے برار پر دن رہا زوائ کی عماد سناہی کوست کے مندرج ذیل یا دشا ہوں نے برار پر دن رہا زوائ کی

(۱) عادینا ہی حکومت کا بانی نتج الدعادالمگ ندیم (میم میراع) سے منافی سے منافی کی سے منافی کی سے منافی کی سے منافی کی ۔

(۲) علاء الدين عادشاه بن تتح الشرعاد الملك سلام (۲) علاء الدين عادشاه بن تتح الشرعاد الملك سلام و ٢٥٠٠) سے

(٣) دریاعمادشاه بن علارا لدین عمادشاه سستیم (۱۹۷های سے مدورہ ۵) (مدورہ کا میں علارا لدین عماد شاه سستیم (۱۹۷های سے مدورہ ا

(۷۹) بربان عادشاه شائی (ساتهایم) بین تخت شین بروار (۵) بیر تغال خان نائب سلطنت نے کومت پر قبضہ جالیا۔ بربان عادشاہ کے بعد عادشاہی حکومت جتم ہوگئی تھی کیو نکہ نائب سلطنت تغال خان نے حاکم خاند نیش اور نظام شاہ کی امداد سے با دشاہ کوج نوعم لڑکا تھا۔ معزول کرکے حکومت پر قبضہ جالیا تھا۔ اس کے بعد شاہان احمد نگرنے اس حکومت کو بھی اپنے اندر بوتر ب کرلیا۔ یہ حکومت تقریبًا ایک صدی قائم رہی۔

#### سلطنت بربدتنا بى سير

بیدر کی بربدشاہی حکومت کا بابی قاسم بریدہے جس نے بیجا بور احد گرگونگڑہ اور مراز کی طرح بیدر کی خود مختاری کا اعلان کرے اس صوبہ کوہمنی حکومت سے جیسین لیا تھا۔ یہ حکومت ہمنی کا ایک جیوٹا ساصو سر تقاجیس کے شال میں برار مغرب میں بیٹے جنوب میں بیجا بور اور ششرق میں گونٹروا نہ کی ریاست تھی۔

بريد شابى عكورت كاباني فالم مريد التاجس كونواجسها ب

الدین نیزدی من سلطان محد شاہ بہنی کے باتھ فروخت کیا تھا۔ قاسم بریدایک بھاد اسپائی تھا۔ اعلیٰ درج کا خوشنونس تھا۔ درسیقی کے سازوں کے بجا نے سن اسے کمال حاصل کھا، اس سفایتی ہے نظیراستعداد کی بناد بر بہت جلد حکومت بہتی ہیں ایک منایاں حیثیت حاصل کر لی تھی۔ مر بہوں پر فتح یا نے کے بعد اس نے بڑا نام پیلا کیا قاسم برید نے مرسول حدت کو بڑی دلیری اور بھا دری کے ساتھ واسم برید نے مرسول میں سرکس جا عمت کو بڑی دلیری اور بھا دری کے ساتھ زیر کیا۔ مرسول میں سرکس جا عمت کو بڑی دلیری اور بھا دری کے ساتھ زیر کیا۔ مرسول میں مربد کا خاص کر دیا تھا بادشاہ نے قاسم برید کی بواکت بیسی سے فرش ہو کہتھا جی کی ساری جاگیراسی کو دیدی تھی۔ قاسم برید نے اور بھا دری سے خوش ہو کر بیری کی دواج کی ساری جاگیراسی کو دیدی تھی۔ قاسم برید نے جدب یہ دیکھا کر حکومت برید کی دواج سے برید سے نواس نے سے دواج کی سازی جا در شاہی کا اعلان کردیا۔ قاسم برید نواس نے سے در سے کھی دختا ربادشاہ کی حیدیت سے بریدر سے کو حدت کرتا ربا سے اور اس کی طاقت کائی ترا دیا سے نواج شاہر کرتا ربا دیا ہی کہتا دیا ہوگئا۔ اس میں بیار ہونے کے بعد یہ فوت ہوگیا۔

بربدشاہی حکومت کے خودمختار با دشاہ ای ماندان کے بربدشاہی فاندان کے

بیدیو حکومت کی ہے ان کے نام یہ ہیں:۔

من کی ہے ان سے مام یہ ہیں ہ۔ (۱) ہیدر کی بر بدشتاہی حکومت کا بانی امیرقاسم برید شروم کی از کا میں اسے منافية رسينهاي مك

(٢) اميربريدبن قاسم بريدسناده (ستنهاع) سے هياوه (معهام) تك. (٣)على بريدشا وبن اميربيدهموه (شمعهاع) سے توقيم (عدهاع) يك-دس) ابراسم بريدين على بريد فوه و عده اي سع عووية ( مهماء) مك-(۵) قاسم برید تاتی عواد و دور و دهای سے دراج و دائے کی۔ (٢) محرعلى قطب شاه ستاية (١٩٥٨ع) سے سنايي ركاباعي تك -

(٤) مرتداعلى بريد (٨) امير بريد تاني -

بريدشا ہى غاندان كے ابتدائى تين بادشا ہوں كے بعدى اس حكومت كاذوال سترفع بوگیا مقادراس طرح یه با نخ ی حکومت کلی جو حکومت بهنی کی فاک سے بدیا مونی على - بيجا إورس شامل مون سے بعد الله (افتاله) من حتم بوسي

وكن كى دوسرى خودمخار كوسل البيابدر علاده بى دكن س خدود

مختار حکومتیں تقیں جن مرہم ہلی سی روشتی ڈوال دینا جا ہتے ہیں۔ دكن كى خود مختاد خكومتوں ميں وجيا اگر كى بهند و حكومت سے زيادہ اہمتيت كھتى تھی۔ یہ جنوبی مہند کے جزیرہ مناس سیلی ہوئی تھی اور اس کا شار دکن کی بڑی اور لتمند حكومتون مين كمياجا تأتقار

وجیا تگر کی حکومت کی بنیاد ہری سراور بکانای دو بھایکوں نے قائم کی تھی۔

م دونوں بھائی اجتداریں ورنگل کے راج کے ہاں الانم کے ان دونوں بھائیوں نے اپنی متحدہ کو مشبق سے وجیا نگر کی حکومت کی سرحدوں کو کرفت ندی سے لیکر راس کما ری تک پھیلا ویا بھا۔ وجیا نگر کی حکومت کی کرکن کی سلمان حکومتوں سے مہینے جباگر می حکومت کی دکن کی سلمان حکومتوں سے مہینے جباگر می دونوں تھا جو دری ہے مسلمان حکومتوں سے مہینے جباگر می دونوں تھا تھ ہو گیا۔ اور نرسنگھ جو وزیر تھا تخدت پر بیٹے گااس سے مسلمان کو کافی وسعت دی کرشن دونور لے کے سے بعدا چیوت ویو تخت پر بیٹے گااس سے مسلمان کو کافی وسعت دی کرشن دونور لے کے سے بعدا چیوت ویو تخت پر بیٹے گا کہ وہ اور ان حلوں کے بعد دونیا کھری می میں بر دکن کی اللی حکومتوں سے بار کر حل کر دیا اور ان حلوں کے بعد دونیا کھری می میں سے میں کر دیا اور ان حلوں کے بعد دونیا کھری می میں سے میں کر دیا اور ان حلوں کے بعد دونیا کھری می مست سے میں کر میں کر دیا اور ان حلوں کے بعد دونیا کھری می میں میں موسوں کا جروبی گئی ۔

وجیا گرے علاوہ جنوبی ہندس گنڈوارد بھی ایک ریاست تھی جس کو شاید گونڈول نے آباد کیا تھا۔ اس کے اقباق معتوں نیسلمان قابض یتھے اور بعض میر مندو۔



# سولهوال باب گرفتان النظر کے رونان النظر کے دونان النظر

والمحدد والمحدد

## مفلیکومت برایک نظر

مفلیه کورت کے قیام سے قبل بوں تو تقریبًا سات سورس کے مہند وستان کی اسلامی اسلامی کورت بند وستان کی اسلامی کورت بین بین اور گرطتی دہی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ مہند وستان کی اسلامی کورت سے میں ہوئے ہے۔ وہ کسی مجی گذشت سے میرون ہے۔ وہ کسی مجی گذشت اور اسرا بندی مغلیہ حکومت کو حال ہوئی ہے۔ وہ کسی مجی گذشت اسلامی کورت کورت کو دیست مرتبیں ہمسکی۔

مغليه حكومت كوصرت ابنى وسعدت اوراعلى انتظامى قالجيت كى بنابرى مبتدشان كى تار يخيس قاص ففت على بنيس ب بلكماس حكومت كى لائق فرا ترواوى ك جس روا داری ادر فیر فرقه والاندمیل جول کی داغ بیل اس ملک بین ڈالی ہے ، کی شال مشكل بى سے مندوستان كى گذشته تاريخ ميں مل كتى ہے جعقيقت يہ ہے كرجندا سيازى خصوصیات کے اعتبارسے مغلید مکومت کا درج اسقدر ابندہے کرزمان عال کی معض جہوی محوستين بحي ج سے سيكووں برس بسطى اس مغليہ كوست كے مقابليس ماندوكھائى دي م مغليه حكوست كى ايك بهايت بي كمل اورفصل مار كي مبندوستان يرمغله مكومت مے نام سے م الحدہ شائع كر ملى ميں جاس تاريخ كى جددوم ہے۔ اس شائدار مغلبہ تا رج کے شائع کرنے کے بعد اگر جے اس یا ت کی صرورت یا تی بنیں رستی کد زیر نظر آئے۔ س بھی مغلیہ حکومت بردوشنی ڈوالی جا سے لیکن مجر کلی ہم جاہتے ہیں کد صرف چندصفیات س آ کے جل کرمفلہ حکومت کاایک بلکاسا فاکسین کردیا جائے تاکہ ایک طرف تواس تاریخ کے مطااد کرنے والوں کو بھی مغلیہ دور حکومت کے بامے می تقور کی بہت واقفيت بوجائ وومرى جانب يربلكاسا فاكراس تايخ كى طددوم كمطالعدكر فوالول كے لئے بھی ایک مختصرے فلاصد كاكام دے سے ۔

م کواس جیز کا عتران ہے کہ علیہ حکومت کی تاریخ کا جو فلاصہ ہم اسکے حلی بین کا ہون کرنے و الے ہیں وہ کسی طرح بھی تاہم کے سے دھیں رکھنے و الے طبقہ کیلئے تستی کا ہون انہیں ہوسکتا اور تاہم نے سے دھیں رکھنے والے حصرات اس بات کیلئے مجبور ہیں کہ وہ اس تاریخ کی جلد دوم لین مہندوستان پر مغلیہ لکومت کا خرود مطالعہ کریں لیکن مجر کھی اس خلاصہ کے دریو مغلیہ حکومت کا ایک فاکہ ضرور و مہن تین ہوجا تا ہے جس سے بڑی بڑی تاریخ ی کے شطالعہ میں کا فی رم خانی ہو گئی ہے۔ امذا ہم ذبل میں مغلیہ حکومت کا ایک باکا سا فاکہ سے شہری کے دیتے ہیں۔

مايون بمنوسان كادوباره باوشاه استقبل بنايا والماد كارمالات كى بنايس

جلال الدين اكبركي تخت فشدى البلال الدين اكبرخية بريشاة المحمر

صرف بیره برس اور نومیسے کی تھی۔ ہایوں کے مرتے ہی اور اکبر کے تخت اسٹ بن ہوتے ہی کا مرائی ہے کا النے کیلئے وہیں با اور قلوں کو مہندوستان سے کا لئے کیلئے وہیں با اور قلوں کو مہندوستان سے کا لئے کیلئے وہیں با پر سیاریاں سٹرورع ہوگئیں۔ جنا نجر ہم وبقال نے ایک ظلیم الشان لشکر کے ذریعہ گروسے بر سیاریاں سٹرورع ہوگئیں۔ جنا نجر ہم وبقال نے ایک ظلیم الشان لشکر کے ذریعہ گروسے

لیکرد بلی تک کاساراعلاقه فتح کرلیا ۱ ورمغلوں کی پوزلین ہندوستان میں متمد بدخطرہ میں د کھائی دینے لگی ۔

مغلوں کے فلات بغاوتوں کے اس طوفان نے اکبر کے سا تھیوں کے یا دُل کھا وہ اور اکبر کے سا تھیوں کے یا دُل کھا دیں اور یہ بہندوستان سے فرار یہ نہی تیا اویا کرنے لگے لیکن اکبرا ور اکبر کے اتالیق بیرم خال نے یہ فیصلہ کیا کہ خواہ نیتجہ کی کیوں نہو۔ با فیوں اور دیمنوں کا مقابلہ کیا جا نیکٹا۔ اکبرا ور سیرم خال کے اس ع مم کو دیکھتے ہوئے دوسرے اُمرائ سلطنت کی مقابلہ پائی مقابلہ پڑد دی بین کے نیز بین کے اس ع اللہ ہوا تو ہی کو نسکست ہوگئی۔ سیمو کی شکست کے بعد اکبرا ور سیسے ساکھیوں نے دہلی۔ آگرہ لیکھنو اور بہت سے اہم علاقے فتح کر لئے گو یا اکبر نے اسکسا کھیوں نے دہلی۔ آگرہ لیکھنو اور بہت سے اہم علاقے فتح کر لئے گو یا اکبر نے سے سے سے اسی مغلبہ صکومت کی شنیاد دکھ دی جو ہما یوں کی موت کے بعد تقریباً ختم ہو چکی تی۔

اکبرگی ان فتوحات اور کا میا بیول میں اکبر کے اتالیت بیرم خال کا بست بڑا ہاتھ تھا حقیقت یہ ہے کہ اکبر کو مغلیہ حکومت کے دوبارہ قیا کی بیر ہم خال کی وجہ سے بڑی مدد بلی لیکن بیرم خال کے مخالفین نے چندسال کے اندرا ندرا کبرا ور بیرم خال میں بڑی طرح شکر دنجی بیدا کرا دی حب کا نیتجہ یہ ہوا کہ مخالفین کی ساز سوں کی بنا بر بیرم خال کو اکبر نے حکومت کی ذیتہ داریوں سے مناکد وش کر دیا اور لطنت کا پور اانتظام اپنے با تھیں لے لیا۔ بیرم خال ل برد اشتہ ہوئے کے بعد چے کے لئے روا مذہو گیا لیکن انجی وہ راستہ ہی میں تھا کہ برد اشتہ ہوئے کے بعد چے کے لئے روا مذہو گیا لیکن انجی وہ راستہ می میں تھا کہ کھیا ت بیں میں سے سے میں کے دوا مذہو گیا۔

بیرم خاصیبی باند خضیت سے محروم ہونیے بعد اکبرے کا ندصوں پر ذرا الله المال کا ایک بہت بڑا ہو جھ بڑگیا تھا۔ جسے اکبرنے بڑی قابلیت کے ساتھ بداست کیا جنا پند

اکبرف ایک طرف نظام حکومت کوبہت بہتر بنادیا اور دوسری جانب نئ فق حات کا ایک لئے متنائی سلسلہ شروع کر دیا۔ اکبرکوئی بہت بڑا فوجی جنرل بنیں بھا لیکن وہ اعلیٰ درجہ کا سیا ہی گرستا اس نے اولیٰ اولیٰ اولیٰ اولیٰ میں کو بھی اس نے اولیٰ اولیٰ اولیٰ اولیٰ سامی میں کو بھی میں کو بھی اس می اس کے جنوب میں کو بھی اسلم میں اس می فوجی قابلیت کی وصوم اس می جنوب کی فقو حالت کا سلملہ مشر ورع کیا توسایدے ملک میں اسکی فوجی قابلیت کی وصوم میں کریں۔

اکبر کی نتو مات کا اندازه اس سے لگا یا جا سکتا ہے کہ اس نے مختصر سے عصر تی لفہ گو الیار اور مالوہ کو فتح کرلیا جو نپور اور اور ورد کے بیٹھا توں کو ذیر کرکے بیٹمام علاقہ فتح کرلیا اسکے بعد اکبر نے گابل رمند دو اور قد محار کو زیر کی بیٹی بعد اکبر نے گابل رمند دو اور قد محار کو زیر کی بیٹی تالی میں میں کی فتو حالت سے فاسخ ہونے کے بعد اکبر دکن کی جا فر بہت وجہ ہوا۔ اور اس نے دکن کی بیٹیتر حکومت کو فتح کرنے کے بعد کو میں مثامل کرلیا غرضکہ افغانستان سے فیر حبوبی مبدور مثان تک اور گیل سے لیکن بیٹی بعد ورمثان تک اور گیل سے لیکن بیٹی بعد ورمثان تک اور گیل سے لیکن بیٹی کو میں مثامل کرلیا غرضکہ افغانستال ہوگی ۔

اکبرساناه ورهنانی بین دیدا بیار بواکد اسی زندگی کی کوئی آمید باتی بین دی اکبر کے بیار بوت بین بین دی اکبر کے بیار بوت بی بین برت کی کوشش کی کہ اکبر سے بہزادہ سلیم کی بیار بوت بی کوشش کی کہ اکبر سے بہزادہ سلیم کی بیار میں بی کوشل کالیں لیکن اکبر نے ان سب کو چھڑک بیار میں بی کے بیار میں بیار کر کوئی دو مرا بادشاہ بین ہوسی اور بیار بیاری بی کے دبا در میان المفاظیس کہ دیا کہ مین میں بوسی الموسی کے دبار خات بیاری کی بادشاہی کو معبوط بنانے کیلئے بیاری بی کے زمانہ میں میں کا مرائے سطنت جنانچ اکبر نے بہزادہ سلیم کی بادشاہی کو معبوط بنانے کیلئے بیاری بی کے زمانہ میں میں کا مرائے سطنت کے دوبر دسلیم کو بادشاہ بنا دیا۔ بیٹے کو بادشاہ بنانے کے دوبر دسلیم کو بادشاہ بنانے کا بیار نے ایک کا مرائے سال کی عمر میں اکبر کا انتقال ہوگی ۔

ہندوستان میں مغلیہ حکومت کی بنیاد اکبر کے داد ابا برنے رکھی تھی لیکن اس حکومت کوشیرٹ و نے ہمایوں سے جین لیا تھا لیکن ہمایوں نے دو بارہ ہمت کرے جب نے سر

سے متدوستان کوئع کیا تو ہما ہوں کے مرتے ہی ہمیواوردومرے باغیوں نے اس حکومت کو تقريباجهم كرديا تفاد اكبرك ياس بجاب عبرائ نام علاقه كعلاوه كجد باتى نيس رما تفاكن فدان اكبركويا فى بت كميدان من فع عنايت كى جبك بعداكبردفة رفة سالت مندوستان كا بادشاه بن گیا اور اس کی حکومت افغانستان سے لیکرمہند وستان کی انتہائی سرحدوں مکھیل گئی۔ والدس جها محرك عبد كومت المناه البرك موت ع بدر الما البجرى المناه المرك موت ع بدر الدين جائر كالقب اختياد كرنيك بعد ٨٣ سال كى عربي آگره س تخت سنين بواجه الكيرن با دشاه بوت مي سے پہلاکا کی سے کیا کہ شاہی قلعہ کی ویواد کے نیچے ایک سونے کی ذیخیر لٹکا دی تاکہ مظلم اور فرایی اس زنجر کو کینینے کے بعد مراہ راست با دشاہ سے فریا دکرسکیں۔ اس بادشاہ نے رعایا کے فائدہ ے کے ایم بہت سے مقید احکامات جاری کئے تھے جن کا نشا یہ مخاکہ سرکاری حکام نہ توریثوت لیں سرعایا سے تحفے اور نذر انے وصول کریں اور مذلا وارث مرنے والوں کے مال وجلموا مِمتِهندجائين صنعنت وتجارت كى ترتى كيلے بھائكيرے فكم دياكہ بندر كا ہوى ك دراجہ جو مال مندوستان س آے اس برکونی محصول یا جنگی نه نی جا سے ۔ چروں اور داکوؤں سے راستوں كو ْحَفُوظ كُونِي كِيلِيِّ جِهَا نَكْبِر فِي فاص احكامات جارى كئے تھے جہا بگير اگرچہ خود شراب بيتيا تھا۔ ليكن السنعوام كونسفه كى چيزوں سے بچانے كيك شراب اوردوسرى نشه ورجيزوں كى تجار عكماً ممنوع قرار ديدي كلي -

اکبرانی بی بی است بہت سی اندرونی بنا وقوں کا سخت مقابلہ کرنا پڑار جہا گیر کی جو است کی ضرورت بی میں بی آئی البتد اسے بہت سی اندرونی بنا وقوں کا سخت مقابلہ کرنا پڑار جہا گیر کی بخو کے فلان سنت بیلی بنا وت اسکے بیٹے خسرو نے بریا کی بتی جسے جہا نگیر نے وہا دیا اور شہزادہ تسروکو نظر بندکر دیا اسکے بعد جہا نگیر کو قند ہار کی بغاوت کا مقابلہ کرنا پڑا رجہا نگیر کورا نا پر ہا تھے بیٹے امر سکے کی بنا وقول کا بھی شدید مقابلہ کرنا پڑا۔ دکن بیس ملک عنبر نے جہا نگیر کی حکومت کے بیٹے امر سکے کی بنا وقول کا بھی شدید مقابلہ کرنا پڑا۔ دکن بیس ملک عنبر نے جہا تگیر کی حکومت

کے خلا من ایک بہت بڑی بنا وت کھڑی کر دی تی جس کے دباغ میں جما نگیر کوبڑی دستو ایاں مستر ہم تیں۔

جهانگیر کی زندگی کا ایک ایم واقعه بهرالشالعنی تورجهال کے ساتھ اسکا نکاح ہے۔ جه تکیرس زیانیس قندهار کی بغاوت کے سلسلمیں کابل میں تقاتوا سے اطلاع می که دارلنسا مے شوہر شیرانگن کو بردوان میں تس کر دیا گیا۔ ہرانسا جہا نگیر کی بجین کی ساتھی تھی۔ میردونوں جعب جوان مو يكي توايك ووسرے سے محبت كرنے مطالكن بهرالت كاباب فيات بركا يو كدا يك معولى على عده داء عا اوراكبراس بات كويندونس كرتا عاكد وليجد معلطت كي شادىكى معولى عده داركى بينى مع مواسلة اكبرة ستيرافك كسائة مروالساكى شادى رى متى حبب مهرالسندا كاشوبر ما دائميا توجه الكيرفي اين يُرائي محبنت كى يا دكوتا زه كريا كيلي والنسا كوشادى كابيغام ديديا. بهرالسائو برك مرنيع فودارى بعد توجها بكيري شادى كرف كيلية مياريس موى ليكن كيوز الله كذري كعدان دونول كانكاح بوكيار تاح مرك بعد جها تگیرنے پہلے تو ہرالشاکو نورگل کا خطاب دیا۔ اس کے بعد فورجاں کا خطاب عطاہوا نورجمال کے مکدین جانے کے بعدجمانگیر کی حکومت میں نئ نئ بیجید کیاں بیدا ہون غروع ہوگئیں۔ اسکی وجہ یہ بھی کہ نورجہاں صرف ملکہ می بنیں بھی بلکہ وہ جما تگیر کے یہ دہ لیا محكران كررى تقى-نورجهان في اليم عهدون برايق مرضى كي افسرون كالقرد شروع كرفيا تخاجس سے كدنظام حكومت من فرق آنے لكا تفاء اسكے علاوہ نورجال تم زادہ خرم يعنى شاہجماں کی مخالف بو گئی تھی۔ مخالفنت کی وجہ یہ تھی کہ نورجماں کے بہلے سٹو ہرشیرا فکن سے ایک اوا کی تقی جس کی شادی جمانگیر کے جھوٹے اوا کے شہر یا رہے ہوگئی تنی شہر اید کے داماد بن جانے کے بعد نورجماں کی یہ قدرتی خواہش تھی کرشہریار آئندہ بہندوستان کا باوشاہ برنسکن استه به دلیه کر بڑی تکلیف موتی تی گرمتا بجمال با پداور ملک کی نظرو ن میں مجبوب بتها سل جارم ہے اوراس مے دا اور کے بادشاہ ہونے کے امکانا ت ختم ہوئے چلے جا ہے ہی ان وا تعات نے اسکے سین بر نفض اور حسد کی آگ کو کھڑا کا دیا اور وہ اس کو کشیش میں ہمرون دہنے نگی کہ مثر ابھال کو باپ کی نظروں سے گرا دیا جاسے چنا کچہ وہ اس مقصد میں کا میاب جی ہوگئی تھی لیکن کھوڑی مذہب کے بعد ہی جا نگیرا ورشا ہجاں کے تعلقات کچے خوشکو اڑجیگئے اور نورجہاں کو سخت ما یوسی کا مخد دیکھٹا پڑا۔

نورجهاں کی رئیسہ دوانیوں اور سلطنت کے اندر دنی جھگڑوں کی وج سے جھاگر کی صحت دن بدن گرتی مجلی کئی بھا گئیرائی صحت کو بحال کرنے کیلے کشمیر کیا ہوا تھا کہ وہاں جاکراس کی حالت اور بھی بڑگر گئی جنا نے بحق ناچ (علال کا) میں وہ سنمیرسے لاہور استے ہوئ را ستہ میں فو مت ہوگیا -اسکی لاش کو ہا تھی پر ڈال کر لا ہور لا یا گیا اور درجہاں کے باغ میں دفن کر دیا گیا -جہا بگیر کے مرتے ہی تخف نیسی کے لئے نورجہاں اور اس کے بھائی آصف فال میں محکم ڈارٹر وع ہو گیا نورجہاں جا ہمی تھی کہ جہا گیر کا چھوٹا بٹیا شہریا رجواس کا دارا تحالی نیسی کھکم ڈارٹر وع ہو گیا نورجہاں جا ہمی تھی کہ جہا گیر کا چھوٹا بٹیا شہریا رجواس کا دارا تحالی نے کہ دونوں میں با قاعدہ جنگ محن گئی کیکن نورجہاں ناکام رہی اور آصف خاں لینے درا مادشا ہجمال کو تخت دلانے میں کا میا ب ہو گیا۔

جھار ہے۔ الدین خاہجاں کے بعداس کا جہنا ہیں الدین خاہجاں کے بعداس کا جہنا ہیں جس ہند وستان کے تخت پر بیٹھا ۔ سناہجاں کواپی تخت نشینی کے فوراً ہی بعدد کن کے بائی حکم اندی کی سرکو بی کے لئے دکن جا نابڑا چنا نجہ وہ مع اپنے اہل وعیال کے برلیان پوریس حکم اندا ہی میں ہوا تھا کہ اسکی جو سے کہ متا ابھاں کو بر بان پوراسے ہوئے وراایک سال بھی ہنیں ہوا تھا کہ اسکی مجدوب بروی ممتاز محل بی لیارت کے دوران میں رصلت کری جس سے کہ متا ابھاں کو ب عدم مدر مربی اور متا زمل کی لائن کو بران پورسے آگرہ لا یا گیاا در دفن کر دیا گیا شاہجاں سے آج بھی جا بات

عالم سيستاركيا ماتله-

شاہجاں آبادے نام سے ایک ہنا ہے کابرانٹوق تھا چنا نی بی عارتیں آج ہی دنیا کے سامنے مغلیط معت کی خطبت کی داستان دُہراری ہیں۔ بہ عارتیں صرف آگرہ دو ہی۔ لاہو اجمیری بین نیس ہیں بلکہ مندوستان کے ہر حصد میں جیلی ہوئی ہیں۔ تاج محل کی تعمیراس یا دشاہ کی غیر فائی یا دگار ہے۔ دہلی کواسی با دشاہ نے دارالسلطنت قرار دیا تھا۔ اور بیاں شاہجاں آبادے نام سے ایک ہنا ہے ہی خوبصورت جدید شہر تعمیر را یا تھا ہے تھا کا کی متادی کی متادی کھی شاہجاں کے دور حکومت کا ایک مشہور کا رنامہ ہے۔

 دادانسکوه برفتح مصل کرنیکے بعدا درنگ زیب کے ساسنے اہم ترین مسئلہ باب کا تخا۔ اگر وہ باب کو تخت سے کو دم کرتا تھا تواس کادل گوارہ نیس کرتا تھا لیکن باب کواگر دیارہ تخت بربطاتا تھا تو سیجھتا تھا کہ باب اپنے جستے بیٹے دارانسکوہ کے ہاتھ میں ساری حکومت و دید بیگا۔ اوردارانسکوہ کے ہاتھ میں حکومت آنے کے بعد بھا یُوں میں سے کسی ایک کی بی دید بیگا۔ اوردارانسکوہ کے اسکے علاوہ ملک میں مجرشے سرے سے قانہ جنگی بربا ہوجائی زندگی محفوظ نئیں رہے گی۔ اسکے علاوہ ملک میں مجرشے سرے سے قانہ جنگی بربا ہوجائی اس لئے اس نے یہ طے کی کہ بادشاہ کو دو بادہ تخت و ثابے دیکر نئی مشکلات نہ بیراکی جائیں۔ بیکہ بادشاہ کی آزام و آسائی کا پورا انتظام کرکے اسے آگرہ کے قلویس نظر جائیں۔ بیکہ بادشاہ کی آزام و آسائی کا پورا انتظام کرکے اسے آگرہ کے قلویس نظر جائیں۔ بیکہ بادشاہ کی آزام و آسائی کا پورا انتظام کرکے اسے آگرہ کے قلویس نظر من کرے دیا جائے۔

محی الدین مجراور گردیا لکیم ایندی الدین محدادر گزیب علیمی ایندی الدین محدادر گزیب علیم کا (شھالہ؟) میں عالمگیر کا لقب افتیار کرنیے بعد تخت نشین ہوا۔ تخت نشینی کی رسم کے فورا ہی بعدا ورنگزیب وارا شکوہ کے تما قعبیں روانہ ہوگیا۔ وہ آگرہ سے دہلی آیا۔ دہلی سے لا ہور پنیا - اس نے ملتان تک دار اشکوہ کا تعاقب کیا- اسی دوران میں جیب اور مگزیب مواطلاع بی کداس کا دومسرا بھائی شاہ شجاع آگرہ پر قبصہ جانے سے سلتے بنگال ست ڈیانہ ہوچکا ہے تو وہ اس کے مقابلہ کیلئے دوڑا۔شاہ شجاع اوراوز گریب کی فوج ں کاشرید مقابله مجوانشاه شجاع كوشكست بهوكئ وداراشكوه جوسنده بحاك كيا عَااست كُرْنمَا ركمهك د بل لا يأكيا - د بل آن ك بعد د بل كالل ف لحدا شفيالات كى بنايراس يركفر كا فتوى ا لكايااورده بي دي عجرمين حاب بين عان ردياكيا ينتراده مرا دجاولا سے باغی ہوگیا تھا اور گوالیار کے قلعمی تظربند تخااسے بھی ایک بے گناہ کے قصال عجرم میں مزامے موت دیدی کئے۔ تخت نئینی کے دوسال بعداوزگر بیب نے ملکسی بہت سی مفیدا صلاحا

كيساً سن دمينيات كالمحكم كحولا جوعوام كودين كى باتيس بتاتا تقاغيراسلامى مراسم ملما نون كيلية ممنوع قرارد يدك سمين بركارى اورنت بازى كى دوك تقام كيلة اسين لها يت سخت توزين جارى كئے۔ أسن تجارت برسٹيجس بالكل أوا ديا فلد سے بيجوں كي تقسيم كا مُفت أسطام كيا گا تا با تا موع قرار دیدیا غرضکه اور گزیب نے بہتسی مفیدا صلاحات تخت نشین مونے ع بعد جاري كردي -

ا ورنگزیب اپنے ذمانه کا بہت بڑا سیرسالار مواہد اسکی ساری عمر سی شیرزنی میں گذری ہے اس نے کوچ ہمارا ورآسام کے نا قابل تسخیر علاقہ کوفتح کرلیا تھا بتبتت -ار کان اوردیا کا مگ مک کواس نے زیر کرلیا تھا۔ اور گزیب کوایک طرف مرسم سرد ارسواجی سے ستد مد مقابلہ کرنا پڑا۔ دومری جانب راجبوتوں کی بنا وت کو د بانے کے لئے بھی اسے

باربار فوج کمشی کرنی برطی -

اور کر سے کوشالی مبند کی بغاوتوں کود بانے کے بعد دکن کے مرسم سروار وں اور عی حكرانوں كى سركوبى كى جانب متوج مونا پڑا۔ چنا كئير اسكى عمر كالآخرى حصة دكن ہى ہيں گزر اہے اُسنے وکن بنجنے کے بعدمرم طاقت کو بالکل کیل کرر کھ دیا اُسنے والی بیجالور کوزیر کیا! لی گولکنڈ ہ کواطاعت کیلئے مجبور کر دیا حقیقت یہ ہے کہ اور نگزیب کودکن کے معرکوں میں بڑی مشقت اور تکلیف اُ مطانی طیری - وه برابر ۲ سال تک دکن س اینے مخالفوں کو کھیلتے میں ایسا مصروف رہاکہ اسے ایک دن کے لئے بھی جین میسترندآ سکا اس سخنت محنت کے بعد الله (كتعليم) مين وه ايسابيا رم واكه جا نبرى نه بهوسكا - ( وزنگزيب في بي س سال اورتين ماه حکوست کی- اور گزیب کا دور حکوست اسقدرطویل بے کواس سے قبل سی ا دشاہ کو کئی

ا درگزیب عالمگیرف اپنے بیمچے جو دسیع سلطنت چیوٹری تی ا ده اتنی بڑی تی جو اس سے قبل مند وستان کے سی بادشاہ حكومت عليكازوا کو کھی تصیب بنیں ہوئی تھی دیکن اتنی بڑی سلطنت کو سمھا کنے سے لئے جیسے لائق جانتین کی صرورت تھی وہ اور گزمیب کو نہ مل سکے جس کا نیتجہ یہ جواکہ اور نگزیب کے بعدسے مغلیجی بیس گمزدری بیدا ہموئی شنم ورع ہوگئی۔

اورنگرس کی انگے بندمونی تھی کہ ملک میں ہرطرت باغیوں نے سرا کھا تا اشروع کردیا جنائجہ وہ داجیوت را جرجوا ورنگریب کے خوت کیوجہ سے دب گئے تھے بغاوت برآ مادہ ہوگئے ۔
راجیوتوں کے علاوہ شائی ہند میں سکھوں کی بغاوت کا ایک نیا فقتہ کھڑا ہوگیا۔ دکن میں الجبوتوں کے علاوہ شائی کی وجہ سے اُن مر ہوں نے بھر مرا کھا نا شروغ کر دیا جنکوا ورز بیا نے بالکل کیلار کھ دیا تھا۔ عز عنکہ اورنگزیب کے مرتے ہی ملک میں ہر طرف شورشیں اور جاتی ہیں بر طرف شورشیں اور جاتی ہے بالکل کیلورکھ دیا تھا۔ عز عنکہ اورنگزیب کے مرتے ہی ملک میں ہر طرف شورشیں اور جاتی ہیں بیدا ہونی نشر و جا ہوگئیں۔ ، ،

بیدا ہوں سروں ہوں ہوں ۔ اور گزیب کی موت کے دقت ہوتک برا ابیا معظم بیتا وار میں حالت اور میں این با دشاہی کا علا میں تقام سے اس کے جو سے ایک وات کے دقت ہوئے اپنی با دشاہی کا علا میں تقام سے اس کے جو سے ایک وات اس نے بی سے الله ہوا ہوائے کی اس میں اور سے ایک اور معظم کو بھائی گی اس شرارت کا علم ہوا تواس نے بی سے الله ہوا ہوائے بیا در سال اور اپنے بنا در سے لا ہور آکر با قاعدہ ابنی تخت نشینی کی میم ادا کی بہادر شاہ کا لقب اختیا دکیا اور اپنے نام کاسکہ اور خطبہ جاری کیا۔ تخت نشینی سے فارخ ہوشکے بعد بہادر شاہ دہ ہلی بہنیا ۔ دہاں سے آگرہ کیا اور اس سے جو سے دونوں بھائیوں س با قاعدہ جو گئی۔ آگرہ سے بندرہ میل کے فاصلہ برد دونوں کے لئکوں دونوں بھائیوں س با قاعدہ جو گئی۔ آگرہ سے بندرہ میل کے فاصلہ برد دونوں کے لئکوں کا مقام بردونوں کی بھا در شاہ کو اس سے بھی کا مقام بردونشاہ کو اس سے بھی سے جو سے بھائی کا مخبی سے دی بین بڑی طرح زخی ہو نسیے بعد وست ہوگیا۔

راجپوتوں اور کھوں سے بھی اس بادشاہ کو کئی لوائیاں لوائی پڑی تھیں۔ بہادر شاہ حس وقت تخت نشین جوا کما اسکی عمر ۸ ہسال کمتی یخت پر بیٹھنے کے بعد چ بکہ

است خدت پریشا نیوں کا مقابلہ کرنا پڑا تھا اس لئے اسکی صحت گرتی جلی گئی جنانچے ستا کل اح (ملا الحام) میں جب وہ لامورس محا تو مختصر سی علالت سے بعد فوت ہوگیا۔ جها بدار متنان: ربها درشاه کے جاربیٹے کتھے۔جہا ندارشا عظیم الشان - دفیع الشان اورجال ستاه، بارشاه کے مرتے سے ساتھ ہی ان جاروں بیٹوں میں فانہ جنگی شرم بوكئ اس خان جنگى ميں جها ندارشاہ كے علاوہ باتى تينوں بيٹے ماسے كئے يستوں بھائوں كے خَتَى بِونْ يَسِكُ بِعِدِ جِهَا مُدَارِشًاهُ سُلِمُ لِللَّهِ (سُلْكُلُّهُ) مِين دېلى كَتَخْت پر بيٹيا-مير با دشاه نها بت يوقون اورعيّاش عمّا جنا نيها سكے زماندس طوا كفول دوموں اورسرانيو كلى خوب سرميتي مونى ع-فرح سمير: - جها ندارشاه نه ابنه تمام مجايكون اوريستجون كوتو تفكان لكاديا تقانيكن ايك بفيح فرخ سيرجو بزكال كاكودنر عاابحي تك باقى محا فرخ سيرف كودنر بهارستيدس على اوداسيك بحانى ستيدعبدا مشدخال كورنرالية بادكوابيض تحوافاكر حها نداريشاه كفال فوج كنى كردى جمانكم شاه جس کی قوج میں پہنے ہی بدد لی جی بوئی تھی اسٹے سکست ہوگئی۔ جما ندارشا ہ کی شکست مے بعد فرخ سیر سم اللہ اسلامی اس تخت نشین ہوگیالیکن تخت نیشی کے فور اہی بعد سے فرخ سيرا ورسيدو لليليني سيجس على اورسيدعبد الشرمين رستدكشي سنروع موكئ جينابجه ان ستد بھائتوں نے پہلے قوراجیوتوں کو با دستا ہ کے خلاف اُ بھا دا ور بھرم مٹول کے ساتھ معاز باز کرے اسکی حکومت کا تختہ ا کسٹ دیا۔ اینوں نے پہلے تو فرخ سیرکو کڑا کرتید فانہ میں لا محواسے اندھاكركے قتل كرديا -

سیدوں نے فرخ سیر کے بعد پہلے توشمس الدین ابوالبر کا ت کود ہلی کے تخت پر سی الدین ابوالبر کا ت کود ہلی کے تخت پر سی الدو الدی کا ت مرحن میں مبتلا تھا جدب اسکی حالت نازک ہوگئ توسیدوں نے اسکے دوسر کے بعد نیا دوست اور فیع الدولہ کی تخت نشینی کے تیسرے روز سابن با دست او شخص الدین تین ماہ کی حکومت کے بعد اس دُنیا سے رحلت کر گیا تین ہینے کے بعد شیابا دشاہ رفیع الدولہ بھی مرکبا اور اب مسیدوں کو نے کسٹ بیلی بادشاہ کی تال مش مرکبا اور اب مسیدوں کو نے کسٹ بیلی بادشاہ کی تال مش میری ا

روشن إختر محرشاه :- رفيع الدوله يح منيك دس دن بعدروش اخر محدشاه كي تخت نشینی کی رسم استان شر ( الملیکی کی میں انجام دی گئی و روشن ا ختر محترشاه بها در شاه اوّل کا پوتا تما جومرت سے ملاسلیم گراہ سی قید تھا تخت نیٹنی کے وقت اس بادشاہ کی عرص بندر سال تی۔ سيدول في روش ا خر محدمثاه كود بلى ع تخت يرهج اكر حكومت ك كامل ا فتيا رات لي ہاتھ سے لئے مجے محدثاہ توصرت نام كابادشاہ تعاليكن رفته رفية سيدول كا اقتدار خم بونے لگا اورنوب سانتک بینچی که بادشاه کے وحیوں نے ستیسین علی کو توقتل کردیا ورستد میدا ملاک گرفتار كريك قيدس فحالديا كيا اوروه قيدخاته بي س مركيا-سيدون كينج سے با دستاه كو آ زاد كرانى بين نظام الملك أصف جاه كابهت بطاباته عما لمكن بعد كونظام الملك أصعف جاه بی دوسراسید تابت بواکیونک اسے مربٹوں سے سازیا ذکرے و کن بی خود مخار حکومت قائم كرلى اورمرطون كوشرد كرشابي علا قون كوشرى طرح الوايا - نظام الملك آصف جاه كى عنايت سے مرجوں كا زور اتنا برهاك وه د بلى كے قرب دجوار ير على جماكتے۔ ستدوں کی عنایت ، نظام العلک کی ابن الوقتی اور مرسطوں کی معتند بردازی کیوج سے دہلی كى مركزى حكومت بيلے ہى لب دم محى كەسى زما خىس شا دايران نا دُشاد نے مندوستان برحله كرك اس حكومت كى بمنيا دو س كو بالكل بى بلاد الله نا درشاه سائت شما لى مندكو اولت بوادمل آیا ورا سے دہلیس بری طرح سے دہلی عی باشندوں کا قتل عام کیا موروں کا بان ہے كراس فل عام مي ويره لا كدم قريب دبل ك باشدت ما مي كيّ ما درشاه في دبلى برقيف جا نيك بعدد بلى كى جا ع مسجدس اين نام كا خطب يرصوا يا ايه د بلى سيم ٥ دن ما اورجب بلى سے روا مہوا توبندرہ بیس کروڈرو بیے سے جوا ہرات بونے جاندی کے ظروف اشرفیاں نقد روبیدا ورشا، بحال کا بنایا ہوا کروٹروں رو بیہ کی لاگست کا تخت طاؤس اپنے ساتھ کے گیا۔ مندوستان نا درشاہ کے حلہ سے معطلے بھی ہنیں یا یا تھاکہ احدشاہ ابدالی نے محطلہ

(هنه منه منه اورشاه ی تقلید کرنے ہوئے مندوستان پر حملہ کردیا۔ اس نے صوبہ مرصال

بنجاب کوخوب لوٹا بجب برد ہلی کی جانب بڑھا تومغل شکرنے اسے شکست دیدی اور برواہیں چلاگیا۔ اسی زیا مس بعنی ملت الماچ (شکائے ایم) میں محدشا ہ مختصری علالت کے بعد نوت ہوگیا۔ یہ ؟ با دشتاہ ٹراعشرت بینداور آرام طلب تھا۔ اس بادشاہ کی تا المیت کی بنا پرمغلیہ حکومت تقریبًا ختر بو کا بھی۔

الحرائن ان محدثاه کے بعد اسکا بٹیا احدثاه دہلی کے تخت پر بیٹھا اسکا دور حکومت محدثاه سے محدثاه سے محدثاه اجرائی کا دومہ احملہ اسی بادشاه کے دور حکومت میں ہوا تھا۔ اُسرا سے معلم است کا ماصن تھے اس کے انحول نے بادشاہ کومعز ول کر کے اندھا کر دیا اور مرسوں کو اس قدر عوج حال ہوا کہ وہ دہلی کی مرکزی حکومت پر بھی قالبن ہوگئے مرزی حکومت پر بھی قالبن ہوگئے مندوستان میں اگریزوں کا اقتدار اسی بادشاہ کے زمانہ سے شروع ہوا تھا۔

عالم كنير الحرارة المحتران المحتران المكران المحتران المكران المحتران المح

شراه عالمم وجوفت و بلى مع مالكيرنانى كوفتل كياك تواسكابيا عالى كوبر بهاريس كا - أسته باب كى موت كى خراسك بها دشاه عالم كا علان كر ديا - اورشاه عالم كالقب افتياد كياريد كى موت كى خراسك بها دشاه كا اعلان كر ديا - اورشاه عالم كالقب افتياد كياريد بادشاه بحى ابن موسل المح موت المركا بادشاه كا الدين المراب و الما المنظام كا بادشاه كا بادشاه كا الما المنظام كالما المنظام كالما المنظام كالما المنظام كالما المنظام كالمنظام كالمنظام كالمنظام كالمنظام كالمنظام كواني من مرمينون في السادشاه كواني من مرمينون في السادشاه كواني المنظام كواني المنظام كواني المنظام كواني المنظام كواني المنظام كواني المنظام كالمنظام كالمنظام كالمنظام كواني المنظام كواني المنظام كواني كالمنظام كواني كالمنظام كواني كالمنظام كواني كالمنظام كالمنظام كواني كالمنظام كالمنظام كالمنظام كواني كالمنظام كالمنظام

می میں نے ایا تھاگویا اس بادشاہ کے پر دہ میں مرتب می محد مت کردہ تھے۔ بادشاہ کی اس ہم ہم اللہ نوازی کیوجہ سے روہ ہے بادشاہ کے بُری طرح تریمن ہوگئے تھے جنا نچہ اکفون نے دہلی پرحلہ کرکے ایک طون مرتبوں کے اقدار کو حم کر دیا دو سری جانب بادشاہ اور بگیات کی ایجی طرح سے می بلیدگی آگ مہیں روم بلیمسر وارغلام قادر نے بادشاہ کی آنگیس کا لکرا سے اندھاکر دیا تھا. یہ بادشاہ کا برس براے نام حکومت کر نیکے بور الالالے (النظام) میں مرگبا۔

معین الدین اکسرای بین الدین اکبرتان جب سالا الامن الدین اکبرتان جب سالا الامرست الدین اکبرتانی بین در بی گفت بر بین الدین اکبرتانی بین بین بین مرکزی موست برقابض موجه سے کیو کدا نفون نے معین الدین اکبرتانی کے باب شاہ عالم کو مرسطوں کے بنجہ سے الاکوا بنے قبضہ میں لے لیا تھا جنا بخ معین الدین اکبرتان کو انگریز دن می نے تخت پر شجایا تھا۔ یہ یا دخا ہ اکسیس برس تک انگریزوں کے منبشن یا فقہ کی فیت میں الدین باد شاہ کو ایک لاکھ رو بد سالان وظیفہ ویتے تھے۔

اس میں میں کے تخت بررہا ۔ انگریز اس باد شاہ کو ایک لاکھ رو بد سالان وظیفہ ویتے تھے۔

اس میں میں اکبرشاہ نائی کے مرشکے اس باد شاہ برائل کو اس کا جانشین مقر رکر دیا۔ یہ باد شاہ بڑا علم دوت بعد انگریزوں نے کہرسراج الدین بهاد رشاہ کو اس کا جانشین مقر رکر دیا۔ یہ باد شاہ بڑا علم دوت اور بہت اچھا شاع کا طفتہ تحلیل کا کو اس کا جانشین مقر رکر دیا۔ یہ باد شاہ بڑا علم دوت اور بہت اچھا شاع کا طفتہ تحلیل کا کا میں انہوں کا تھا۔

مندوستان میں انگریزوں کے خلا ت آزادی کی جنگ امی بادشاہ کے وور میں اولی گئی تھی جوغدر کھی ہے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ آ زادی میں چو کمیم نوستانیو کو تاکا می ہوئی اس لے انگریزوں نے انتقامی جذبہ کے ماتحت مبندومتا نیوں برے بناہ منطا کم کے کے بہا درشاہ کے بیٹوں کو اسکی آ کھوں کے سامنے ہے وردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور اس با دشاہ کو تخلت و تاج سے محروم کرکے رنگون حلاوطن کر دیا گیا۔ اور اس طرح مغلیہ حکومت کا آخری جواغ مجی گل ہوگیا۔ یہ با دشاہ رنگون میں فوت ہوگیا تھا۔

#### التاريخ كي تياري كے لئے اہما

اس آاریخ کی رتبیب اور تصنیعت میں جو محنت شاقہ برداشت کرنی بطری ہے اس کا اندازہ ناظر شیکل بی سے کرسکتے ہیں اس تاریخ کی تیاری میں سے بڑی و شواری بیش آئی کہ اکثر و مبتیتر ستند تا ریخیں اس و ریجہ کو ستند تا ریخوں کے اقتباسات اور جوالہ جات سے لئے ہے صد بریشانی اُنظانی بڑی ہے امروا قعہ ہے کہ اگر میں نے کئی سال بیلے سے اس تاریخ کی تیاری کیلئے ہوا دکی فراہی کا کام شروع کر دیا ہوتا توشا بر میت آئی سال بیلے سے اس تاریخ کی تیاری کیلئے ہوا دکی فراہی کا کام شروع کر دیا ہوتا توشا بر میت آئی کی اُن تمام دختواریوں اور وقتوں کے با وجو دس نے اس تاریخ کی تصنیف میں اس بات کی ہرام کانی کو شیش کی دختواریوں اور وقتوں کے با وجو دس نے اس تاریخ کی تصنیف میں اس بات کی ہرام کانی کو شیش کی حضورت ان ستندا ور معتبر تاریخوں کے توالہ جات سے مرتب کیا جائے جو ہرطبق میں معتبر تھیا ل کی جاتی ہیں لئندا ویل میں ان تاریخوں کے تام درج سے کہ جاتے ہیں جن کے جو انجا سٹ کی اور دست یہ کی جاتے ہیں جن کے حوالی سٹ کی اور دست یہ کے توانی میں ان تاریخوں کے تام درج سے کہ جاتے ہیں جن کے حوالی سٹ کی اور دست یہ کے تصریکر جاتے کی تاریخ مرتب کی گئی ہے۔

تامیخ فرنسه ، تا متاخ روضته الصفا یجید با اسیر تامیخ فیرو زشاهی مصنفه صنیا دالدین برنی و سفرنا منا بن بطوطه تاریخ سلطانین افا غنه مصنفه احربار مخزن افغانی تاریخ خان جهان لودهی عنفه نعمت دفته تاریخ وا و وی صنفه عبدانشر تاریخ خافی خالی و تورک با بری را ایرخ جایوی به ایون بامرخوند مبر تاریخ شیرشا بی مصنفه عباص خان مرزانی تاریخ رشیدی حید دمرزا نتخبات الترا را بریز بدایونی مبر تاریخ شیرشا بی مصنفه عباص خان مرزانی تاریخ سفاطین بهدند در مرزا نتخبات الترا را می بداید فی مفرنامه الماری مبارک شاهی میزموسوم کی تاریخ سفاطین بهدند در تاریخ مبارک شاهی میزموسوم کی تاریخ سفاطین بهدند در تاریخ مبارک شاهی میزموسوم کی تاریخ سفاطین بهدند در تاریخ مبارک تا میخ در تا ایریخ سفاطین بهدند در تاریخ مبارک شاه و در شاه ایرانی و تورک جها مگیری کلای تورک جها مگیری تورد در تا ایریخ مسلطانت اسلامیه مولوی و کارا دید ترایخ مرجاد و تا تقد سرکار د

مندرجہ بالا تاریخی سے علاوہ اور کجی دوسری مستندتا ریخی سے مد دینے کے بعد یہ کوئٹیٹن کی گئی ہے کہ اس تاریخ میں جننے بھی واقعات بیش کئے جائیں وہ بالکل صحے اور درست ہوں ، اُمیدہے کہ میری اس کوئٹیش اور محنت کو ملک میں قدر کی تھا ہ سے دیکھا جا ہے گا۔
معوں ، اُمیدہے کہ میری اس کوئٹیش اور محنت کو ملک میں قدر کی تھا ہ سے دیکھا جا ہے گا۔
مندی کت علی فیھیتی

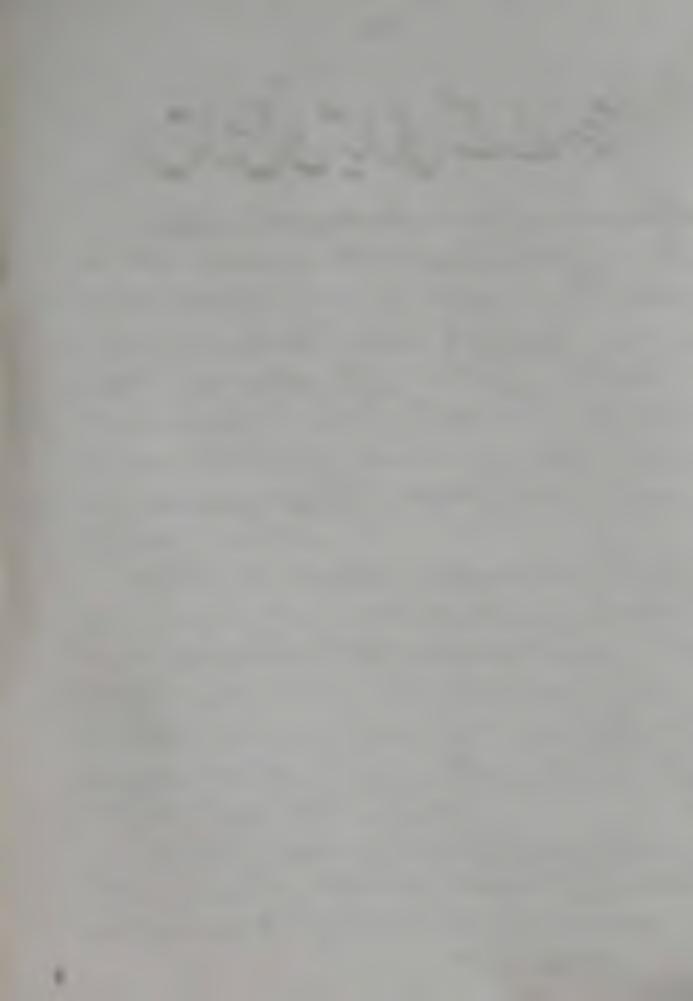

بندستان براسالی کومت
کوبسیا
کوبسیا

مغلیه کومت تیم سے لیکرزوال ک ۱ و د مغلیه کومت تیم ال سے لیکرانگریزی دور کومت تک

> از مفتی شوکت علی فہری

شائع کرده دین دنیا ببلشنگ کینی مع سجر ملی رقبت فی مبدیمبدیا یخ دیجا تافیق

## بندنتان بإسلای طوست کی جلددو کا می دو کا می ک

دا قعات تغیصبل مے ساتھ روشنی ڈوال جکے ہیں اور یہ بٹا بھے ہیں کہ اِس طویل زمانہ میں ہمند وستان میں کون کو رہی اسلامی حکومتیں بن بن کرمٹیں اور میٹ مسٹ کر بنیں ۔ اس میں کوئی شبہ بنیس کہ بہ جلد

تا ریخی وعدی رست ورملی انقلابات کے لحاظ سے بے صرائع ہے لیکن اس تا دیخ کی دوسری جلدبر

ا ارگری نظردانی جاے تو سلی جندسے بی کہیں زیادہ اسم ہے۔

سمند وریکورت براسلامی حکومت کی د و مهری جلد جو خکومت معلید کے ذمانہ کو فیج سے مشروع ایک ایک میں میں ایک ایک می دوریکورت برخی میں بہتا یا گیا ہے کو کرانگریزی دوریکورت برخیم میں بہتا یا گیا ہے کہ کو کرانگریزی دوریکورت برخیم میں بہتا یا گیا ہے کہ میں بہتا یا گیا ہے کہ میں بہتا یا گیا ہے کہ میں بہتا ہے کہ ایک دیا ہے کہ میں میں بہتا ہے کہ میں کا میں میں میں میں میں بہتا ہے کہ میں کا میں میں میں میں میں بہتا ہے کہ میں کا مطالعہ موجدہ حالات میں نہا بیت ایم اور ضروری ہے۔ جداس اسلامی تابیخ کی جان ہے جس کا مطالعہ موجدہ حالات میں نہایت ایم اور ضروری ہے۔

اس دوسری جدر من خلیہ حکومت سے عوج کے بعد اس حکومت سے زوال پرکھی بڑی بلیت کے ساتھ بحث کی تبایرا مگریز ورجیبی عیار کے ساتھ بحث کی گئی ہے اوران سرستہ اسباب کو منظر عام برلایا گیا ہے جن کی بنا پرا مگریز ورجیبی عیار قوم کو مہند وسٹان ہیں قدم جانے کا موقع الاجھیقت یہ ہے کہ اس تاریخ کی یہ دو مری جارا ہی جگہ بہت بڑی ہے ہوں کے ساجھے بعد وہ سرسبتہ واقعات آنکوں کے ساجھے بہت بڑی ہے ہے اوراس کے مطالعہ کے بعد وہ سرسبتہ واقعات آنکوں کے ساجھے ہوں تے ہیں جن سے کہ اس زمانہ کے بڑے جلمیافتہ بھی ناواقعت ہیں۔

#### مندوستان برغليه يحومت كي تاريخ كي فهرسيفاين

" بهندوستان برمغلیه حکومت کی اس تا برخ کوچارا بواب مین نقسم کردیا گیا ہے۔ بیلے و وابواب
میں قد مغلیہ حکومت کے قیام اور بوج کی تا بیخ بیان کی گئی ہے بسیرے باب میں مغلیہ حکومت کے
دوالی برمضرہ کیا گیا ہے اور چوتھے باب میں انگریزی حکومت کے اس ظالمان دُور بریدوشتی ڈائی
گئی ہے ہیں۔
گئی ہے ہیں کہ مہند وستان سے سلمانوں برہے بناہ منظالم سے گئے ہیں۔
میں میں کہ مہند وستان برمغلیہ کومت گئی یہ تا بریخ کس قدراتم ہے اس برمز میر تبصرہ کرنے کی بجائے ہے

« مندوستان برمغلی کومت کی به تا برخ کس قدرایم بیجاس برمزیر بصره کرف کی بجائے ہم به ضروری سیجھتے ہیں کہ اس کی فہرت مضامین درج کر دی جائے ہاکہ تا ارتخ سے کچھپی سکھنے و اسلے حضرات خودہی اندازہ لگا لیس کہ اس جلدس کیسا نا یا ب ٹا ریخی موا دیسیش کیا گیا ہے جنائجہ معندات مند کے سامند کی مسام عامن العدمات کے تربید

يم ذيل مين خليه حكومت كي اس تاريخ كي فهرست مضابين سين كرت بين :-

بهلاباب معلامات

بابرکامهندوستان می فاتحاند داخله نصیرالتین مهایون کی تخت نشیق مهایون کی تخت نشیق مهایون کی تخت نشیق مهایون کی شیرشاه سے جنگ مشیرشاه نے بها یون کوم ندوستان کا بادشاه مشیرشاه کی حکومت کا فائمته مهایون مهندوستان کا دوباره با دشاه مهایون کام ندوستان کا دوباره با دشاه مهایون کام ندوستان کا دوباره با دشاه مهایون کام ندوستان می فاتحاند داخله مهایون کام ندوستان می فاتحاند داخله

ہایوں کی مندورتان میں فتح بر فتح د بلی برجایوں کا قبضہ نصیرالدین جایوں کی وفات میں ایس کی موقات میایوں کے دور مکومت برایک تظر جایوں کی سیاسی بالیسی جایوں کا قواتی کرداد می معلمی محکومت کی اعراض می معلمی محکومت کی عروج

شهنشناه اکبر کی تخت نشینی مک میں جا بجا بغا وتیں

راجداً دسيه كي اطاعت كحكاول كے علاقے برقتضہ منيها ورگونار وانه كي فتح اكبرك بحانئ مرزاحكيم كى بغاوت رانااود يسكه كفلات جورس فلم تحضبورا وركالنجركي فتح اكبركي تجرات مين فتوحات راج بيربل كونكركوط عطاكرت كاحكم بعاوت كود باف كے الف اكبر كھوات س بنكال اوربهاركي فتوحات بنگال کی متح کے لئے اکبری روائی كحوظ مكعاف اورقلعهُ رميتما س كي فتح شاه بنگال دا دُد كى بغادت ا درموت مبنكال اوربهارس ووباره شورش داجهان سنكه كىخوش انتظامى تجرات مس عليه حكومت كے خلاف بذاوت منطفرشاه عوت نتودوباره مجرات كابادشاه والي حيواكم قطات دوسري يورش راجيوتول كى رياستول يرحله كتمير كى فتح كے لئے اكبر كى مهم تشميريس مغليه فوج كا داخله

بهموتقال كے مقابلة من مقلوں كوشكست اكبرك مراكلي مندومتان سے بھا گنے كو تيار يانى يت سى ببيويقال اوراكبركا مقابله اكبركا وبليس قاتحاته واخله اكبركى بهلى سياسى شادى الره كے بعد الحدولي فتح اكبركي عبدالشومض كى لواكى سي شادى اكبرا وربيرم فال بين شكردنجي بيرم خان سے ثنام اختیارات تجین لئے گئے بيرم فال كاتعاقب اوربقادت اكبرسے بيرم خال كى آخرى الاقات بيرم خان كالخميات مين قتل اكبرك كاندهول برنا قابل مرداشت بار اكبركي فتوحات كى ابتدا اكوا ليارس اكبركى مالوه بس بازبها وربرقتح اكبرخ دمالوه يسح كيا مالوه كودوباره منتح كرنايرا اووصراكبركى كاللفح فان زان سے اکبر کی جنگ راج بهادى مل والتي جے يوركي اطاعت را مد ہے بور کی اوا کی سے اکبر کی شادی

مطلور ك لي زنخريدل جنا گرے بارہ احکامات امرادكوعمدك ورخطابات راناه ودميوركے خلات لشكركتى شهزاده خسروكي بغاوت تهزاده ضروكي كرفقاري راجهان سنكه كحبيث كى بغاوت جا تگير كى كابل كورواكى تورجهان كيشو سرشرا فكن كاقتل را نااود مور كے خلاف كير قوج كئى دكن س مل عبر كانها فتية جهانكر كانورجمان سينكاح ورجهان كاسلطنت ع كامون سي محتم بنگال میں عثمان افغان کی بغاوت راتا اودے بورکی اطاعت يزكيزون كأسلم جبازون برحله مهتدوستان میں پہلی مرتبه طاعون کی وبا احزنگر بحالورا ورگونکنڈہ کی اطاعت شمزادة خرم كوشابجا الكاخطاب ميرون كى كانون برقبنه جها نگير كى سلطنىت بى سياحىت

منعه اورستى كے تفکرے كى وجدسے كتفركى فتح ىتەنىشاە كېركىشىيىن آمد مغليه فوج كاثبتت يرحله كابل سندها ورقندهاركي فتح دكن ميں إكبركي فتوحات احد ترس جاندنی بی کی بهادری دكهنيوں اورمغلوں میں فیصلے کن جنگ علامه ابوافضل كاقتل شهزاده دانیال کی شا دی اور موت افغانسنان كح آزاد قبائل يرحله اكبرا ورشهراد كاسليمس رتخبق شبنتاه اكبركي بيارى اورموت اكبركح ووحكيست يرايك نظم اكبركي حكومت مخصى على فتى اود تمهوري كلى-اكبركي حكومت ميں قانون سازي اكبركى لمكى اودسياسى يالسيى اكبرك عجيب غريب ندسى خيالات اكبركا ذاتى كبركظر اكبركي حكومت كح دلجسي قعات نورا لدين جما نكيركي تخت نشيني جها مگیری ابتدائ زندگی

ا نوا مات اورعمدون كي نفسيم کا بل کے باغیوں کی سرکویی دكن كى فتح كے لئے شاہجاں كى وائلى ملكهمثا زمحل كي موت نظام الملك والنكا حرمركاقتل متازمل كىميت بربانيورسية كرهس يرتكيزون اورانكرمزون كي سازشين برتكيزون كالبندوستانيون برطلم تفالم تريكيزون كأقتل عام شابجان كاغيراسلاى مرسم مي حصد لين سے انکار۔ ا درنگ زیب برمست بانتی کا حله مرسطه مسردارشاه جي مجيسلاكي شورش كلعد دولت آبادكي فتح شاہجاں کی بنجا ب اور کھٹیرے گئے روا کی ممسيرس غيراسلامي مراسم كاتدارك تخت طاوس کی شیاری قطب للك والي كولكنده كي اطاعت بيحا يورس قبول اطاعت كامطالبه شاهجى بجونسله كى فتنه بردازى ستاه جی اور عاد ل شاه کے خلاف حلہ

خسروا دراعمادالد دله كي موث شابحها ل اور نورجها ل س كشيد كي شابجال سيع مفابله كى تيارياں شابجهال كى عالم مجبورى ميں بغاوت مهابت قال کی بغاوت جهانكيرمها بت خال كي قيدس جانگيري را ان كے اے كوسيش نورجال كى دامتمندى سےجا كيركى دبائ شابجال سيمتعلق اسم واقعات التراده يرويز كي موت جهانگیر کی بیاری اورموت تورجها ل اوراس كي بعالي مي حجكوا متراهجمان كى وارالشلطنت مين والسي جما گیرے دورحکوست برایک نظر چا گرکی ملکی یالیسی جا تكيركاذاتى كيركظر مندوستان من أمريزون كايملا قدم جمائكير كى حكومت كے دلحسب واقعات ابوالمنظفر محرشها بالدين شابحال كي تخت نشيى -شاجها سكى ابتدائي زندگي

آگرہ کے قریب واراتسکوہ سے جنگ تا بهال كي كره كے قلدين نظريندى -فنهزا وه مرادکی گرفتاری ا ورنگ زىپ شاہجاں آبادىيں شاہ جماں تخت سے معزول ہونے کے بعد شا بجاں کے وور حکومت یرایک نظر تا بجال كاذاتى كرداد عهدبشا بجهال كحجند ومحسب واتعات محى الدين محداور نگ زيب عالمكسر ا درنگ زمی اور داران کوه مین برای دهمی دار أتسكوه كالقاقب شاه شجاع اورا ورنگ زمیاس جنگ اورنگ دیب کا بٹیا شاہ نیاع سے مل گیا جبونت سنگه کی اطاعت داراتسكوه كادردناك انجام ا درنگ زیب عالمگیرکی ماجوشی دورنگ زیب کی رصطلاحات تتهزاده مرادنخبش كاقتل مرمطوں کی مٹورش سے اور کٹ یب کی میشانی مربعے کون ہیں اور ان کی سیاسی ہمشت مرسطه مسردارسيواجي كى سركوميان

عاول شاہ کے نام شاہ جمال کا فران شاهجي بجونسله كاتعاقب ا ورنگ زیب دکن کا وائسراے ا ورنگ زیب کی شادی اور بکلانه کی فتح تبتستداور آسام كي فتح كي كوستسش شا بها ای کابل کوروانگی متا بتراده مراد کی قوجی سرگرمیان 7 صف خال کی وفات آگره اورلا بپورس عارتوں کی تیاری شابرا دی جہاں آرا کے طلع کا واقعہ جهان آراكا معاليح المك أكر مزداكش اورنگ زمیب کی معز د لی اور بحالی مری گرکوزیر کرنے کی کومشیش مك تورجهال كانتقال بلخ بدخشان اورقندمار كى لرا اسكان شاہ جہاں کے بیٹے مختلف صوبوں سے گورنر آگره کی بجائے دیا دار السلطنت شاه جهان اورقطدك ملك مين كشدكي سلطننت بيجا يوديرا وزمگ زبب كاحله شا ہجمان کی بیاری اور مبٹوں کی فاجنگی ۱ در تک رس ا ورمرا د کی متحده پورس

مندوون بردوباره جزيتنكس راجيو تول كى ستورش را نا اور تنهزا ده اكبركي بغاوت راجيوت اورعل ايك دوسرے كے وحمن ميواجي كالتحرى دور ا و زمگ زیب کی دکن میں فتوحات عادل شابي حكومت كاخاتمه قطب شامى حكومت كلى ختم سمحاجي كاتاكام ودرمكومت سمحاجي كي گزنتاري اورتسل مرمطه حكومت كازوال يرتكينرون اورانكريزون كي سركرميان اورنگ زمیب کے دکن میں آخری آیام ۱ وزنگ زیب کی بیاری اور وفات ا و رنگ زیب کی حکومت بر ایک نظر اورنگ زیب نه ولی تقاا ورنه میندوکش ا وزنگ زمیب برمند ددشمنی کا الزام ا ورنگ زمی کی مبند ووک سے رشته ارای ا درنگ زمیب مندرون کا محافظ اورنگ زیب کی مذہبی رواداری اودنگ زیب کا داتی کیرکشر

سيواجي كي گرفتاري اورد إلى سيواجى مغلول كا دوست كلى اوردس كجي سيواجي ع إلحول افضل فان كاقتل مغل علاقوں سرسیواجی کی بورش ا ورنگ زیب کی فتوها ت اور نگ زب کے بیٹے کی شادی راجیوت لڑکی سے۔ آسام اودكوج بهاركي فتح سیواحی کے خلات استکرکشی سبواي كاشائسته خال يرحله سيواجى في دابر مون كا علان كرديا سيواجي كاسمندري بطره سيواجي كواطاعت قبول كرني يرى تبت ارد کان دوریاً مگا دُر کی فتح يهالوركى مهمس سيواجى مقلوس عصاتك سيعواجي كامغل دريارس أناا ورفرار گانے بجانے کی تخالفت اور اصلاحات سيواجي كي ارسبر توستورش معانی انگف ع با وجدسوای کی فازگری سرصرى افغانوں برنشكركشي ستنامي فقرون كافتنه

عداورنگ زیب عجیدوا تعات تبیسر ا باب حکومت علیه کاروال

اوزنگ زیب کی او لادس تخت نشینی کیلئے چھگڑا-

بها درمتناه اوّل کی تخت نشینی بحائيون سي فانه جنگي راج صونت سنكوك بيط كي شورش شهزا ده کام مخش کی بغاوت رسکھوں کا فسا دا ورراجیز توں کی بغاوت میکی کون ہیں اور ان کی سیاسی اہمتیت بنده ببراگی کی شورش بنجا ب میں سکھوں کی غارت گری مكون كاحصار اور لا بورسرط مرسطوں نے مجرسرا کٹاناسٹروع کردیا بها درشاه کی سکھوں سے لڑائی بها در نشاه کی بیاری اور موت جهاندارستاه كي تخت نشيني طواكقون اور دومون كى سرميتى

فرخ سيركى بادشاه كحفلا متشورش

فرخ سیر کی تخت نشینی راجپوقوں سے ستبدوں کی سازباز دکن میں مرم ٹوں کا نیافتہ بندہ بیراگی کا قبل ستبدوں اور مرسٹوں سے ہاتھوں فرخ سیر کاقتل

سيدون كى بدولت مرميون كالقدار تمس الدبن كي تخت تشيني رفع الدوله كي تخت تبتنني روشن اختر محدشاه كي تخت نشيتي ستيدوں كى نظام الملك سے ديمنى نظام العلك اورستيرون بس جنگ سيرول كاقتدار كافاتم نظام الملك آصعن جاه كي وزادت تظام اللك كى دكن مين خو دمختارى بیشواوک کے دورس مرسوں کاع وج نظام الملك كى مرسلون سے دوستى تجرات اور مالوه يرمرسطون كي يورش د بلی مے قریب مرسٹوں کی لو شار مبندوستان برنا درمثاه كاحله نا درشا می فوج اورمغل سنگر مس جنگ

عهما کی جگ آزادی جو تھا با ب مندوستان برانگریزوں کی حکومت

سفيد قومول كى المجابي يموى نظرس أنكر مزون كاقتدار كى ابتدا دكن منيكال اوربهار ميرا نكرميز والكاقيصنه ا ووه يرأ محرزون كا و قدار الكريزون كوحكراني سيما ضيارات انگرمزوں کی جالیں انكريزون كمشرمناك كارنام والیان ملک کے لئے علای کا ط انگریزوں کی دسعت درا زیاں انگریزوں سے عام بیرادی عندلا والمعد غدر کھملے کے بعد

د بلی میں نا درشاہ کی لوبط اور قتل ادرشاہ مے حملہ کے بعد ملک کی حالت رومبيلوں کی سرکھٹی سے پرمیٹانی ا حدیثاه ایدانی کا حله احدشاه بن محدشاه كى تخت نشيني احدشاه ابدالي كادوسراحله إمرك سلطنت من فانحنى باهشاه كومعزول كركا ندساكرديا إحدمثناه ابدالي اورسرطون كي جنگ شاه عالم ثاني كي تخت نشيني سثاه عالم في أمريزون ہے جنگ انكريزون كوديواني كامتصب با دمثاہ انگرمزوں کے ہاتھوں میں كمطینلی مغل بادشاه مرسنوں سے قبصته س رومبلوں کے ما تھوں با دستاہ کی مٹی لید دیلی س اگریزی فوج س کا داخله اكبرتناه ثابي كي تخت نشيني آخرى مغل با دستاه بها درشاه طفر

### مفادورساكاتارك

معلیہ حکومت کی تاریخ کی مندرجہ بالا فہرست مضامین سے یہ اندازہ لگانا دشوارہیں کہ یہ تاریخ مغلیہ حکومت کاکس قدر شاندار مرقع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گذشتہ ڈیٹر صصدی سے اندرائین کمل اور اس باے کی کوئی بی تاریخ شائع نہیں ہوسکی ہے۔

#### متعصر مح رخول كو د بدال من جواب

یہ تا ایخ ان شعصت موتوں کی تحریروں کا دیدائتیکن جوا بہے جومسلمان بادشاہوں کو عوماً اور شہنشاہ اور زبگ زیب بصید مغل با دیشا ہوں کو خصوص سالہا سال سے بیزیام کی کرتے رہے ہیں۔ اس تا ایم نے کے مطالعہ سے یہ جیز صاف طور برجیاں ہوجاتی ہے کہ خل بادشام و فیم ندوستان مرکس مثنان اور روا داری کے ساتھ ملکوست کی ہے جیا نے بعض خصوصیا سے کے کہا ظ سے خلوں کا دُورِ حکومت موجودہ جہدی حکومت کی ہے جیا نے بعض خصوصیا سے کے کہا ظ سے خلوں کا دُورِ حکومت موجودہ جہدی حکومتوں سے بھی بہتر تھا۔

#### طباعت نهايت اعلى طمأ سطل رنگين اورخوشها

دين دنيابياشنگ كيني وامع مسجد دريي

# الرزوم کی مگاری اورعیّاری کی تاریخی داستان الرزوم کی مگاری اورعیّاری کی تاریخی داستان الرزوم کی مراح می الروم کی داستان الرزوم کی مراح کی داستان کی در الرخوا کی مراح کی در الرخوا کی در الرخوا کی مراح کی در الرخوا کی در الرکان کی در الرخوا کی در الرخو

مسلمانون برانگريز كمظالم كادردناك مرقع

یہ تاہ کے ہندوستان کے ایک تازمور خ شوکت علی فہتی کا بہت بڑا تاریخی شاہ کا رہے جب میں بتایا گیا ہے کہ آگریز وں نے ابتدا میں کرنا فک اور بنگال پر قبضہ جانے کے بعد کھر فہۃ رفتہ کس مکآری کے ساتھ سالنے ہندوستان کو ہضم کر لیاکس طرح سلمانوں کو کھیلاا ورکس طرح ہندوستان کے معل جا دشاہ کی تو ہین و تذلیل کی اور اس کی اولا دکو منظر عام برگولیوں کا نشا نہ بنایا اس سکے علاوہ یہ بیتایا گیا ہے کہ آگر مزوں نے کس مکآری کے ساتھ ہندوستان کی مختلف طاقتوں کو سبس میں رطانے کے بعد مہندوستان کی مختلف طاقتوں کو سبس میں رطانے کے بعد مہندوستانیوں کو غلام بنایا۔

یہ تاریخ شف کلی کے اس متح س سال سے مشروع ہوتی ہے جیکسفیڈنگ کے پہلے تھی گئے میں متاریخ سال ہے ہدد وستان کی سرزمین برقدم رکھا اور ختلف دوروں سے گذرتی ہوئی سے افاء کے اس تاریخی سال ہے ختم ہوتی ہے جب ہمندوستان انگریٹر کی غلامی سے آزاد ہوا اور اس برعظیم میں ملکت ہمندا ور ماکستان کے نام سے دوآ ڈاد فود فتار کو مشیں قائم ہوئیں اس تاریخ میں انگریز وں کی عیاری کے واقعات کے ساتھ ہمندوستان کی میاسی بداری کی تاریخ بھی شامل ہے کتا بت اور طباعت ہما میں اعلیٰ طائیل نگین اور نہایت فوشنا ۔ قیصت ، ۔ فی جلد مجلد مع نوشنا ڈسسط کور سین رو بے جار آنے ۔

بته - وين ونيابيلشنگ جيني جا مع سيديل

مندستان اوردوسر ملول کے انقلاب کی درناکشان العالی العالی کی درناکشان کی درناک

اس انقلابی مادی کا یک ایک موف انسانی خون میں دوبا ہواہے ۔ اس مائی میں بتا یا کیا ہے کہ انگریزوں کے مندوستان میں قدم رکھتے کے ساتھ ہی اس ملک میں انقلابی تخریجی کس طرح مجود اس ملک میں انقلابی تخریجی کس طرح مجود اس محب اس کے مطالعہ سے میڈ حلیا ہے کہ تحبان وطن مسراج الدولہ میرقائم حیدرعلی اور نہید وطن شیوی خون سے میندوستان کی سرز میں کس طرح لالمذار منی اور مجاہدین وطن کس جو مگری کے ساتھ محد الله میندوستان کی سرز مین وطن نے کس ولیری کے ساتھ ملک کے لئے اپنی جانیں قربان کے انقلاب برقربان ہوگئے ۔ فرزندان وطن نے کس ولیری کے ساتھ ملک کے لئے اپنی جانیں قربان کیس نیز کا نگر میں اور آثاد میندوج کی سرفروشان جروج بدنے کس طرح انگر میزوں کو میندوستان سے برگ ہے۔ کھا گئے بریجورکر دیا ۔ یہ تا ریخ اول سے لیکر آخر بی میندوستان رکے انقلاب کی داستان سے برگ ہے۔

دير مالك كنوني انقلاب كي تابيخ بحى شاك

مندوستان كخوش انقلاب كى كمل تارىخ كے علاوہ آندونیشیا، حكومت تركیہ - امریكیہ روس فرانس بنگری اور دومرے تمام مالک كے خونیں انقلاب كى تاريخ بھی اس تاریخ كے ساتھ شامل ہے حقیقت یہ ہے كہ یہ تاريخ اردول طریح اپنی توعیت كى عجیب وغریب تصنیف ہے ركتابت طیاعت - بھا بت اعلی ٹاكیش اور بے حد د لفریب -

قيمت: - في جلد مع خوشنا فرسط كور مارروي \_

دين دنيابيان كيني عاميم وملى

# اولیائے کرم کی گزشتہ مات سالہ بینی میروجدی عمل ایخ

